





مع المعالمة المعالمة

تصنيف قاري ظَهُورَاحَكَ رَفْيَضِيً

مَكْتَبَيُّا لِلْغِلِن الْفَيْء بَالْمَنْ الْفَيْء بَالْمَنْ تَكُ



| نام كتاب :   | : | المالية المالي |
|--------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| مُصَرِّف :   | : | قاري ظَهُ وَاحْدَدُ فَضَيْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| يروف ريدنك : | : | علام نصيراح فقشبندى اوج شريف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| فنم ورتب     | : | محماح فيغنى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| کپوزنگ       | : | حسنين ظهور قادري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| بكررك        | : | مجرماجد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| تعداو        | : | 1000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| الطبعةالأولى | : | ١٤٤١ ه، بمطابق تمبر2019،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 24           | : | پ 1200/-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| بتعا ويت     | : | حياة الهدى انثر نيشنل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|              |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

ناثر: مَكْتَبَةُ بَابُ الْعِلْمُلِ الْمُعُور - ياكستان

Tel: 042-37321214, 0300-4150021, 0321-178888 E-mail: maktbababullim110lhr@gmail.com, www.mblp.com.pk

### ڈسٹری بیوٹرز

منیا والقرآن پیلی کیشنز: گننج بخش روڈ لا بور / اردو بازار، کرا پی احمد بک کار پوریشن، اقبال روڈ کمیٹی چوک، را د لینڈی سلیمی بک ڈ پواحمد پورشرقیہ مکتبہ خوره پورلم سے، نزد کینال ریسٹ ہاؤس، اورج شریف (بہاول پور) مکتبہ خوره پورلم سے، نزد کینال ریسٹ ہاؤس، اورج شریف (بہاول پور) 0300 245 0300 - 5037 0300



وَ وَإِنْ جَنَحُواُ لِلسَّلُمِ فَاجُنَحُ لَهَا وَتَوَكَّلُ عَلَى اللَّهِ فَا لِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. وَإِنْ يُرِيدُوا أَنْ يَخَدَعُوكَ فَإِنَّ حَسُبَكَ اللَّهُ.

اورا گروه مأنل مون مع كي طرف تو آب بحى مأنل موجائي أس كي طرف، اور بجروسي يجه سننے والا جائے اس كي طرف، اور بجروسي يجه سننے والا جانے والا ہے۔ اورا گروه اراده لا تعالىٰ بر، بيشك و بي سب يجه سننے والا جانے والا ہے۔ اورا گروه اراده لا تو الله جائي والله تعالىٰ۔

(الأنفال: ٢٠٦١)



# انتساب

تمام حق گورجق پبند، اصحاب صدق وصفاا ورار باب عزيمت كنام بالخصوص فضيلة الشيخ عمدة الأولياء نقيب الأشراف، مرشد شريعت وطريقت السيدمحمد انورشاه الجيلاني القادري الوازقي الحموي أدام الله ظِلَّه وَمَتَّعَنَا بِهِ. سجاده شين خانقاه عاليه سدره شريف، ياكتان - صَالَحَ النّبِي عَلَىٰ الْمُشْرِكِيْنَ يَوْمَ الْحُدَيْبِيةِ
عَلَىٰ ثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ.
عَلَىٰ ثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ.
"نِي كَرِيمُ لِلْهِالْمُ فَعديبِيكِ وَن مُركِين كِماتِهِ
عَلَىٰ ثَلَاثِهِ أَشْيَاءً.
ثنی رُکم لِلْهَا أَفْ عَدیبِیک وَن مُرکین کِماتِهِ
عَین مُرطول پرمعالحت فرمائی"۔
بین مُرطول پرمعالحت فرمائی"۔
(بخاری: رقم الحدیث ۲۷۰۰)

## إهُدَاء

میفقیرای اس معمولی کاوش کواس بستی کی بارگاه میں هدیه کرتا ہےجنہیں انگان ایک نے شیطان کے ہر مکروفریب سے محفوظ فرمادیا تھا، جوہستی حق و باطل، عدل و بعثاوت، ہدایت و صلالت اور دین و دنیا کے مابين حدفاصل اورامتيازي حيثيت ركفتي تقى جن كى حقانيت كابيعالم تفاكهام المومنين سيده عائشه صديقة رضى الله عنها كيسام ختك جمل میں حق محوئی کا اظہار فرمایا تواماں یاک نے فرمایا: میں دوسرے سی بھی صحابی کے بارے میں کچھ کہنا جا ہوں تو کہدستی ہوں مگران کے بارے میں کہنے کو پچھ بھی نہیں، کیونکہ بیرسر کے بالوں سے قدموں کے تکووں تک سرایا ایمان ہیں۔ نیزام المومنین نے ان کے حق میں فرمایا: آب بہت زیادہ حق کو ہیں، اس پرانہوں نے کہا: اُس اللہ علا کے لیے حمہ ہے جس نے آپ کی زبان پرمیری حق گوئی کا فیصلہ جاری فرماديا \_ يعنى پيكرحق ، عاشق مصطفىٰ ما الماييلم، سياى مرتضى الطيعين، شهيد ابن الشهيدُ تين سيدنا ومولانا عمار بن ياسر الله على ع: كرقبول افتدزه عزوشرف

## اظهار تشكر

جمدِ اللی کے بعد بید عاجز اُن بندگانِ خدا کاشکر بیدادا کرنالازم جمعتا ہے جنہوں نے کئی بھی طریقے سے احقاق حق اورابطالی باطل میں تعاون کیا اور کرتے ہیں۔ خصوصاً میں اِس مرتبدا یک محب اہل بیت کرام علیم السلام کی مرضی کے خلاف تحریری صورت میں اُن کاشکر بیادا کر تالازم بجھتا ہوں۔ اُنہوں نے نہ صرف بید کہ جھے مقامات مقدسہ کی زیادات کرائیں بلکہ وہال رور وکر میرے حق میں دعائیں بھی فرمائیں۔ بغداد شریف، نجف اشرف، کر بلا مقدسہ اور دوسرے تمام مقامات پر دعائیں کیں۔ ایک مرتبدایک زیادت سے فارغ ہوئے اورائے رفغائے سفر کی طرف متوجہ ہوئے تو اُن کی چشمانِ مبارک سے آئسو چھلک رہے تھے۔ فارغ ہوئے اورائے نرفعائے سفر کی طرف متوجہ ہوئے تو اُن کی چشمانِ مبارک سے آئسو چھلک رہے تھے۔ میں نے اِس موقع کو غیمت سجھتے ہوئے عرض کیا: حضرت! میرے لیے دعافر مادیں! فرمایا: کیا آپ کو بھی بید میں مضرورت ہے؛ پھر فرمایا: میں نے آپ کے لیے از خود تین وعائیں کی ہیں:

- الله تعالى آپ كوباعزت سوارى عطافرمائ
  - ۲۔ کشادہ گھرعطافرمائے
  - ٣- اور بهترين اداره عطافرمائ\_

میں نے عرض کیا: خاتمہ بالخیری بھی دعافر مادیں۔فرمانے لگے: محب اہل بیت کا خاتمہ خیر پر ہی ہوتا ہے، بلکہ وہ اُلٹا مجھے فرمایا کرتے ہیں کہ جب سید ناعلی الطبعان آپ کے ہاتھ کو تھام کرآپ کو جنت میں لے جا رہے ہوں تو اُس وقت ہمیں ضرور یا در کھنا۔ زے نصیب ! اُنٹی تھا اُن کے حسن طن کو جھے گنہگار کے لیے حقیقت بنادے۔

جس مقام پراُنہوں نے رور وکر دعاما نگی تھی وہ سیدنا عباس بن علی بن ابی طالب رہے کا روضہ مقد سہ تھا۔ اُن کی ما نگی ہوئی مذکورہ بالا دعاؤں میں سے پہلی دعا کو قبولیت کا جامہ عطا ہو چکا ہے، دوسری دعا کی قبولیت کے آثار نمایاں ہورہے ہیں اور ان شاءاللہ تعالیٰ تیسری دعا بھی ضرور قبول ہوگی۔

ائل بیت کرام علیم السلام سے اُن کی والہا نہ جبت کاعالم بیہ ہے کہ میں اپنا اخراجات پورے کرنے کے لیے ایک ادارہ کا نوکر تھا، اُس ادارے کا تحقیق کام کرنے کی وجہ سے میراذ بمن تھک جاتا تھا اور جھے میں اپنا تحقیق کام کرنے کی وجہ سے میراذ بمن تھک جاتا تھا اور جھے میں اپنا تحقیق کام کرنے کی سکت باتی نہیں رہتی تھی ۔ اُنہوں نے میری اِس صورت حال کو بھانپ لیا تو ازخود میرا اثنا وظیفہ مقرد کردیا کہ جھے اُس ادارے کا نوکر رہنے کی حاجت نہ رہی۔ اب میں ہمہ وقت اٹل بیت کرام علیہم السلام کا نوکر ہوں اور اِس نوکری سے زیادہ معزز نوکری کوئی بھی نہیں۔ یہاں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ میری چھے کتب بھی اُن کے تعاون سے شائع ہو کمیں اور بعض ہور ہی ہیں۔ اُس محب اٹل بیت سے مرادسا بق میری چھے کتب بھی اُن کے تعاون سے شائع ہو کمیں اور بعض ہور ہی ہیں۔ اُس محب اٹل بیت سے مرادسا بق ایک شخصیت ایک مرشد شریعت وطریقت حضرت علامہ سید شعیب شاہ نواز بخاری مہروی مرظلہ العالی کی شخصیت بابر کت ہے۔

ا بہال میں ناکارہ اپنے عزیز مکرم علامہ نصیراحم نقشبندی آف اوچ شریف کاشکر بیادا کرنا بھی ضروری سمجھتا ہے، کیونکہ وہ انتہائی بار کی بینی سے میری کتب کی پروف ریڈنگ فرماتے ہیں اور ہمہتم کی اغلاط کی نشاندہی کر کے تی الامکان کتاب کو اغلاط سے مبراء بنانے میں معاونت فرماتے ہیں۔

اَلْكَانَ اَلَهُ اَلَهُ اَلَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ ا



影器

#### حمد وضلاة

الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّيِبِينَ الطَّاهِرِيُنَ الْمُطَهَّرِينَ وَأَصْحَابِهِ الْمُنْتَخَبِينَ وَمَنُ تَبِعَهُمُ بِإِحْسَانِ إِلَى يَوْمِ الدِّيُنِ.

### مقصدِ تأليف

یہ بات ضرور ذہن نشین رکھنے گا کہ اہل ہیت کرام علیہم السلام کے متعلق میری کسی تحریر کا مقصد محض اُن کے فضائل یا تفضیل نہیں بلکہ اُن کی اعلی سیرت ہے آگاہ ہونا اور آگاہ کرنا ، تمام امور میں اُن کے اعتدال وتوازن ہے اہل اسلام کومعلومات فراہم کرنا ،خود غرضی ہے اُن کا منزہ ومبرا ہونا اور ہرحال میں کتاب وسنت پرقائم رہنے اور اُمت کو قائم رکھنے میں اُن کی کا وشوں اور قربانیوں کو پیش کرنا میرا مقصد ہے۔

اُن کی افضلیت و قفضیل کا آبات میرامقصد تالیف ہے اور نہ ہی اُن ذوات مقدسہ کو اِس ہے کوئی سروکار ہے۔ اُن کے مدنظر تو ہمیشہ دینِ اسلام کا شخفظ ، اُس کا ابلاغ اوراُس کی برتری رہی ہے ، اوراُن کی ابتاع میں ہمارامقصد بھی بہی ہے۔ نبی کریم شؤنڈ کا گھی سب سے زیادہ فکراس بات کی تھی ، بہی وجہ ہے کہ آباع میں ہمارامقصد بھی بہی ہے۔ نبی کریم شؤنڈ کا گھی سب سے زیادہ فکراس بات کی تھی ، بہی وجہ ہے کہ آب نے ایمال بیت کرام علیہم السلام کے حق میں کوئی واضح تھی نہ فر ما یا اور غیر اہل بیت کے لیے اٹنا رات و کنایات فر ماگئے تا کہ کسی مسلم اور غیر سلم کے دل میں یہ خیال ہی نہ آسکے کہ اہل بیت کے لیے اٹنا رات و کنایات فر ماگئے تا کہ کسی مسلم اور غیر سلم کے دل میں یہ خیال ہی نہ آسکے کہ (سیدالعالمین) محمد (مثر تی آب کے گھر والوں کے لیے سب بچھر تے رہے۔

سیدناعلی کی بھی ای نبوی طرز مل پرگامزن رہے ،اُن سے جب بعض لوگوں نے کہا کہ خلافتِ نبوت اہلِ بیت سے نکل کردوسروں کی طرف جارہی ہے،اورساتھ ہی آ فربھی کردی کداگر آپ چاہیں تو ہم آپ کی مددکو تیار ہیں تو سیدناعلی نے برجستدار شادفر مایا:

بِي مِنْ إِسَلَامَةُ الدِّيْنِ أَحَبُّ إِلَيْنَا مِنْ غَيْرِهِ. ﴿ ﴿ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ عَيْرِهِ

'' دین کی بقاہمیں دوسری باتوں سے زیادہ عزیز ہے''۔

(المرتضى لأبي الحسن علي الندوي، عربي ص ١٨٩ ومترجم اردوص ١٤٩) چنانچددین ہی کی سلامتی اور عروج کی خاطروہ شیخین کریمین رضی اللہ عنہا کے ساتھ تعاون فرماتے رے،ای لیے اُن دونوں حضرات کا دورخلافت بہترین رہا، مرخلیفہ ٹالث کے دور میں اُن کے رشتہ داروں نے اُن کے بڑھایے سے ناجائز فائدے اُٹھانے کی کوشش کی اورمعاملہ بگاڑ دیا۔ بغرض اصلاح سیدناعلی ﷺ نے اُنہیں بھی سمجھانے کی بہت کوشش فرمائی اور بسااو قات اُن کی نفیحتوں کوخلیفہ ُ ثالث نے قبول بھی کیالیکن معا بعد ہی خلیفہ ٹالث کے بعض رشتہ داروں نے آ کرایسی چکنی چیڑی یا تیں کیس کہ سید تا علی ﷺ کی اخلاص بھری نضیحتوں بڑمل نہ ہوسکا۔ بالآخر اُن ہی عاقبت نااندیش رشتہ داروں کی ریشہ دوانیوں كى وجد سے خليف كالت على شہيد كرديے كے \_اس كے بعد بارخلافت خودسيد ناعلى الله كمبارك كندهوں يرآيراً النهول نے خلافت سنجا لتے بی محض كتاب وسنت كى بالادى كى خاطر بعض أن نالائق لوگوں كو معزول كردياجن كاتقرر بوجوه كتاب وسنت كےمطابق نہيں تقاادرانديشہ تقاكه اگروہ اينے منصب يرمزيد بر قراررہ مے تو خلافت کا زُخ ملوکیت کی طرف مڑ جائے گا۔ اِس تھم معزولی پروہ بغاوت پراُتر آئے تو سیدنا علی کا آن وسنت کی بالا دی کے لیے اُن کے خلاف جہاد کرنا برا، جس سے قیامت تک کے لیے سیدنا على المائية كى حقانيت اور باغى كى بغاوت عيال موكى \_ پھرايك موقع يرتحكيم كامعامله سامنے آيا تو أے بھى مجبورا تبول كرنايرا، پرفريق مخالف نے تحكيم ميں تحرير كرده شرائط كى خلاف ورزى كى توسيد ناعلى الله ﴿ فَفَ اِسِلُوا الَّتِينُ تَبُغِي حَتَّى تَفِي ءَ إِلَى أَمُو الله ﴾ كورنظرر كت بوئ بحرأن كے خلاف جهادى تياريوں ميں مشغول ہو گئے مگر درمیانی مدت میں خوارج کے ساتھ جنگ ناگزیر ہوگئی، أدھرے فارغ ہوئے اور شام کی طرف جانے کے لیے تیار یوں میں مشغول تھے کہ اچا تک اُنہیں شہید کر دیا گیا۔

پھراُی لشکرکولے کرسیدناامام حسن مجتبی شینے نے شام کارخ کیا تو انہیں صلح کی پیش کردی گئی، جس کو قبول کرنا بوجوہ اُن کی مجبوری تھی۔ اُنہیں افتدار عزیز نہیں تھا بلکہ وہ چیز محبوب تھی جو اُنہیں بطور گھٹی ورشہ میں ملی تھی، جس کو قر آن یوں بیان فرما تا ہے: ﴿إِنَّ صَلَاتِنَي وَلُنسَكِنَي وَمَسَحْسَاتِي وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ

المعالم مین کی ای لیے معابدہ صلی میں انہوں نے کیاب وسنت اور خلفاء داشدین کی سرت پر چلنے کی شرا لط پرزیادہ زوردیا تھا اورا ہے تخالف کو دنیا وا ترت میں جوابدہ بنایا تھا۔ معابدہ صلی میں بیشرا لظ کو دنیا وا ترت میں جوابدہ بنایا تھا۔ معابدہ صلی میں بیشرا لظ کھوا کر امام پاک الطبیعی تو بری الذمہ ہو گئے لیکن دوسری جانب سے وہ تی کچھ ہوا جس کا انہیں اور اُن کے بابا کریم علیما السلام کو خدشہ تھا کہ خلافت کی جگہ ملوکیت آگئی ، انتخاب کی جگہ موروثی سلطنت نے لیے ہول کی جگہ ظلم آگیا، اخلاص کی جگہ خود غرضی آگئی ، سنت کے مقابلہ میں بدعت آگی اور مشورہ کی جگہ جرواستبداد آگیا۔ عظم آگیا، اخلاص کی جگہ خود غرضی آگئی ، سنت کے مقابلہ میں سیرت اہل بیت کوواضح کرنا ہے، تا کہ معلوم سو ہما را مقصر تا آیف حق و باطل کی اِس معرک آرائی میں سیرت اہل بیت کوواضح کرنا ہے، تا کہ معلوم ہو سے کہ اِس کتاب کے اس لیے خروری کی خرض کیا تھی ۔ یہ تو ضیح اس لیے خروری ہو تی ہیں ، اور ہو سکے کہ اِس اسلام کی فوز وفلا رہے لیے قرآن مجد کے ساتھ جودو سری چیز چھوڑی گئی وہ اہل بیت ہیں ، اور انہیں اُمت میں تھوڑ آگیا بلکہ اِس لیے چھوڑ آگیا ہے کہ اہل اسلام کی فوز وفلا رہے لیے قرآن مجد کے ساتھ جودو سری چیز چھوڑ آگیا بلکہ اِس لیے چھوڑ آگیا ہے کہ اہل اسلام کی فوز وفلا رہے لیے قرآن میں وسیلہ پیش کرنے کے لیے نہیں چھوڑ آگیا بلکہ اِس لیے چھوڑ آگیا ہا کہ اِس کے کہ اِس کی اِس کی جہوڑ آگیا جہوڑ آگیا ہائے کہ اِس کی ایک وہ ایک جائے۔

### انعام يافتة اورانعام يذبر

قرآن مجید میں انعام یافتہ ہستیوں کی راہ اوراُن کے اُسوہ کواپنانے کی تلقین فرمائی گئی ہے۔انعام
یافتہ لوگوں میں بچھ ہستیاں از لی منتخب ہوتی ہیں اور پچھ کبی۔ دوسرے الفاظ میں یوں کہا جاسکتا ہے کہ پچھ
انعام یافتہ ہوتی ہیں اور پچھ انعام پذیر۔ای حقیقت کو یوں بھی ادا کیا جاسکتا ہے کہ پچھ ہستیاں دنیا میں علم
حاصل کرنے اور ریاضت وعبادت سے بل ہی انعام یافتہ ہوتی ہیں۔ چنا نچرا نہیا ءکرام علیم السلام سب کے
سب ای شان کے حامل ہوتے ہیں ، جیسا کے قرآن مجید میں ہے:

اَللَّهُ يَصُطَفِي مِنَ الْمَلَآثِ يُكَةِ رُسُلًا وَّمِنَ النَّاسِ.

"الله تعالى منتخب فرماليتا بفرشتوں اور لوگوں میں سے رسولوں كؤ"۔

(الحج: ٥٧)

سوچونكدوه ازلاً منتخب موت بيل اى ليے إرشاد فرمايا كيا: وَلَقَدُ الْمَيْنَا إِبُواهِيْمَ رُشُدَهُ مِنْ قَبُلُ.

### ''اوریقیبتا ہم نے عطافر مایا تھاا براہیم کورُشد پہلے ہے'۔

(الأنبياء: ١٥)

سیدناابراجیم الطبیخ کے فرزندار جمند کے بارے میں بھی ای طرح آیات آئی ہیں۔ چنانچہ اُنہوں نے جب بیٹے کی دعاما تگی تو اُنہیں یوں خوشخری دی گئی:

الْ فَبَشُّرُنَاهُ بِغَلَامِ حَلِيهُم. وأنا على هذا المنظم عند إلى المنظم على المنظم ا

" پس ہم نے مڑ دہ سایا اُنہیں ایک حلیم فرزند کا"۔

(الصافّات:١٠١)

دوسرے مقام پر علیم بیٹے کی بشارت دی گئی۔ارشادالبی ہے:

وَبَشَّرُوهُ بِغُلامٍ عَلِيْمٍ.

"اوراً نہوں نے بشارت دی اُنہیں ایک صاحب علم فرزندگی"۔

(الذاريات: ٢٨)

اُن کے ازلی علیم ہونے کی عملی شہاوت میہ کہ جب اُنہیں اُن کے بابا کریم الطفی اُنے فرمایا کہ بیٹا میں نے خواب میں ویکھا ہے کہ میں تنہیں فرخ کررہا ہوں ﴿ فَالْسَظُّرُ مَا ذَا تَراْی ﴾ (غور سیجے آپ کی کیا رائے ہے؟) بیچ نے جوابا پہیں کہا کہ بیخواب ہے، لہذااس کی کوئی تعبیر ہوگی بلکہ عرض کیا:

يَاأَبَتِ إِفْعَلُ مَا تُؤْمَرُ.

"اباجی! کرڈالیے جوآپ کو تھم دیا گیاہے"۔

خواب کوحکم الہی سمحصنااز کی علیم ہونے کی دلیل ہے، جبکہ اُن کے از لی حلیم ہونے کا عالم یہ ہے کہ اُنہیں رضائے الہی کی خاطر ذرج کیا جانا تھا، لہذا فطری بات یہ ہے کہ اُن کے بابا اُنہیں تسلی دیتے لیکن حیران کن بات ہے کہ یہاں ذرج ہونے والا بچہ اُلٹا اپنے بابا کریم الطنظ کو یوں عرض کر رہا تھا:

يَاأَبَتِ إِفْعَلُ مَا تُؤْمَرُ . سَعَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِيْنَ.

"اباجی! كردالي جوآب كوهم ديا كياب، الله تعالى نے چاہاتو آب جھ كومبركرنے

### والول ميس بي كي ع"-

(الصافات:١٠٢)

مینظم وحلم اُنہیں دنیا کے کس کمتب و مدرسہ سے حاصل ہوا تھا؟ کسی سے بھی نہیں بلکہ وہ از لی منتخب ہستیوں میں سے تھے۔ای لیے علامہ رحمۃ اللہ علیہ نے اربابِ فکرودانش کو اِس علم وحلم میں غور وفکر کی دعوت دیتے ہوئے دریافت کیا ہے۔

### یہ فیضانِ نظر تھا یا کہ کمتب کی کرامت تھی سکھائے کس نے، اساعیل کو آدابِ فرزندی؟

الغرض جس طرح انبیاء کرام علیم السلام از لا منتخب ہوتے ہیں ای طرح غیرانبیاء کرام ہیں ہی کچھ ہستیاں از لا منتخب ہوتی ہیں، جیسا کہ سیدہ ہاجرہ ہسیدہ مربی ہسید ہن حسین کر بیمین اور سیدینام رفضی و زہراعلیم السلام ۔ راقم الحروف او پرعوض کر چکا ہے کہ از لی منتخب ہستیاں کی قتم کی عبادت وریاضت ہے تبل ہی انعام یافتہ ہوتی ہیں۔ اِس حقیقت کو بچھنے کے لیے اُس حدیث ہیں غور فرمایئے جس میں ہوتے ۔ اسی طرح نوجوانان اہل جنت کے سردار ہیں، حالانکہ پانچ چھ برس کی عمر کے بیچے مکلف ہی نہیں ہوتے ۔ اسی طرح ان دونوں کے والدین بھی از لی منتخب ہستیوں میں سے ہیں۔ نی کریم منتہ اللہ کا سیدناعلی منظے کو اُن کے بچپن میں بی اِنی توجہ ہے کہ جب نی کریم منته کی آئی تراہے نووسے ذو سیس ہی اپنی توجہ ہے کہ جب نی کریم منته کی آئی تربیت میں لے لیما در حقیقت استخاب الہی تھا۔ بہی وجہ ہے کہ جب نی کریم منته کی آئی تربیت میں لے لیما در حقیقت استخاب الہی تھا۔ بہی وجہ ہے کہ جب نی کریم منته کی آئی تربیت میں ہوں، دوہ دس سال کا العشیر ہیں میں ہی ہی ہی میں ہی اس کو استخاب خوا میں کو ان کے جی میں ہوں، دوہ دس سال کا اس دفت پوری تو م ہیں ہے جس نے کھڑے ہو کرعوش کیا تھا کہ اس کام کے لیے میں ہوں، دوہ دس سال کا ایس دفت پوری تو م ہیں ہیں ہی اس کو استخاب خداوندی فرمایا گیا ہے۔ چنا نچہ ایک مرتبہ سیدہ فرمایا گیا ہے۔ چنا نچہ ایک مرتبہ سیدہ فرمایا گیا ہو آئی النظیمی نے انہوں فرمایا:

أَمَّا تَرُضِيْنَ يَا فَاطِمَهُ ! أَنَّ اللَّهَ اخْتَارَ مِنْ أَهُلِ الْأَرْضِ رَجُلَيْنِ أَحَلُهُمَا أَنَّ اللَّهَ اخْتَارَ مِنْ أَهُلِ الْأَرْضِ رَجُلَيْنِ أَحَلُهُمَا أَنُوكِ وَالآخَوُ زَوْجُكِ.

"اے فاطمہ! کیا آپ اس پر ہات راضی نہیں کہ انگان اللے نے اال زمین سے دو شخصوں

کونتخب فرمایا ہے: اُن میں سے ایک آپ کا بابا ہے اور دوسرا آپ کا شوہر ہے"۔

(المعجم الكبيرج ١١ ص٩٤٠٩٣ حديث ٩٩٠١٠١ ٩٩٠١)

حافظ من المعترين:

"بیحدیث امام طبر انی نے ابر اہیم بن حجاج ازعبد الرزاق روایت کی ہے۔ ذہبی کہتے ہیں: بیابر اہیم غیر معروف ہے اور اس کے باقی راوی صحیح حدیث کے راوی ہیں، اور امام طبر انی نے اس کو ایک اور ضعیف سند ہے بھی روایت کیا ہے"۔

(مجمع الزوائدج ص ۱۱۲ ، وط: ج ص ۱ ٤٤، ۱ قديث ١٤٢٥) امام سيوطي نے اس صديث كوخطيب بغدادى سے روايت كر كے كہا ہے كداس كى سندھن ہے۔

(تاریخ بغدادج ٤ ص ١٨ ٤ ؟ مسند فاطمة الزهرا، للسیوطي ص ٦٣ حدیث ١٥١) ای لیابعض صحیح احادیث مس سیرتاعلی الله کونی کریم التی کی آن مینی "(اپنامنتنب)فرمایا ہے۔ (کتیاب السنة لابن أبي عاصم ج٢ ص ١٩٨ حدیث ١٣٦٥ ؟ مسند البزار ج٣ ص ١٠٦ حدیث ١٩٨١ مجمع الزوائد ٩ ص ١٥٦ حدیث ١٤٩٣٥)

## ازلی منتخب مستیوں ہے بھی لڑائی؟

تمام از کی نتخب ہمتیاں بے ضرر ہوتی ہیں کین اس کے باد جودلوگ اُن سے بھی پنگا لینے سے باز نہیں آتے کہ بھی بیٹ بازی کفراورا قتد ار کو بچانے کے لیے ہوتی ہے اور کھی دولت واقتد ار کو بچانے کے لیے مطلب اللہ اور کلیم اللہ علیہ السلام کے ساتھ نمر ودوفر عون کی لڑائی کفروا قتد ار دونوں کو بچانے کے لیے تھی۔ علیل اللہ اور کلیم اللہ علی اللہ علی اللہ علی کا ٹرائی تو قلطی کی وجہ سے ہوئی اور اُن حضرات رضوان اللہ علیم پر اُن کا غلط ہونا واضح بھی ہو گیا تھا اور وہ نادم بھی ہوئے تھے ،کیئن دوسر سے لوگوں نے کیوں لڑائی کی تھی ؟ کیا وہ مولی علی کو دین کی اُن کا غلط ہونا واضح بھی ہوگے تھے ،کیئن دوسر سے لوگوں نے کیوں لڑائی کی تھی ؟ کیا طرف لانے کے اور کیا وہ مولی علی کو دین کی طرف لانے کے لیے برسر پرکار ہوئے تھے؟ اگر واقعی بھی بات تھی تو اُن کی لڑائی کو دین تھی جھا جا سکتا ہے اور طرف لانے کے لیے برسر پرکار ہوئے تھے؟ اگر واقعی بھی بات تھی تو اُن کی لڑائی کو دین تھی جھا جا سکتا ہے اور اُن کی بات تھی تو اُن کی لڑائی کو دین کے قاسوہ پر چلنا مطلوب اللی سے یا اگر یہ بات نہیں تھی تو اُن کی لڑائی کو دین کے اُنٹوں نے کیوں لڑائی کی ؟ انجام یا فتہ ہستیوں کے اُسوہ پر چلنا مطلوب اللی سے یا اگر یہ بات نہیں تھی تو گوں کے اُسوہ پر چلنا مطلوب اللی سے یا

اُن سے لڑنا؟ اگر کہا جائے کہ وہ قصاص عثمان کی خاطر لڑر ہے جھے تو پھر سوال بیدا ہوتا ہے کہ سیدنا امام حسن مجتبی الفلیخ کے مقابلہ میں سلے لشکر لے کر کیوں آئے تھے؟ کیا سیدنا امام حسن میں کے سامنے قصاص عثمان میں الفلیخ کے مقابلہ میں میں کونکہ اُن کا ہدف قصاص تھا ہی نہیں بلکہ اُن کا ہدف اقتدار تھا اور نعر ہُ قصاص حصول اقتدار کا بہانہ تھا، جیسا کہ آئندہ صفحات میں اس سلسلے میں واضح تصریحات آئیں گی۔ معدل افتدار کا بہانہ تھا، جیسا کہ آئندہ صفحات میں اس سلسلے میں واضح تصریحات آئیں گی۔ نعث خمار اور نعثہ افتدار

افتداری لذت اور چسکاانسان میں اس حدتک سرایت کرجاتا ہے کہ انسان افتدار کا بھی نشہ کی حد

تک عادی بن جاتا ہے، الا ماشاء اللہ، اور جس طرح نشر کا عادی شخص جسمانی صلاحیتوں کے نقصانات کو بچھنے

کے باوجود عمداً نشہ کور کے نبیس کرتا ای طرح افتدار کے نشر کا عادی شخص بھی دین وایمان کے نقصانات کو بچھنے

کے باوجود عمداً افتدار کور کے نبیس کرتا۔ اِس کی ایک مثال اُس طویل حدیث میں موجود ہے جس میں ہر قُل کا
واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ اُس نے نبوت محمد کی مثال اُس طویل مدیث میں موائل کا احاطہ کرلیا تھا جو اُسے
مطلوب تضاور اُس نے کامل یفتین کے ساتھ کہا تھا:

سَيَمُلِكُ مَوُضَعَ قَدَمَيٌ هَاتَيُنِ.

"عنقریب وه نبی میری اس جگه کا بھی ما لک ہوگا"۔

حی کدأس نے یوں اظہار عقیدت بھی کیا تھا:

وَلَوْ كُنْتُ عِنْدَهُ لَغَسَلْتُ عَنْ قَدَمَيْهِ.

"اگرمیں اُن کے قریب ہوتا تو ضرور اُن کے قدم مبارک دھوتا"۔

پھراس نے وہ خططلب کیا جواس کے لیے نبی کریم التائیل کی طرف سے آیا تھا، وہ اُس نے سنا، پھرا پٹی کا بینہ کے اراکین کواپنے ایوان میں طلب کیا اور ایوان کے درواز وں کو بند کرنے کا تھم کیا، پھر کچھ در ب بعد اراکین کے سامنے آیا اور اُن سے یوں مخاطب ہوا:

يَامَعُشَرَالرُّومِ اهَلُ لَّكُمُ فِي الْفَلاحِ وَالرُّشُدِ ، وَأَنْ يَقُبُتَ مُلْكُكُمُ ، فَالْمُكُكُمُ ، فَتَبَايِعُوا هَلَا النَّبِيِ؟ فَحَاصُوا حَيْصَةَ حُمُرِ الْوَحُشِ إِلَى الْأَبُوَابِ،

فَوَجَدُوهَا قَدْ غُلِقَتُ ، فَلَمَّارَأَىٰ هِرَقُلُ نَفُرَتَهُمُ وَأَيِسَ مِنَ الإِيُمَانِ ، قَالَ: رُدُّوهُمْ عَلَيَّ، وَقَالَ: إِنِّيُ قُلُتُ مَقَالَتِيُ آنِفًا أَخْتَبِرُ بِهَا شِدَّتَكُمْ عَلَىٰ دِيْنِكُمْ ، فَقَدْ رَأَيْتُ . فَسَجَدُوا لَهُ وَرَضُوا عَنُهُ.

''رومیوا!دائی کامیابی اورہدایت کے بارے بیل تنہاراکیا خیال ہے، وہ یہ کہ تہاراملک بھی باقی رہاورتم اس نی کی پیروی بھی کرلو؟ یہ سنتے ہی اُن تمام اراکین نے جنگلی گدھوں کی طرح دروازوں کی طرف دوڑ لگادی تو اُنہیں بند پایا ہیں جب برقل نے اُن کی بینفرت دیکھی اورایمان سے مایوس ہواتو کہا:ان اراکین کومیرے برقل نے اُن کی بینفرت دیکھی اورایمان سے مایوس ہواتو کہا:ان اراکین کومیرے پاس لوٹادو،اورکہا: بیس نے ابھی ابھی جو کھے کہا تھا اُس سے میں تبہاری دین پچھگی کو آزمار ہا تھا تو وہ میں نے دیکھ لی سیسنتے ہی وہ تمام لوگ اُس کے سامنے سر بہج دہو گئے اورائس پرخوش ہوگئے'۔

(بخاريص٢٠٦حديث٧)

اکٹر جزوی یا کلی منصب واقت اربی تبول حق کی راہ میں رکا وٹ بنا ہے۔ بھی خور فرمائے کے معروف مقرر، نامور مفتی ، شہور پیرا ورمنصب پر فائز انسان حق کی جمایت وتائید ہے گریز ال کیول ہوتا ہے؟ علی طذا القیاس بین الاقوامی تناظر میں مسلم ممالک کے باہمی استحاد کی راہ میں بھی منصب وکری رکاوٹ ہے۔ فی الجملہ یہ جس طرح سیدنا مجمد ملے آئیا کہ کودل میں ہی برحق یقین کرنے کے باوجود کھلم کھلا آپ کی نبوت کے اعتراف میں افتد ارمانع ہوگیا تھا ای طرح نفسِ رسول ، منی نبی اور "عکیلی مِنی و آنامینه" کی شان والے خلیفہ برحق میں افتد ارمانع ہوگیا تھا ای طرح نفسِ رسول ، منی نبی اور "عکیلی مِنی و آنامینه" کی شان والے خلیفہ برحق کی ضلافت وطاعت کومانے میں بھی جزوی افتد ارمانع ہوا تھا۔ کیوں اور کیے؟ اس کو بچھنے کے لیے آپ کو ذرا ماضی میں جھا نکنا ہوگا : خلافی مرتضوی کا منکر موکفۃ القلوب کی اس فیملی ماضی میں جھا نکنا ہوگا : خلافی مرتضوی کا منکر موکفۃ القلوب کی اس فیملی میں جھا نکنا ہوگا : خلافی میں سواونٹ اور ڈھیروں سونا چا ندی الی گیا تھا۔ ایک "صف کو کی اس فیملی کی مقادرا کی جنوب کا میکن کی اس فیملی کی المیکن میں تھی کا ایک میں میں تبیل تھی بالہذا خود سوچئے کہ اگر اس نفیلی میں میکنی کا ایک سامنے اس فیملی کی برس شمال کی برس

تک اُس جزوی اقتدار کے مزے لوٹنار ہے، پھراُسے کوئی خلیفہ برحق معزولی کا تھم نامہ بھیج تو کیا وہ اُس ندیر افتدار کوٹرک کرنے پر تیار ہوگا؟ ہرگزنہیں، بہی وجہ ہے کہ مغیرہ بن شعبہ نے سید ناعلی ﷺ کومشورہ دیا تھا کہ اگر آپ معاویہ کوائیں کے منصب پر رہنے دیں گے تو آپ کا معاملہ مشحکم رہے گا، ورنہ وہ مزاحمت کرے گا۔ میہ بات باحوالہ آگے آئے گی۔

# طلقاء كمتعلق الفاظ نبوى مل الماييم كالورابونا

دراصل ایسے طلقاء اور مؤلفۃ القلوب لوگوں کے بارے میں وہ الفاظ تقدیم بن گئے تھے جوائس وقت زبانِ نبوی مٹھ آئی ہے صادر ہوئے تھے جب آپ نے انہیں مال دیا تھا۔ آپ نے قدیم صحابہ کرام ہے گوفر مایا تھا کہ مہیں میں نے تمہارے اسلام کے سپر دکیا ہے اور انہیں دنیا کے سپر دکیا ہے۔ عنقریب بیالفاظ باحوالہ آ رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا اُن لوگوں کا اوڑ ھنا بچھونا بن گئی تھی۔ چنانچے سیدنا عمار بن یا سر بھے نے میدانِ صفین میں فرمایا تھا کہ قصاص عثمان میں ان کا بہانہ ہے اور اصل بات اقتدار کو بچانا ہے۔

(البدایة والنهایة (قطر) ج۷ص ۶۰ وط: بتحقیق عبدالمحسن الترکی ج ۱۰ ص ۲۷ ص)
اندرکی یکی بات خودمعاویه کی زبان سے بھی اُس وقت نکل گئ تھی جب عمرو بن العاص نے اُسے کہا
تھا کہ علی تمہیں بلا رہا ہے کہ آؤا میں اورتم ایک ایک ہاتھ کر لیتے ہیں تا کہ میرے اور تیرے درمیان اہل
اسلام تو ہلاک نہ ہوں۔ اِس پر معاویہ نے کہا تھا:

وَاللَّهِ لَقَدْعَلِمُتَ أَنَّ عَلِيًّا لَمُ يُقْهَرُقَطُ ، وَإِنَّمَا أَرَدُتَ قَتُلِي لِتُصِيبَ الْخِلاقَةَ مِنْ بَعْدِي، اِذُهَبُ إِلَيْهِ فَلَيْسَ مِثْلِي يُخُدَعُ.

"الله كى قتم توخوب جانتا ہے كەعلى بھى مغلوب نبيس ہوا، اور تو نقط مير آقل چاہتا ہے تا كەمير ، بعد حكومت تخصيل جائے، جاتو ہى اس كى طرف جا! مجھ ايسے مخص كودهوكه نبيس ديا جاسكتا".

(البداية والنهاية ج٧ص ٥٥ عوط: ج٥ ص٣٦٣ وط: ج٠ ١ ص ١٥٥) ايك اورمقام مين ہے كم معاومية نے عمر و بن العاص كوكها: إِنَّكَ لَتَعْلَمُ أَنَّهُ لَمْ يُبَارِزُهُ رَجُلٌ قَطَّ إِلَّا قَتَلَهُ ، وَلَكِنْكَ طَمِعْتَ فِيهَا بَعْدِي.

''تم خوب جانتے ہو کہ اُنہیں جس شخص نے بھی لاکارا تو اُنہوں نے اُسے قُل کر دیا، لیکن تم میرے بعد حکومت کی امیدر کھتے ہو''۔

(البداية والنهاية بتحقيق التركيج ١٠ ص ١٥٥)

ام المونین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہائے بھی اُن کے اقتدار کو دنیوی اقتدار قرار دیا تھا، بلکہ اِس سے بھی سخت ترین بات کر دی تھی۔

(سيرأعلام النبلاء ج٣ص١٤٣)

سيدنانضيل بن عياض الله نے بھی معاويہ کوحب دنيا ميں مبتلا قرار ديا تھا۔

(البدايةوالنهايةج٨ص٢٠٣)

یکی وجہ ہے کہ اُن کے دور میں دنیوی فتو حات، چمک دمک اور ظاہری تمکنت تو تھی لیکن باطنی اور دینی تمکنت مفقود تھی۔ چنانچے مولا نامحمر قاسم نا نو تو ی لکھتے ہیں:

> " برچند كهأن كوبظا برنمكين ميسرآ كى اليكن حقيقت ميس و وتمكين وين نتهى بمكين مُلك وسلطنت تقى" \_

(هديةالشيعةص٦٦)

شايد بعض لوگ إن حقائق كوغير معتر ، تاريخى روايات ياعام اقوال كه كرمستر وكرنے كى كوشش كريں يا يہ كہم اشروع كردين كرمين وكرنے كى كوشش كريں يا يہ كہما شروع كردين كرمين كرمين الله يويند الله يويند الله يورند يورند الله يورن

وَإِلِّي وَاللَّهِ مَا أَخَافُ عَلَيُكُمُ أَنْ تُشُرِكُوا بَعُدِي ، وَلَكِنُ أَخَافُ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا أَنْ تَنَافَسُوا فِيُهَا. "الله كالتم المجھے تم پر بیے خوف نہیں كہ تم میرے بعد شرك كرو مے اليكن ميں تم پر دنيا كا خوف كرتا ہوں كہ تم أس ميں مبتلا ہوجاؤ كے "۔

(بخاري ص١٨٠ حديث ١٣٤٤)

ملم شريف ميں بيحديث باين الفاظ آئى ہے:

وَلْكِنِي أَخُشَىٰ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا أَنْ تَتَنَافَسُوا فِيهَا وَتَقُتَيلُوا فَتَهَلِكُوا، كَمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمُ.

"لیکن مجھےتم پردنیا کا خدشہ ہے کہتم اس کے لالج میں مبتلا ہو کرایک دوسرے سے لڑنے لگوتو ہلاک ہوجاؤ، جیسا کہتم سے پہلے لوگ ہلاک ہوئے"۔

(صحیح مسلم: کتاب الفضائل، باب إثبات حوض نبینا الله وصفاته، ص١٠١٠ حدیث (٢٢٩٦)

بیرحدیث بخاری شریف میں تقریباً چھ مقامات پرآئی ہے، اُن میں سے بعض مقامات کی تشریح میں حافظ ابن حجرعسقلانی نے فرمایا ہے کہ اِس حدیث میں جن جن باتوں کے واقع ہونے کی نبی کریم مٹھی آیا ہے نے خبر دی وہ واقع ہوکرر ہیں۔وہ لکھتے ہیں:

> وَأَنَّ أَصْحَابَهُ لَا يُشُرِكُونَ بَعُدَهُ فَكَانَ كَلَالِكَ ، وَوَقَعَ مَا أَنْلَرَ بِهِ مِنَ التَّنَافُسِ فِي الدُّنْيَا.

"اورآپ مٹھی آج (نے خردی کرآپ) کے اصحاب آپ کے بعد شرک نہیں کریں گے تو الیابی ہوا، اور دنیا میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کے متعلق جو اُنہیں ڈرایا تھاوہ بھی واقع ہوکررہا"۔

(فتح الباري: كتاب المناقب ج ٨ص ٢٧٧ حديث ٢٥٩ ١ البحر المحيط التاج شرح صحيح مسلم لابن الحجاج، ج ٣٥ صلى الله المسلم لابن الحجاج، ج ٣٧ ص ٤٧) علامه الوالع إس قرطبي لكهة بين: هَلَمَا اللَّهِيُ تَوَقَّعَهُ النَّبِيُ اللَّهُ هُوَ اللَّهِيُ وَقَعَ بَعُدَهُ ، فَعَمَّتِ الْفِتَنُ ، وَعَظُمَتِ اللَّهِرُجُ إِلَىٰ وَعَظُمَتِ اللَّهِرُجُ إِلَىٰ وَعَظُمَتِ اللَّهِرُجُ إِلَىٰ وَعَظُمَتِ اللَّهِرُجُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

'' یے خدشہ جس کی نبی کریم مٹھ آلی ہے نوقع فرمائی تھی وہ آپ کے بعد ہوکر رہا، پس فتنے عام ہو گئے، تکالیف بڑھ کئیں اوراُن فتنوں اور تکلیفوں سے نجات اُس نے پائی جے محفوظ رکھا گیا اور وہ فساد قیامت تک باتی رہے گا''۔

(المفهم لأبي العباس القرطبيج ٦ص ٩٤)

جب اِس قل وقال کاسب نقط مال دنیا کوقر اردیا گیا ہے تو ذراغورکر کے بتلا ہے کہ وہ کون سے صحابہ تھے جود نیا کی خاطر لڑے؟ اگر مال دنیا اورافتد ارکی خاطراز لی انعام یافتہ ہستیوں سے لڑنے والوں سے مراد وہ لوگ نہ ہوں جنہوں نے جنگوں کے ذریعے افتد ارحاصل کیا اور پھر جاتے جاتے وہی افتد ارا پی اولا دو قوم کے ہردکر گئے تو پھر تلاش کر کے بتاہے کہ دومرے کون سے صحابہ مرادیں؟

بعداز وصال نبوی مٹائلہ دنیا کی خاطر الرنے والوں کواہل تحقیق محدثین نے صحابہ تو تسلیم کیا ہے لیکن اُن کالتعین نہیں کیا۔ آیے اس سلسلے میں احاد مرف صحیحہ اور حسنہ میں جو پچھ اشارات ملتے ہیں اُن میں غور و فکر کر لیتے ہیں۔ کتب احادیث وسیرت کے مطالعہ سے خاہر ہوتا ہے کہ ایسے لوگوں میں طلقاء مرفہرست ہیں جن کی تعداد تقریباً دو ہزار کے لگ بھگ تھی ، اُن میں سے پچھ لوگ زیادہ معزاور جنگ جو تھے ، اُن کے دلوں کوزم کرنے کے لیے اُنہیں مال دیا گیا ، اُنہیں طلقاء کے علاوہ مؤلفۃ القلوب بھی کہا جاتا ہے۔ ایسے لوگوں میں ابوسفیان اور اُن کی فیملی کے نام سرفہرست آتے ہیں۔ چنا نچے سیرت نگار حصر است عزوہ حین کے ذکر میں کھتے ہیں:

" رسول الله المنظم في مؤلفة القلوب كوعطا كيا، وه لوگول بيس سے سرغند م كے لوگ منظم، آپ نے انہيں اس ليے عطا كيا تا كه أن كے اور أن كے رشتہ داروں كے دل مائل ہول، پس آپ نے ابوسفيان بن حرب كوسواونٹ ديے اور أن كے بيٹے معاويہ

#### کوبھی سواونٹ دیے'۔

(السيرة النبوية لابن إسحاق ص ٤ ٨٥ ؛ السيرة النبوية لابن هشام ج٤ ص ١٣٢ ؛ دلائل النبوة للبيهقي ج٥ ص ١٨٢ ؛ البداية والنهاية ، دار المعارف ج٤ ص ٥ ٣٥ ؛ البداية والنهاية ، دار المعارف ج٤ ص ٥ ٣٥ سبل الهدى للصالحي ج٤ ص ٥ ٠٠ ٤)

السلط میں تفصیلی بحث تو ہم اپنی کتاب "المصحابة و المطلقاء" میں کریں گے، یہاں صرت کا الفاظِ نبوی مٹھ آئی ہے۔ اتناجان لیجئے کہ اِن لوگوں کواس قدر مال کیوں دیا گیا، اور یہ کہ جن سابقین کواس موقع پر دنیوی مال موقع پر دنیوی مال موقع پر دنیوی مال موقع پر دنیوی مال میں ہے۔ کیا دیا گیا؟ سوجا نتا چاہیئے کہ انصار کے کواس موقع پر دنیوی مال میں سے بحظ محرات کورنج ہوا تھا۔ آقا الظینی نے اُنہیں تسلی دیتے ہوئے فرمایا تھا:

إِنِّي لَأُعْطِي رِجَالًا حَدِيثٌ عَهْدُهُمْ بِكُفُرٍ، أَمَا تَرُضَوُنَ أَنَ يَّذُهَبَ النَّاسُ بِالْأَمُوَالِ وَتَرُجِعُوا إِلَىٰ رِحَالِكُمْ بِرَسُولِ اللّهِ؟ فَوَاللّهِ مَا تَنْقَلِبُونَ بِهِ. قَالُوا: بَلَىٰ يَارَسُولَ اللّهِ قَدْ رَضِيْنَا.

"فیس نے پچھالیے لوگوں کوعطا کیا ہے جن کا زمانہ کفر کے قریب ہے ، کیا تم اِس بات پرخوش نہیں ہو کہ لوگ مال لے جا کیں اور تم اپنے گھروں میں رسول اللہ میں آتا ہے کہ لے جا وُ؟ اللہ کی قتم ! جو چیزتم لے کر جا و گے وہ اُس سے بہتر ہے جس کو وہ لے کر جا کیں گے۔اُنہوں نے عرض کیا: کیوں نہیں یا رسول اللہ! ہم یقیناً راضی ہیں'۔

(صحیح بخاری ص۲۲ عدیث ۱۲۷ مسلم ص۲۲ عدیث ۲۲۳) بیحدیث متعددالفاظ کے ساتھ آئی ہے۔ بعض مقامات پرالفاظ ہیں:

> أَلا تَـرُضَـوُنَ أَنُ يَّذَهَبَ النَّاسُ بِالدُّنْيَا وَتَذُهَبُونَ بِرَسُولِ اللَّهِ \_ اللَّهِ \_ اللَّهِ عَل تَحُوزُونَهُ إِلَىٰ بُيُوتِكُمُ.

" كياتم إس بات برخوش نبيس موكه لوگ و نيالے جا كيس اورتم رسول الله مَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللهِ

### کوایے گھروں کی طرف لے جاؤء آپ کو ہمیشہ کے لیے اپنالو؟"۔

(بىخاري ص٥٨٩ حديث ٤٣٣٧ ؛ مسلم ص ٤٢٧ حديث ٢٤٤١) "خسارٌ يَسْحُورُ حَوْرٌا" كامعنى ہے اکٹھا كرنا جمع كرنا۔اس سے بية تلانا مقصود ہے كہلوگ جس ونيا كولے كرجارہے بيں أسے كوئى بقانبيس اورتم جس چيز كواپنارہے ہووہ ہميشہ رہے گی۔

اى حقيقت كوبايس الفاظ بهى بيان فرمايا كيا ب:

يَامَعُشَرَ الْأَنْصَارِ افِي لَعَاعَةٍ مِنَ الدُّنْيَا تَأَلَّفُتُ بِهَا قَوْمًا لِيُسُلِمُوا وَوَكَلْتُكُمُ إِلَى إِسُلامِكُمُ ، أَفَلا تَرُضُونَ يَامَعُشَرَ الْأَنْصَارِ أَنْ يَذُهَبَ النَّاسُ بِالشَّاةِ وَالْبَعِيرِ وَتَرُجِعُونَ بِرَسُولِ اللَّهِ عَلَى إِحَالِكُمُ.

''اے جماعت انصار! دنیا کی قلیل العمر چیزے میں نے قوم کے دل لبھانے
کی کوشش کی ہے اور تہمیں تمہارے اسلام کے سپر دکر دیا ہے، اے جماعت انصار! کیا
تم اس بات راضی نہیں ہوکہ لوگ بکریاں اور اونٹ لے جائیں اور تم رسول اللہ مٹائیلیا ہے
کو (سینوں میں ) ساتھ لے کراپنے گھروں کو لوٹو؟''۔

(مسنداحمد[بتحقیق احمدشاکر]ج ۱۰ س ۲٤۱،۲٤۰ حدیث ۱۹۲۰)
"لُعَاعَةً" كامعنى بوه معمولى ساأكنو والاسبزه جواً كرفورا ختم بوجاتا ب،اس سايك عربى

"إِنَّمَا الدُّنْيَا لُعَاعَةً ، لِعِي ونيا ابتدائى روئيرى كے ماندے جس كے ليے بقائيس "-

(مصباح اللغات ص٧٧٩)

حدیث پاک کے مذکورالصدر متعددالفاظ میں غور فرمایئے کہ آقا الظینان نے کس قدرداضح الفاظ میں فرمادیا ہے کہ کچھ اللہ علی الل

اور بها درتوه و پہلے سے بی تھے لیکن اب اُنہوں نے اُس بہادری کا رُخ فتو حاتِ اسلام کی طرف موڑ دیا تھا۔ یعنی شجاعت وطافت کامصرف بدل گیا تھا۔ شاید فاضل دیو بندمولا ناسعید احمدا کبرآ بادی بایں الفاظ یہی حقیقت سمجھا نا جا ہتے ہیں۔وہ لکھتے ہیں:

"آب (معاویہ) کوخلفاء اربعہ کی طرح آنخضرت التا الله کی خدمت اقدس میں رہنے اور براو راست آفارین ہوت ورسالت سے کسب فیض کرنے کا زیادہ موقع نہیں ملا،
اور براو راست آفارین بوت ورسالت سے کسب فیض کرنے کا زیادہ موقع نہیں ملا،
اس کا بیجہ یہ ہوا کے قریش کے ایک معزز اور نامور خاندان سے تعلق رکھنے کے باعث آپ میں جوعمہ ہ صفات تھیں ، مثلاً سیاسی تد بر ، استقامت واستقلال اور شہامت و شجاعت اسلام قبول کرنے کے بعد اُن پراور جلا ہوگی اور اُن قوتوں کا مضرف بدل گیا"۔

(مسلمانوں کاعروج وزوال: ص٥٥)

خلاصہ بیہ ہے کہ جن لوگوں کے نصیب میں رسول اللہ طرفیقیم آئے وہ آخردم تک اسلام پر مرشتے رہے اور اسلام اور اہل بیت کرام علیم السلام کو رہے اور اسلام اور اہل بیت کرام علیم السلام کو مٹانے کی کوشش کرتے رہے۔ گویا اُن کے بارے میں صادر شدہ الفاظ بوی طرفیقیم اُن کا مقدر بن گئے اور وہ ایک لحد کے لیے بھی دنیا ہے بیچھانہ چھڑا سکے جتی کہ اُنہیں بیسعادت بھی حاصل نہ ہوگی کہ خلفاء راشدین ایک لحد کے لیے بھی دنیا ہے بیچھانہ چھڑا سکے جتی کہ اُنہیں بیسعادت بھی حاصل نہ ہوگی کہ خلفاء راشدین ایک لحد کے لیے بھی دنیا ہے بیچھانہ چھڑا سکے جتی کہ اُنہیں بیسعادت بھی ماصل نہ ہوگی کہ خلفاء راشدین اسلام کی است بیٹل کرتے ہوئے بوقت وفات تو دنیا ہے جان چھڑا لیتے نہیں بلک وہ آخرتک دنیوی افتد ار سے نجات نہ پاسکے اور اُسے اپنی اولا دکوشنگل کرگئے ۔ اِس ہے آب اندازہ لگا کیں کہ انصار میں اور طلقاء کے بارے بیں زبانِ نہوی میں تو اُنہیں میں درشدہ الفاظ کس حدتک پورے تا بت ہوئے؟

## حُبِّ اقتدار پھراجتهاد؟

يهال ضمناً أيك تكته ذبن مين آكيا ب جعييش كرنامناسب مجمتابون:

جب علمی بفتی ،اورمشاہداتی حقیقت ہے کہ وہ سب کچھ حصولِ دنیا کے لیے کرتے رہے تو پھر دنیا کی خاطراز لی انعام یافتہ ہستیوں کے خلاف الشخے والے قدم کواجتہا وقر اردینا کہاں کی دانش مندی ہے؟ اگر اُن کی ساری تگ ودود نیا کی خاطر نہیں تھی تو پھر علی وحسن کے خلاف اُٹھنے والے قدم کودینی تو جب کہا جا سکتا ہے

جب کوئی شخص اُن سے زیادہ دین کا عالم اوردین پر عامل ہو۔ جن ہستیوں سے ہرطر رہ کے رجس کو دور رکھا گیا، جنہیں شیطان سے بکسر محفوظ فر مایا گیا اور جن سے تسک کو قر آن مجید سے تمسک کے ساتھ بیان فر مایا گیا اور اُس تمسک میں ہدایت کی حتی صانت دی گئی، انصاف سے بتلا سے !اگر کوئی طلبی ، مولفۃ القلوب اور طالب دنیا اُن کے خلاف قدم اُ تھائے تو وہ کتاب وسنت سے انحراف ہوگا یا اجتہاد؟ شاید کی کومیری بیات ناجا کز جرائت اور گتا خی محسوس ہورہی ہوتو میں اُس کے سامنے ایک آ دھ عبارت پیش کردیتا ہول سلاملی تاجائز جرائت اور گتا خی محسوس ہورہی ہوتو میں اُس کے سامنے ایک آ دھ عبارت پیش کردیتا ہول سلاملی قاری رحمۃ الله علیہ نے معاویہ کی پوری تک ودوکود نیوی کہا ہے اور اُنہیں باغی، طاغی ہوتو ف منا ہرا کچھاور، تیجے موق ل اور کتاب وسنت کا تارک کہا ہے ۔ راقم الحروف نے اپنی کتاب "الفقة المباغیة" کے لیے ملاملی کی وہ کمل عبارت مح تر جمہ واعراب ایک مقام پر تیار رکھی ہوئی ہے، اُسی مقام سے یہاں بھی نقل کے دیتا ہوں ۔ یا در کھے کہ ملاملی قاری نے اپنی مختلف کتب میں اِس صدیث پر کلام کیا ہے لیکن اُنہوں نے مرقاۃ میں جو کلام کیا ہے وہ جامع بھی ہوں دائع بھی ۔ وہ لکھتے ہیں:

رَدَقُتُ لُكَ الْفِئَةِ البَّمَانِ، قَالَ الطِّيْبِيُّ، تَرَحَّمَ عَلَيْهِ بِسَبَبِ الشِّلَةِ الْتَي يَقَعُ فِيهَا عَمَّارٌ وَخَلِيهُ فَةِ الزَّمَانِ، قَالَ الطِّيْبِيُّ، تَرَحَّمَ عَلَيْهِ بِسَبَبِ الشِّلَةِ الْتِي يَقَعُ فِيهَا عَمَّارٌ مِنْ قِبَلِ الْفِئَةِ البَّاغِيَةِ يُرِيُدُ بِهِ مُعَاوِيَةَ وَقَوْمَهُ فِإِنَّهُ قَتِلَ يَوُم صِفِّيْنَ ، وَقَالَ ابُنُ الْمَلِكِ: إِعْلَمُ أَنَّ عَمَّارًا قَتَلَهُ مُعَاوِيَة وَقَوْمَهُ فِإِنَّهُ قَتِلَ يَوُم صِفِيْنَ ، وَقَالَ ابُنُ الْمَلِكِ: إِعْلَمُ أَنَّ عَمَّارًا كَانَ فِي عَسْكِرِ عَلِي وَهُوَ الْمُسْتَحِقُ للإِمَامَةِ فَامُتَنَعُوا الْمَلْكِيثِ ، فِلْنَ عَمَّارًا كَانَ فِي عَسْكِرِ عَلِي وَهُوَ الْمُسْتَحِقُ للإِمَامَةِ فَامُتَنَعُوا الْحَدِيثِ ، فِي الْمَعْولُ الْمَسْتَحِقُ للإِمَامَةِ فَامُتَنَعُوا عَنْ يَعْولُ اللهِ اللهَ عَلَيْ وَيُولُ مَعْنَى الْحَدِيثِ وَيَقُولُ : "لَحُنُ فِئَةٌ بَاغِينَةٌ عَنْ الْحَدِيثِ وَيَقُولُ : "لَحُن فِئَةٌ بَاغِينَةً طَالِبَةٌ لِلدَم عُثُمَانَ " وَهِلَا آلَ عَمَا قُراى تَحْرِيفُ ، إِذْ مَعْنِي عَمَّارُ وَذَم قَاتِلِهِ ، لِأَنَّهُ مَنْ اللهِ مَعْنَى الْحَدِيثِ فِي إِظْهَارِ فَطِيلُةٍ عَمَّارُودَةً مَا عَلَيْه بَاعَلِهِ ، لِأَنَّهُ مَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْ الْمَامِةِ فَي مُلْكِهِ مَنْ اللهِ اللهُ عَلَيْهُ وَيُولُ الْحَدِيثَ فِي إِظْهَارِ فَطِيلُةِ عَمَّارُ وَذَم قَاتِلِهِ ، لِأَنَّهُ عَنْ الْمِنْ وَقَعَ فِي هَلَكَةٍ عَمَّارُ وَقَعَ فِي هُمَاكُةٍ عَمَّالُودَ وَلَى الْمَامِ الْمَعْنَى الْمَامِعِيلُهِ عَمَّالِ الْمَامِ اللهَ عِيلُهِ عَلَيْهِ مَعْلَمُ اللهُ الْمَامِ السَّخِيلُ بِووَايَة الإِمَامِ لِللّهِ الْمَامِ السَّغِيرِ بِووَايَة الإِمَامِ لِللّهُ الْمَامِ السَّغِيرِ بِووَايَة الإِمَامِ لِللّهِ الْمَامِ السَّغِيرِ بِووَايَة الإِمَامِ لِللّهُ الْمَامِ السَّغِيرِ بِووَايَة الإِمَامِ اللَّهُ الْمَامِ السَّغِيرِ بِووَايَة الإِمَامِ السَّغِيرِ بِووَايَة الإِمَامِ اللْمَامِ السَّغِيرِ بِوائِية الإِمَامِ السَّغِيرِ بِووَايَة الإِمَامِ السَّغِيرِ بِووَايَة الإِمَامِ السَّغِيرِ بِووَايَة الإِمَامِ السَّغِيرِ فِي الْمَامِ السَاعِيلِ الْمَامِ الْمَامِ الْمَعْمُ اللَّهُ الْمَامِ الْمَامِ الْمَامِ الْمَامِ الْمَامِ الْمَامِ الْمَامِ الْمَامِ الْم

أَحْمَدَ وَالْبُحَارِيِ عَنُ أَبِي سَعِيٰدٍ مَرُفُوعًا" وَيُحَ عَمَّارُ تَقَتُلُهُ الْفِئَةُ الْبَاغِبَةُ يَدُعُونَهُ إِلَى النَّارِ "وَهَلَا كَالنَّصِ الصَّرِيْحِ فِي مَعْنَى الصَّحِيْحِ الْمُتَبَادِرِ مِنَ الْبَعْيِ الْمُطُلَقِ فِى الْكِتَابِ، كَمَا فِي قُولِهِ تَعَالى: الصَّحِيْحِ الْمُتَبَادِرِ مِنَ الْبَعْي الْمُطُلَقِ فِى الْكِتَابِ، كَمَا فِي قُولِهِ تَعَالى: الصَّحِيْحِ النَّحَل: ٩٠] وَقَولُهُ سُبُحَانَهُ ﴿ فَإِنُ النَّعَ الْمُتَبَادِرِ مِنَ الْمُتَكِرِ وَالْبَعْي ﴾ [النحل: ٩] وَقَولُهُ سُبُحَانَةُ ﴿ فَإِنُ بَعْتُ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأَخْرَى ﴾ [الحجرات: ٩] فِإطُلاقُ اللَّفُظِ الشَّرِعِي عَلَى الْأَخْرِي عَدُولٌ عِنِ الْعَدْلِ وَمَيُلٌ إِلَى الظَّلُمِ الَّذِي هُو وَضَعُ إِرَاثَةِ الْمَعْنَى اللَّعُونِي عَدُولٌ عِنِ الْعَدْلِ وَمَيُلٌ إِلَى الظَّلُمِ الَّذِي هُو وَضَعُ الشَّرِعِي عَلَى الشَّلِي اللَّهُ وَيَ عَيْرِ مَوْضِعِهِ. وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْبَغْيَ بِحَسْبِ الْمُعْنَى الشَّرْعِي السَّرِعِي السَّرِعِي السَّي عَمْوم مَعْنَى الطَّلِي اللَّهُ وِي إِلَى طَلَب الشَّرِ عَمُوم مَعْنَى الطَّلِبِ اللَّعُوتِي إِلَى طَلَبِ الشَّرِعِي الْمُعْلَى الطَّلِي اللَّهُ وَي إِلَى طَلَبِ الشَّرِعِي السَّرِعِي الْمُعْنَى الشَّرِعِي الْمُعْنَى الشَّرِعِي الْمُعْنَى الشَّلِي السَّرِعِي الْمُعْنَى الشَّرِعِي الْمُعْنَى الشَّلِي السَّرِعِي الْمُعْنَى الشَّولِي اللَّهُ وَي إِلَى طَلَب السَّرِعِي الْمُعْنَى الشَّلِي السَّلِي اللَّهُ وَي الْمُعْنَى الشَّولِي الْمُعْنَى الشَّلِي اللَّهُ وَى الْمُعْنَى الشَّلِي اللَّهُ وَى السَّولِي السَّرِعِي الْمُعْنَى السُلْمُ الْمُعْنَى السَّلِي السَّلِي اللَّهُ وَالْمُ الْمُعْنَى الْمُعْلَى السَّلْمِ اللْمُعْنَى السَّلِي السَّلِي السُّمِ اللَّهُ الْمُعْنَى السَّلِي السَّلِي السَّلَى السَّلَي السَّلَى السَّلِي السَّلِي السَّلَى السَّلِي السَّلِي السَّامِ السَّلَى السَّلَي السَّلِي السَّلَى السَّلِي السَّلِي السَّلِي السَّلَى السَلِي السَّلَى السَلْمُ السَامِ السَّامِ السَامِ السَلْمُ الْمُعْمِى الْمُ الْمُعْلِي السَّلِي السَلِمُ الْمُ السَلِي السَلِمِ السَامِ ا

وَقَدْ حُكِي عَنُ مُعَاوَيَة تَأُويُلُ أَقْبَحُ مِنُ هَلَا حَيْثُ قَالَ: إِنَّمَا قَتَلَهُ عَلِيٌّ وَفَيْلَ لَهُ فِي الْمَآلِ ، فَقِيلَ لَهُ فَي الْمَآلِ ، فَإِذَنُ قَاتِلُ حَمُزَةَ هُوَ النَّبِيُّ وَقَالِي حَيْثَ الْمُ مُولِينِ مِقِتَالِ الْمُشُوكِينَ. وَالْحَاصِلُ أَنَّ وَاللّهُ سُبُحَانَهُ وَتَعَالَى حَيْثُ أَمْرَ الْمُؤْمِنِينَ بِقِتَالِ الْمُشُوكِينَ. وَالْحَاصِلُ أَنَّ هَلَا اللّهُ سُبُحَانَهُ وَتَعَالَى حَيْثُ أَمْرَ الْمُؤْمِنِينَ بِقِتَالِ الْمُشُوكِينَ. وَالْحَاصِلُ أَنَّ هَلَا اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا الْمُعْوَقِيلَ السَّابِقِ عَنْ مُعَاوِيلَة . وَمَا حُكِي عَنْهُ وَتَالِيلُهُ اللّهُ قَالَهُ مَنُ النَّهُ عَنْ النَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ كُلِّ مِنْهُمَا الْفِيرَاءَ عَلَيْهِ أَكُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ كُلّ مِنْهُمَا الْفِيرَاءً عَلَيْهِ أَلُهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

عَلَى الْخَاصِ وَالْعَامِ. قُلْتُ: فِإذَا كَانَ الْوَاجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُرجِعَ عَنُ بَغَيهِ بِإِطَاعَتِهِ الْخَلِيْفَةِ وَيَتُرُكُ الْمُخَالَفَة وَطَلْبَ الْخِلَافَةِ الْمُنِيفَةِ ، فَتَبَيْنَ بِهِلَا أَنَّهُ كَانَ فِي الْبَاطِنِ بَاغِيًا ، وَفِي الظَّاهِرِ مُتَسْتِرًا بِدَم عُثْمَانَ مُرَاعِيًا مُوَائِيًا ، أَنَّهُ كَانَ فِي الْبَاطِنِ بَاغِيًا ، وَفِي الظَّاهِرِ مُتَسْتِرًا بِدَم عُثْمَانَ مُرَاعِيًا مُوَائِيًا ، فَصَادَ عَلَيْهِ نَاعِيًا ، وَعَنْ عَمَلِهِ نَاهِيًا ، لَكِنْ كَانَ ذَلِكَ فِي الْكَتَابِ مَسْطُورًا ، فَصَارَ عِنْدَهُ كُلُّ مَنْ فِي الْقُرْآنِ وَالْحَدِيثِ مَهْجُورًا . فَرَحِمَ الْكَتَابِ مَسْطُورًا ، فَصَارَ عِنْدَهُ كُلُّ مَنْ فِي الْقُرْآنِ وَالْحَدِيثِ مَهْجُورًا . فَرَحِمَ اللّهُ مَنْ أَنْصَفَ وَلَمْ يَتَعَصَّبُ وَلَمْ يَتَعَسَّفُ ، وَتَوَلَّى الِاقْتِصَادَ فِي الاغْتِقَادِ ، اللّهُ مَنْ أَنْصَفَ وَلَمْ يَتَعَصَّبُ وَلَمْ يَتَعَسَّفُ ، وَتَوَلَّى الِاقْتِصَادَ فِي الاغْتِقَادِ ، لِنَالِ يَقَعَ فِي جَانِبَي سَبِيلِ الرَّشَادِ مِنَ الرِّفْضِ وَالنَّصَبِ بِأَنْ يُحِبَّ جَمِيعً لِلنَّالِ يَقَعَ فِي جَانِبَي سَبِيلِ الرَّشَادِ مِنَ الرِّفْضِ وَالنَّصَبِ بِأَنْ يُحِبَّ جَمِيعً الْآلُ وَالصَّحِب .

" تَقُدُلُکَ الْفِنهُ الْبَاغِیَهُ" ( تَجَعِ باغی گروه آل کرے گا) اس ده خارتی جماعت مراد ہے جس نے امام وقت اور خلیفہ زمان کے خلاف خروج کیا تھا۔امام طبی فرماتے ہیں: بی کریم الم آلیکہ نے سیدنا عمار ہے کے حق میں کلمہ رحم اس لیے ارشاد فرما یا کہ وہ باغی گروه کی جانب سے تی میں میں میں میں اللہ ونے والے تھے،اس سے آپ نی تی ایشا نے معاویہ اور اُن کی جماعت مرادلی ہے ، کیونکہ وہ صفین کی جنگ میں قل کیے گئے تھے۔ محدث ابن اور اُن کی جماعت مرادلی ہے ، کیونکہ وہ صفین کی جنگ میں قل کیے گئے تھے۔ محدث ابن الملک فرماتے ہیں: جان لیجئے کہ عمار بی ایم میں کی محمود میداور اُن کے گروه نے قل کیا تھا، الملک فرماتے ہیں: جان کیجئے کہ عمار بی اور طاغی قرار پائے ، کیونکہ عمار ہے گئے کروہ نے قل کیا تھا، اور سیدنا علی الفیان کی روسے وہ باغی اور طاغی قرار پائے ، کیونکہ عمار ہے گئے اُن کی بیعت سے دوگر دانی کی تھے سے دوگر دانی کی تھے۔

منقول ہے کہ معاویہ نے اس عدیث کے معنیٰ میں تاویل کی تھی اور کہا تھا: ''ہم فئة باغیۃ قصاصِ عثمان کے طالبین کے معنیٰ میں ہیں'' اور یہ جیسا کہ تم جانتے ہوتح لیف ہے، کیونکہ اس مقام پر ''بھی '' معنی'' طلب کرتا'' کوئی مناسبت نہیں رکھتا، اس لیے کہ رسول الله ما تیا تھا میں نے کہ وسول کے اللہ ما تھا تھا ہے ہوں میں نے کہ وسول کے تا تال کی ندمت میں ذکر فر مائی

ہے۔اس کی دلیل بیہ کمیر مدیث لفظ "ویسع" سے آئی ہے۔ میں (ملاعلی قاری) کہنا مون: لفظ "ويسع" أس فحف كم بار عين استعال كياجا تا ب جوكس مصيبت كاشكار ہونے والا ہولیکن بے گناہ ہوتواس پررحم کھاتے اورافسوس کرتے ہوئے پیلفظ بولا جاتا ہے، بخلاف لفظ" ويسل" كي كروه اظهار يخي كي أس مخص كے بارے ميں بولا جاتا ہے جو تختى كاسر اوار مواور قابل رحم نه موراس لغوى تائيد كے علاوه اس سلسلے ميس "السجامع الصغير" من بروايت امام احمدو بخارى سيدنا ابوسعيد خدرى السيم مرفوعاً ايك حديث میں آیاہے: ''عمار پر رحمت ہوائے ایک باغی گروہ قبل کرے گا، پیانہیں جنت کی طرف بلائے گااوروہ أے جہنم كى طرف بلائيں كے '۔اور بير حديث معنىٰ كى صحت ميں نص صريح کی ما ندہے،ایاصری معنی جو بغاوت مطلق کے لیے بلاتکف ذہنوں میں آتا ہے،جیا كدارشادبارى تعالى ہے: ﴿ وه بے حيائى ، برائى اور بغاوت مے مع كرتا ہے ﴾ اورارشاد الني: ﴿ يُس اكران ميس ايك كروه دوسر يربخاوت كرے ﴾ يس لفظ شرى كا اطلاق ا ہے مطلب کے معنی کی طرف پھیرناعدل سے روگردانی اورظلم کی طرف میلان ہے۔ظلم بیہے کہ کی چیز کوأس کے مقام پر ندر کھنا۔ حاصل کلام بیہے کہ لفظ بَغی اپنے شرعی معنی اور عرنی اطلاق کے لحاظ سے اس لغوی معنی سے عام ہے جوطلب کے معنیٰ میں خصوصا اُس شر ے حصول کے لیے کیا گیا جوممنوع ہے۔ لہذااس کوخلیفہ زمان سیدناعثان اللہ کے قصاص کےمطالبہ کامعنیٰ بہنا نا درست نہیں۔

معاویہ سے اس سے زیادہ قبیج تاویل بھی منقول ہے، وہ یہ کہ اُنہوں نے کہا: ممارکو علی اور اُن کے گروہ نے لیا، اس لحاظ سے کہ اُنہوں نے اُسے جنگ پر اُبھارا تو انجام کار وہ جنگ اُن کے گروہ نے لیا، اس لحاظ سے کہ اُنہوں نے اُسے جنگ پر اُبھارا تو انجام کار وہ جنگ اُن کے قبل کا سبب ٹابت ہوئی۔ اُنہیں جواباً کہا گیا: تب تو سیدنا حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہا کے قاتل نبی کریم مُن ہوئی قرار پاتے ہیں کیونکہ آپ ہی نے اُنہیں اس جنگ پر آمادہ کیا تھا اور اللہ تعالیٰ بھی قاتل قرار پاتا ہے، کیونکہ اُسی نے موشین کومشر کیبن کے ساتھ

جنگ كرنے كاتھم فرمايا ہے۔

فى الجمله بدكه اس مديث مين تين مجزات بين:

ا۔ ایک بیک ممارعنقریب قبل کیے جائیں گے

٣- دوسرايد كدوه مظلوم بول م

س- تیسراید کرأن كا قاتل باغیوں میں سے ایک باغی ہوگا۔

اوربيتمام باتيس يج اورحق ثابت بوكس

پھر میں نے شیخ اکمل الدین کے کلام کودیکھا، اُنہوں نے کہا: ظاہر میہ ہے کہ معاویہ ک طرف ہے بیتا ویل اوراُن کی طرف ہے جنقل کیا گیا وہ بیہے کہا نہوں نے کہا کہ ممار كا قاتل و المحض ہے جو انہيں ميدان ميں لايا ورجنگ پر اُبھارا، بيدونوں باتيں اُن پر بہتان ہیں۔ پہلی بات تحریف حدیث کے معنیٰ میں آتی ہے، اور دوسری بات اس لیے غلط ہے کہ عمار ﷺ کو کی شخص نے نہیں نکالا تھا بلکہ وہ ازخودا بنی جان و مال کے ساتھ جہاد فی سبیل اللہ اورا قامتِ فرض کے جذبہ سے نکلے تھے۔ بیدونوں باتیں معاویہ پر بہتان محض ہیں،اس ليے كدوه علي الى تاويل ميں يرنے سے زياده عقل مند تھے جو ہرخاص وعام يرظا ہرالفساد ہو۔ میں (علی قاری) کہتا ہوں: تب تو اُن پر واجب تھا کہ وہ بغاوت کوچھوڑ کرخلیفہ برحق کی اطاعت کی طرف رجوع کرتے ، مخالفت ترک کردیتے اورخلافت عظمیٰ کی طلب سے بازآ جاتے۔اس سے ظاہر ہوا کہ وہ باطن میں باغی تصاور ظاہراً قصاص عثمان (د) کی آثر لے کر دیکھاوا کرنے والے تھے لیس بیرحدیث ان پرطعن کرنے والی ہے اوران کی اتباع ہےرو کنے والی ہے، لیکن وہی ہوکرر ہا جو تقدیر میں لکھا تھا تو ان کے نز دیک جو پچھ قرآن وحدیث میں موقوم تھاسب متروک ہوگیا۔ پس اللد تعالی کی اُس شخص بررحت ہوجس نے انصاف كيااورتعصب ويراه روى سے كناره كيااوراعتقاد ميں اعتدال كومجوب ركھا تاكه وہ رُشد کے رائے سے بٹ کررافضیت و ناصبیت میں مبتلانہ بواور جمیع آل واصحاب سے

محبت کرے''۔

(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ج ٢٠ ٥ ، ٢٠ ٢٠ وط: ج ٢ ص ٢٠ ٢٠ ووط: ج ١ ص ١٠ ٢٠ ٢٠ وول مرقاة المفاتيح شرح كوهيمين كي فذكوره بالاستعدوا حاديث سے ملاكرد يكھا جائے توبية حقيقت روز روشن سے بھى زياده واضح ہوجاتی ہے كہ موصوف كى تمامتر كوشش فقط د نيا كے ليے تھى ۔ اگردين كے ليے ہوتی تو پھر اُنہيں باغى، طاغى ، محرّ ف اور تارك قرآن وسنت كہنا كمراى اورگناه ہوتا۔ سوجب وہ باغى طاغى اور تارك كتاب وسنت فقط د نياكى وجہ سے قرار پائے تو إس سے يہ بات محقق ہوگى كه غرود و محنين كے مال كي تقسيم كے وفت آقا طرفي كل فران اقدس سے صا در شدہ الفاظ و محمد د نيا ہے جائميں ، كمان سے لكلا ہوا تير ثابت ہوئے۔

### زاوية نگاه اينااينا

بنظرانساف دیکھاجائے اور صحابیت کے ٹائنل کو عصمت نہ سمجھاجائے تواہل ایمان پر بیر حقیقت روش ہوجاتی ہے کہ اسلام کے زوال کا آغاز ملوکیتِ اولین کے آغاز ہے، ہی ہو چکا تھا، تا ہم زاویہ نگاہ اپنا ہوتا ہے، بعض اہل تحقیق اہل بیت کرام علیہم السلام کے ساتھ اسلام کے اولین بادشاہ کی کھرکو ہو ہاشم اور ہو امیے کی سابقہ کھٹاش کے تناظر میں دیکھتے ہیں۔ بعض اس کو خلافت و ملوکیت لیمن دین و دنیا کی کھٹاش تحقیت ہیں۔ یہاں سے آگے بھرزاویہ نگاہ بدل جا تا ہے، بچھالوگوں کی نگاہ اہل بیت کرام علیہم السلام کے مقابل آنے والی شخصیت کی صحابیت پر جا کر مرکوز ہوجاتی ہے تو وہ اُن کے تمام اقد امات کے دفاع اور اُن کی تاویلات میں کھوجاتے ہیں اور اسلیم کی سنت کے مطابق باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں اور انہیں حکم و سیاست میں سیدنا ابو بکر وعمر رضی اللہ عنہا سے بھی بڑھا کر رہوجاتی ہوں، جبکہ ان کے بڑھی کہولوگوں کی نگاہیں شخصیات پر نیس میں مرحق کی کوشش کرتے ہیں اور انہیں حکم و سیاست میں سیدنا ابو بکر وعمر رضی اُن کی سوچ کا مرکز وجوراسلام ہوتا ہے، اِس لیے وہ منہا ہی نبوت کے مطابق خلافت کی بات کرتے ہیں، فلافت و ملوکیت کے فرق کو بھھانے کی کوشش کرتے ہیں اور اسلام کے وہ وال کے اسپاب کی نشاندہی فلافت و ملوکیت کے فرق کو بھھانے کی کوشش کرتے ہیں اور اسلام کے وہ کو وال کے اسپاب کی نشاندہی کرتے ہیں، سیاست کو نہو سنت انہا ء بنانے کی ناکام کوشش کرتے ہیں اور اسلام کے وہ کو وہ اولی کے اسپاب کی نشاندہی سیاست کو نہو سنت انہیا ء بنانے کی ناکام کوشش کرتے ہیں اور اسلام کے اولین باشاہ کے اولین باشاہ کے حکم موسیاست کو نہو سنت انہیا ء بنانے کی ناکام کوشش کرتے ہیں اور نہیں اسلام کے اولین باشاہ کے حکم موسیاست

کوشیخین کریمین رضی الله عنهما کے حلم وسیاست سے بہتر سمجھتے ہیں بلکہ بیالوگ زوال اسلام کے اسباب میں اولین سباب میں اولین بادشاہ کوقر اردیتے ہیں۔

راقم الحروف نے آئندہ سطور میں مختلف مکا تب فکر کی کتب سے دونوں زاویۂ نگاہ پیش کیے ہیں تا کہ اعتدال پیند عقلیں اصل حقیقت تک پہنچ سکیں کوئی کسی کی سوچ وقکر پرتو پہرہ نہیں دے سکتالیکن یہ عاجزاتی التجا کرتا ہے کہ ایس کسی بھی تحریر کو تفضیلی ،غیر تفضیلی ، نی اور شیعہ کی عینک لگا کرنہیں بلکہ مکا تب فکر کی قیود سے بالاتر ہوکر فقط اسلامی نگاہ سے پڑھیےگا۔

### اعتدار

دین اسلام کی محبت میں راقم الحروف نے اپنی فکر کے مطابق جس بات کوت سمجھا اُسے تن کہے اور جس کو باطل یا غلط سمجھا تو اُسے باطل یا غلط کہنے میں کوئی تا مل نہیں کیا۔ اِس سلسلے میں متعدد مقامات پر قابل تعظیم اور نامور علماء اسلام ہے بھی اختلاف کر تا پڑا ہے تو دائر وَ ادب میں رہتے ہوئے اختلاف کیا گیا ہے، اس لیے کہ کی بھی غیر معصوم شخصیت سے اختلاف کر تا ہے ادبی میں شار نہیں ہوتا اور یہ مسلمہ حقیقت ہے کہ شخصیات پر حق بہر حال مقدم ہوتا ہے، یہی وجہ ہے کہ ہر دور میں اہلی شخصی اور حق پیند مسلمان تقریحات کتاب وسنت اور دلائل و برا بین کی روشنی میں حق کوشخصیات پر ترجیح دیے آئے ہیں۔ سو کتاب طذا سی جو تاریخین کرام سے امید ہے کہ وہ بھی دلائل کی روشنی میں حق کو بھی ترجیح دیں گے اور اُنہیں کتاب طذا میں جو بات حقائی کے منافی اور باطل نظر آئے گئی تو وہ ضرور کھمل سیاق وسیاق کے ساتھ اور متانت کے ساتھ مصنف براس کا بطلان واضح فرما تمیں ہے۔ بخذا اگر کھمل دیا نت ، امانت اور متانت کے ساتھ مصنف سراس کے موقف کا بطلان واضح کردیا گیا تو وہ ضرور باطل کو چھوڑ کرحق کی ظرف رجوع کر لے گا۔

### ضروري وضاحت

اہلِ علم اِس حقیقت ہے آگاہ ہیں کہ کوئی مصنف اپنے سابقہ نظریہ کے برعکس پچھ کھے جائے تو وہ اُس کا سابقہ نظریہ سے رجوع سمجھا جاتا ہے تا ہم راقم الحروف مزیدعرض کناں ہے کہ میری کتب میں کسی اہم مسئلہ ے بارے ہیں میراموقف بعد میں ترمیم شدہ طے یا سابق موقف کے بالکل برعس طیقو اُس کومیرا تضادنہ سمجھاجائے بلکہ سابق تحریرے میرارجوع سمجھاجائے میری بعض کتب متعدد بارشائع ہو چکی ہیں لیکن بعض کو سمجھاجائے میری بعض کتب متعدد والے ایڈیشن میں افعالط درست کو گھی اول ہی کے حوالے دیے جارہے ہیں ، حالا نکہ میں حب موقع بعد والے ایڈیشن میں افعالط درست کرتا ، ترمیم کرتا اور سابق موقف میں گئی یا نری کرتا رہتا ہوں ، البذا میری زندگی میں میری کسی بھی کتاب کے آخری ایڈیشن کے مندرجات کو ہی میراموقف سمجھاجائے ، کیونکہ آئے روز مطالعہ میں وسعت اور مزیر تحقیق کی وجہ سے بعض مسائل میں میراسابق موقف جول کا تول باتی نہیں رہتا ۔ بعض اسلاف کرام کا ارشاد ہے کہ آئے کہ وہ فلط تھا تو تم اُس سے رجوع کرنے میں تا خیرنہ کیا کرو ، کیونکہ باطل پر ڈٹے رہنے سے حق کی طرف رجوع کر لینا بہتر ہے۔

کیا کرو ، کیونکہ باطل پر ڈٹے رہنے سے حق کی طرف رجوع کر لینا بہتر ہے۔

اللّٰ ہُمَّ اَرِ ذَا الْحَقُ حَقًا وَ اَرْزُقُنَا اِبِّیَاعَهُ

\*\*\*

وَأُرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِّلًا وَارُزُقُنَا الْجَتِنَابَةُ.

## تذكرهٔ ملح از كتب حديث وتاريخ

سیدناامام حسن مجتنی الطیخانی معاویہ کے ساتھ سلح کا تذکرہ کتب حدیث وتاریخ دونوں بیں آیا ہے۔
کتب حدیث میں اختصار اور کتب تاریخ بیں تفصیل آئی ہے۔ پھرتاریخ کی بعض کتب بیں اختصار ہے اور
بعض میں تفصیل ہم نے مختلف کتب سے تلخیص پیش کی ہے اور شرا لطا وغیرہ کا تذکرہ کر کے اِس امر کو سیجھنے کی
کوشش کی ہے کہ بیس کے کیول کی گئی ، کن شرا لطا پر کی گئی اور کیا وہ شرا لطا پوری کی گئیں یانہیں ؟ پھر اِس مسئلہ میں
جواوھام پیدا کیے جاتے ہیں ، جو باطل استدلالات کے جاتے ہیں ، جوتا ویلات فاسدہ پیش کی جاتی ہیں
اُن سب کا جائزہ لیا ہے اور مخالط آفر مینوں کا قلع قبع کیا ہے۔

# صلح امام حسن مجتنى القليكاذ ازحديث نبوى ملخيتم

امام بخارى رحمة الله عليه لكهة بين:

''حضرت ابوموی کے بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت حن بھری کے ہیں کہ بیس کے حضرت حن بھری کے بہا جوئے سنا اُلْنَائُ کُلُے کُلُے ما اُجب سیدنا امام حسن بن علی کے معاویہ کے مقابلہ بیس پہاڑوں کی شل کشکر کے ساتھ آئے تو عمرو بن العاص نے کہا: میں ایبالشکرو کیور ہا ہوں جو مخالفین کو مارے بغیر نہیں لوٹے گا۔ اس پر معاویہ نے کہا: (اوراللہ کی تم اوہ دو شخصوں بیس بہتر سے )اے عمرو! اگر اِن لوگوں نے اُنہیں اوراُنہوں نے اِن کُولَ کر دیا تو پھر لوگوں کے معاملات کی و کھے بھال کے لیے کون ہوگا؟ اُن کی عورتوں کی حفاظت کے لیے کون ہوگا؟ اُن کی عورتوں کی حفاظت کے لیے کون ہوگا؟ اُن کی عورتوں کی حفاظت کے جو بنی عبد کمی اورائن کی جائیداد کے لیے کون ہوگا؟ پھرانہوں نے قریش کے دواشخاص لیے کون ہوگا؟ پھرانہوں نے قریش کے دواشخاص جو بنی عبد کمی میں کرین کو بیٹ کش کرو، وہ جو بنی عبد کمی اور اور کہا: ان کے پاس جا واورائنہیں صلح کی پیش کش کرو، وہ اُنی بات جیت میں جومطالبہ کریں قبول کرلو۔ وہ دونوں ان کے پاس گے ، گفتگو کی اور صلح کی درخواست کی۔

امام حسن بن علی میں نے انہیں قرمایا: ہم عبدالمطلب کی اولا دہیں اورہم کواس مال
سے حصہ طلا ہے اور اُمت میں بہت خون ریز کی ہوئی ہے۔ ان دونوں نے کہا: معاویہ
نے آپ کو بیاور بید پیش کش کی ہے، وہ آپ سے سلح کی درخواست کرتا ہے اور آپ جو
مطالبہ فرما کیں وہ قبول کرنے کو تیارہے۔ امام حسن الطابی نے فرمایا: اس بات کی صفائت
کون دے گا؟ انہول نے کہا: ہم ذمہ دار ہیں۔ پھرامام حسن الطابی لائے جو شرط رکھی
انہوں نے کہا: ہم ذمہ دار ہیں، تواس پرامام پاک نے معاویہ سے سلح کرلی۔

حسن بھری ہے ہیں: میں نے حضرت ابو بکرہ کو بیان کرتے ہوئے سناہے، اُنہوں نے کہا: میں نے رسول اللہ طاقیق کو مغرر پردیکھا جبکہ سیدناحسن بن علی ہے آپ کے پہلومیں تھے، آپ بھی لوگوں کی طرف متوجہ ہوتے اور بھی اُن کی طرف، اور آپ فرمارہے تھے: میرایہ بیٹا سیدہ اور اُمیدہ اُن کی گان کی کو ریعے مسلمانوں کے دوعظیم گروہوں کے درمیان سلم کرادے گائے۔

(بعضاري: كتاب الصلح، باب قول النبي الله الله عندا سيد لعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين ص ٢٦ حديث ٢٧٠٤ المستدرك للحاكم ج٣ص ١٩١ حديث ٤٨٠٨)

## امام حسن مجتبى القلية لأكى خصوصيت

اس حدیث میں امام حسن کے عظیم فضیلت ہے، کیونکہ نبی کریم مل ایکیا نے خلافت کے تنازع میں فقط اُنہیں کی اصلاح کی تعریف فرمائی ہے، اور یہ سلمانوں کے اتحاد کی عظیم اصل اور سلح پراُ بھارنے کی دلیل ہے۔ اس کے برخلاف جو خص مسلمانوں کے اتحاد کو بارہ پارہ کرے، اُن میں تغریق بیدا کرے اور اجھے حکم انوں کے خلاف خروج کرے تو ایسے محتصل کو ہیں بھی قابل ستائش نہیں تھ ہرایا گیا۔ چنانچے محدث ابوحفص ابن شاہین کہتے ہیں:

"اس فضیلت میں امام حسن الطفیلا تنہا ہیں، اس میں اُن کا اور کوئی شریک نہیں، اور نبی کریم مثالی کا معالی کا مثالی کا کا مثالی کا کا مثالی کا مثالی کا مثالی کا مثالی کا مثالی کا مثالی کا کا مثالی کا مثالی

سادت كاذكرنبين فرمايا"\_

(شرح مذاهب أهل السنة لابن شاهين س٢٦٣) جہال تک مقيدسيادت كاتعلق ہے تووہ متعدداحاديث ميں آئی ہے، جيسا كر صحيحين ميں سيدناسعد بن معافظ اے ليے آيا:

قُوْمُوا إِلَى سَيِّدِكُمُ.

"اہے سردار( کی تعظیم) کے لیے کھڑے ہوجاؤ"۔

(بخاري: كتاب الجهاد والسير،باب إذا نزل العد و على حكم رجل ،حديث٣٠٤٣؛

مسلم: كتاب الجهاد والسير، باب جواز قتال من نقض العهد ،حديث ١٧٦٨)

شیخ عبداللہ بن صالح إس عدیث ہے حاصل ہونے والے فوائد بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

"اس عدیث میں دلیل ہے کہ جب حق ہے متعلق قربانی عظیم ہوتو اُس کی جزا

بھی عظیم ہوتی ہے، یہی وجہ ہے کہ جب امام حن ہے دنیا میں اپنے حق سے دست بردار

ہوئے تو ان اُن اُن اُن اُن اُن اُن کے مطابق ہوتی ہے۔

سردار ہوں گے اور جزامل کے مطابق ہوتی ہے۔

سردار ہوں گے اور جزامل کے مطابق ہوتی ہے۔

(كتاب الأربعين في فضائل آل البيت الطاهرين ص٦٣)

#### دست برداري امام مين صوفيانه نكته

صلحاء وصوفیہ کرام رحمۃ اللہ علیم فرماتے ہیں کہ سیدنا امام حسن مجتبی الظیفی اس قربانی کی بدولت اللہ علیہ خرام رحمۃ اللہ علیم السلام اور قیامت تک اُن کی اولاد کے اندرخلافت باطنیہ رکھ دی ہے، اوراب قیامت تک اُن کی اولاد کے اندرخلافت باطنیہ رکھ دی ہے، اوراب قیامت تک قط اللہ بیت قط اللہ بیت کرام علیم اللام سے بی ماتا ہے، اِن کے واسطہ کے بغیر روحانی فیض کے حصول کا کوئی تصور نہیں ۔ اگر آپ چاہیں تو اِس موضوع کی ممل اور باحوالہ تفصیل کے لیے راقم الحروف کی کتاب "شوح اسنی المطالب فی مناقب علی بن ابی طالب فی کامطالح فرمائیں۔

یہاں سے بیہ بات بھی نگلتی ہے کہ جب روحانیت کی بیر رواری و نیوی اقتد ارسے دست برواری کے عوض کمی تو پھر اِس روحانیت کا اُن لوگوں کے پاس ہونا بعید ہے جواس اقتد ارکے حصول کے لیے ان قدی صفت ہستیوں کے خلاف سلح ہوکرا آئے تھے۔ یہ بات اُس بات سے مما ثلت رکھتی ہے جوگذشتہ سطور میں غرزوہ حنین کے مالی غنیمت کے حوالہ نے تقل ہو چکی ہے کہ طلقاء کو مال دیا گیا اور انصار ہے کے حصے میں نی کریم ماٹی آئی کی ذات مقدسہ آئی ، لین پعض طلقاء بار بارونیا پر لیکتے رہے اور کھن و نیابی اُنہیں ہاتھ آتی رہی۔ ذراسو چئے کہ غرزوہ حنین کے مال کی تقسیم کے موقع پر مؤلفۃ القلوب طلقاء کے بارے میں زبانِ نبوی ماٹی آئی آئی دراسو چئے کہ غرزوہ حنین کے مال کی تقسیم کے موقع پر مؤلفۃ القلوب طلقاء کے بارے میں زبانِ نبوی ماٹی آئی آئی مولفۃ القلوب طلقاء سے جوالفاظ صادر ہوئے تھے وہ اس طرح اُن کا مقدر بن گئے کہ ہمرا ہم موڑ پر وہ دین پر دنیا ہی کور ججے دیے رہے ، لیکن تعجب ہے کہ اِس حقیقت کے باوجو دعمر حاضر میں بعض لوگ اُنہی مؤلفۃ القلوب طلقاء سے فیض رہے ، لیکن تعجب ہے کہ اِس حقیقت کے باوجو دعمر حاضر میں بعض لوگ اُنہی مؤلفۃ القلوب طلقاء سے فیض

# ایں خیال است ومحال ست وجنوں

### امام حسن مجتبی ﷺ کی خصوصیت کاراز

اوپرآپ محدث این شاہ ولی تو یہ جی کا نہوں نے فرمایا: اس مدیث بیل جس فضیلت کا ذکر ہے اُس بیں امام حسن کے کہ کا کوئی شریک نہیں۔ بلاشبہ بہی حقیقت ہے اوراس کا رازیہ ہے کہ مدیث طذا بیل جس امام حسن الطبیح کی جانب سے تھی ، کیونکہ معاویہ نے تو اقتد ارکے طبع بیل اپنے مشیروں کو کہا تھا کہ تم فلاں فلاں پیش کش کر کے امام حسن کوسلے پرآ مادہ کرو۔ ظاہر ہے کہ امام حسن الطبیح کی سفیروں کو کہا تھا کہ تم فلاں فلاں پیش کش کر کے امام حسن کوسلے پرآ مادہ کرو۔ ظاہر ہے کہ مدیث مذکورہ پیش کشوں کے باوجودا گرسلے پرآ مادہ نہ ہوتے تو موصوف ضرور جنگ کرتے ۔ یہی وجہ ہے کہ مدیث شریف میں بھی اس سلح کی نسبت فقط امام حسن الطبیح کی طرف کی گئی اور خمیر بھی واحدا ستعمال فرمائی گئی۔ نیز صلح کے دفت جانبین سے موجود لوگوں کے نزد یک بھی سبب سلح سیدنا امام حسن الطبیح نے ، اور مور وطعن بھی صبب سلح سیدنا امام حسن الطبیح نے ، اور مور وطعن بھی وہی میں برامام وہی برخودائن کے بعض ساتھیوں نے بھی طعن کیا تھا اور انہیں باعث عار سمجھا تھا ، جس پرامام باک نے فرمایا تھا : العاد کو خیر قبن الناد (عار نار (آگ) سے بہتر ہے )۔

### امام حسن العليفي كوسيد فرمان مين لطيف حكمت

یوں تو پنجتن پاک علیہم السلام کا ہر ہرفر دسیدہ، چنا نچہ نبی کریم مٹی ٹیکی ہسیدالناس ،سیدالانام اور سید العالمین ہیں ، مولاعلی القین بین ، مولاعلی القین بین ، مولاعلی القین بین سیدالعرب اور سید السلمین ہیں ، خاتون جنت فاطمۃ الزہراء سیتیہ آئیساءِ اُھلی الْہَجنّةِ اور سیتیہ آئیساءِ اُھلی الْہَجنّةِ اور سیتیہ آئیساءِ اُلْعالمیون ہیں اور حسین کر یمین سیتیہ آئیسا بی آئیل اللہ بی کر خاص اِس موقع پر امام حن بی کی اضافت کے بغیر مطلقا سید فرمانے ہیں یہ حکمت ہے کہ مسلمانوں کوچا ہیے کہ اُن کا دھیان اِس صلح میں فقط امام حس مجتنی القینی بڑی رہے اور وہ سجھ لیس کہ بیسلج صرف اور صرف اُنہیں کی اعلی فرفی اور بلند بمتی کی بدولت ہوئی ۔ اِس میں امام پاک کے مدفظ کی اہلیت وصلاحیت نہیں تھی ، وہ جس کے ساتھ سلح کا معاملہ طفر مار ہے تھے اُس کی چالوں ، خدع ، دُن اور کر وفریب سے خوب آگا ہ تھے کر اُن کا کی نگاہ جانہیں کے لوگوں میں سے اُن خالص مسلمانوں پتھی جن سے ستعتبل میں اسلامی فوائد کو کی نگاہ جانہیں کے لوگوں میں سے اُن خالص مسلمانوں پتھی جن سے ستعتبل میں اسلامی فوائد کو سے سے ساتھ ہوئے کہی نااہل محف کے ساتھ بھی محدود مدت کے لیے کوئی سمجھونہ کر لے تو حقیق معنیٰ میں سید مدفظ رہ کی نااہل محف کے ساتھ بھی محدود مدت کے لیے کوئی سمجھونہ کر لے تو حقیق معنیٰ میں سید مذفر رہ کھتے ہوئے کئی نااہل محف کے ساتھ بھی محدود مدت کے لیے کوئی سمجھونہ کر لے تو حقیق معنیٰ میں سید وہ بی ہے نہ کہ اُس کا مدمقا بل۔

# كياصلح مين امليت معاويه مدنظرتهي؟

کے درد کی سے عظیم ترین قربانی اوردور ترس کے نزدیک سے عظیم ترین قربانی اوردور ترس نتائج کی حامل صلح تھی ، کیونکہ اس کی بدولت جا مین سے ہزاروں مسلمانوں کی جا نیں اوراسلام کا مستقبل محفوظ ہوا تھا۔ اس صلح میں امام حس مجتبی تھے کے مدنظر کیا چیز تھی؟ آیا کسی فردی اہلیت تھی یا اہل اسلام کا تحقظ تھا؟ بوجہ عدم تذہر بہت لوگ امام حس تھے کی دست برداری کو اہلیت معاویہ کی دلیل جھتے ہیں۔ یہاں ہم جہت لوگوں کی عیارات وآراء کوفقل کرنے کی بجائے بطورِ نمونہ ایک آدھ اقتباس پیش کردہ ہیں۔
بعض نا مورمتا خرین ہند کھتے ہیں:

"امیرمعاویدضی الله تعالی عندا گرخلافت کے اہل ندہوتے (تو) امام جتبی ہرگز أنہیں

تفویض نہ فرماتے''۔

(فتاوی رضویه ج۲۹ ص۳۳۷)

### مدنظرا مليت تقى يا دفع شر؟

اردواورعربی وغیرہ زبانوں میں معاویہ کی اہلیت کے متعلق اِس می جلے بڑے بڑے اوگوں نے استعمال کیے ہیں۔ ہم نے فدکورہ بالا جملہ بطور نمون نقل کیا ہے، اس کونقل کرنے میں ہمارامقصودیہ کہ عربی اردویا کی بھی جھوٹی یا بڑی شخصیت سے منقول ہوتو اُس عربی اردویا کی بھی جھوٹی یا بڑی شخصیت سے منقول ہوتو اُس کا اعتبار نہ کیا جائے، کیونکہ رید خیال کتاب وسنت اور سیدنا امام حسن بھی کی تقریحات کے منافی ہے۔ چنا نچہ قرآن مجید میں ہے:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُو كُمُ أَنْ تُوَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا.

" بیشک الله تعالی علم فرما تا ہے تہمیں کہ سپر دکرواما نتوں کوجواُن کے اہل ہیں''۔

(النساء: ٥٣)

احادیث مبارکہ میں بھی غیرمبہم انداز میں فرمایا گیاہے کہ یہ بات خیانت کے زمرہ میں آتی ہے کہ اہل شخص کو نظر انداز کرتے ہوئے نااہل کو منصب سونپ دیا جائے۔ چنانچہ اِسی آیت کے تحت مفتی محرشفیع عثمانی کصتے ہیں:

" البعض روایات میں ہے کہ جس شخف نے کوئی عہدہ کسی شخص کے سپر دکیا حالا نکہ اُس کے علم میں تھا کہ دوسرا آ دی اُس عہدہ کے لیے اُس سے زیادہ قابل اور اہل ہے تو اس نے اللہ کی خیانت کی اور رسول (مٹھ اِیکٹیم) کی اور سب مسلمانوں کی'۔

(معارف القرآن للعثماني ج٢ص٢٤٤٦)

معاویہ بن ابی سفیان طلقاء اور مؤلفۃ القلوب میں سے تھے اور طلقاء کی منصب کے لاکت نہیں تھے۔ وہ کیسے؟ اس کو سجھنے کے لیے درج ذیل سطور میں غور فرمائیں۔

### طلقاءاورمؤلفة القلوب مين فرق

فتح مکہ کے بعد جن لوگول کوغلام بنانے کی بجائے آزاد کر دیا گیا تھا اُن سب کوطلقاء کہا جاتا ہے، پھر اُن میں سے جن سے ساز شول اور شرار تول کا اندیشہ تھا اور اِس وجہ سے اُنہیں دوسر بے لوگوں کی بہ نسبت مال زیادہ دیا گیا، اُنہیں طلقاء کے ساتھ ساتھ مولفۃ القلوب بھی کہا جاتا ہے۔ یعنی لفظ طلقاء کا اطلاق توفتح مکہ کے بعد مجبوراً مسلمان ہونے والے تمام لوگول پر ہوتا ہے مگر مؤلفۃ القلوب کا اطلاق سب طلقاء پر نہیں بلکہ فقظ اُن طلقاء پر ہوتا ہے جن سے مستقبل میں کسی قتم کے ضرر کا اندیشہ تھا۔

### كياسب طلقاء مجبوراً مسلمان بوتے تھے؟

یہاں میہ بات ملحوظِ خاطررہے کہ فتح کمہ کے موقع پراکٹرلوگ تو مجبوراً اسلام لائے تھے مگر بعض خوش بختوں کی قسمت نے یاوری فر مائی تو اُنہیں دل سے ایمان لا نانصیب ہوا۔ اُنہی میں سے حضرت عمّاب بن اسیداوراُن کے تین ساتھی ہیں۔علاء حدیث وسیرنے اُن کے واقعہ کے بارے میں جو پچھٹل کیا ہے اُس کا خلاصہ ہیہے:

"فقی مکہ کے روز جب نماز ظہر کا وقت ہوا تو نبی کریم مٹھ این ہے حضرت بلال کا دادان کہنے کا تھم دیا تو قریش کے جارلوگ جوا یک مخفی مقام پر بیٹھے تھے، کہنے کے جارلوگ جوا یک مخفی مقام پر بیٹھے تھے، کہنے کے جارک ہے دان سے محفوظ رہے اور کعب کی جشر ہے کہ ہمارے فلال بزرگ اِس ذات کے دان سے محفوظ رہے اور کعب کی چھت پر کھڑ ہے ہو کر اِس سیاہ کا لے کی آ واز سننے سے محفوظ رہے ۔ نبی کریم مٹھ این اُل کی جو ت برکھڑی سے آگاہ فرمادیا تو اُنہوں نے کہا: ہمارے ساتھ کوئی ایسا آدی ہرگر نبیس تھا جس کے بارے ہیں ہم کہ سیس کراس نے آپ کو ہماری گفتگو سے آگاہ کرا ہے۔

مَا أَخُبَرَكَ إِلَّا اللَّهُ ، وَشَهِدُوا شَهَادَةَ الْحَقِ. آپُواللَّه اللَّهُ ، وَشَهِدُوا شَهَادَةَ الْحَقِ. آپُواللَّه تعالی نے ہی خبردی ہے، اور وہ صدق دل سے مسلمان ہو صحے۔

كهرآب الماليكم في حضرت عمّاب بن اسيدكومكة المكرّ مدكا كورزمقر وفر ماديا"\_

(الإصابة (ط:علمية) ج ع ص ٢٥٦)

ای طرح حفرت عثمان بن طلحه هی اگر چه فتح مکه کے دن اسلام لائے تھے مگر مجبورا نہیں بلکه دل سے اسلام آبول کیا تھا۔ چنا نجیدہ ہود بیان فرماتے ہیں:

''جرت سے پہلے مکۃ المکر مہ میں حضور طَوْلِیَالِم کے ساتھ میری ملاقات ہوئی تو آپ نے مجھے اسلام قبول کرنے کی دعوت دی۔ میں نے کہاا ہے تھ ! تعجب ہے کہ آپ مجھا لیے خف میں طمع رکھتے ہیں کہ میں آپ کی پیروی کروں گا حالانکہ آپ قوم کے دین کی مخالفت کرتے ہیں اور ایک نیا دین نکال لائے ہیں۔ حضرت عثمان کہتے ہیں زمانہ جاہلیت میں ہم ہر پیراور جعرات کو کعبہ معظمہ کا دروازہ کھو لتے تھے۔ ایک دن ہم نے کعبہ معظمہ کا دروازہ کھول رکھا تھا کہ دیگر لوگوں کے ساتھ نی کریم دائی آپ بھی اُس میں داخل ہونے گئو میں نے آپ پر غصہ کیا اور خوب دِل کی بھڑ اس نکالی بھی اُس میں داخل ہونے گئو میں نے آپ پر غصہ کیا اور خوب دِل کی بھڑ اس نکالی بھی اُس میں داخل ہونے گئو میں نے آپ پر غصہ کیا اور خوب دِل کی بھڑ اس نکالی بھی اُس میں داخل ہونے گئو میں نے آپ پر غصہ کیا اور خوب دِل کی بھڑ اس نکالی

یا عُضُمَان الْعَلَّکَ سَتَرای هلدا الْمِفْتَاحَ بِیَدِی أَضَعُهُ حَیْثُ شِنْتُ. اے عثمان اعتریب تم دیکھو کے کہ بیچائی میرے ہاتھ میں ہوگی، میں اسے جہاں جا ہول گارکھول گا۔

میں نے کہا: اس دن قربان اور ذکیل ہوجا کیں گے۔ آپ نے فرمایا بہیں بلکہ آباد ہوں گے اور عزت حاصل کریں گے۔ پھر آپ کعبہ میں داخل ہو گئے۔ پس آپ کا یہ جملہ میرے دل میں پیوست ہو گیا اور مجھے یقین ہو گیا کہ یہ معاملہ عنقریب ضرور ہوگا۔ پھر میں نے اسلام قبول کرنے کا ارادہ ظاہر کیا تو میری قوم نے مجھے بہت سختی سے منع کر دیا۔ پھر فنج مکہ کے دن حضور مانی تیان کو بلاؤ! میں حاضر ہوا تو فرمایا: چابی لاؤ! میں چابی سے ان کا دوارہ وا تو فرمایا: چابی لاؤ! میں چابی سے ان کی کی جھے سے لے لی، پھر مجھے حاضر ہوا تو فرمایا: چابی لاؤ! میں چابی ہے گئے ہے۔ ان میں جابی ہے کے دیں جسے سے کے لی، پھر مجھے حاضر ہوا تو فرمایا: چابی لاؤ! میں چابی ہے۔

والپس کرتے ہوئے فرمایا: یہ پکڑو! بمیشہ بیتمبارے پاس رہے گی اور تم ہے کوئی چھین نہیں سکے گا مگر ظالم ۔ پھر جب میں چابی لے کر چل دیا تو آپ نے جھے پکارا۔ میں بلٹ کرآیا تو ارشا دفرمایا:

أَلَمُ تَكُنِ اللَّهِي قُلْتُ لَكَ؟ فَلَا كَرُتُ قَوْلَهُ لِي بِمَكَّةَ قَبُلَ الْهِجُرَةِ لَعَلَّكَ سَتَرى هذا الْمِفْتَاحَ بِيَدِي أَضَعُهُ حَيْثُ شِئْتُ.

کیا ہم نے تمہیں کہانہیں تھا؟ تو مجھے آپ کا وہ ارشادیاد آگیا جو آپ نے ہجرت ہے جہاں جہاں در مایا تھا: ''عنقریب تم دیکھو گے کہ یہ چائی میرے ہاتھ میں ہوگی، میں اسے جہاں چا ہوں گارکھوں گا'' میں نے عرض کیا: میں گوائی دیتا ہوں: بیشک آپ اللہ کے رسول ہیں''۔

(سبل الهدئ ج ١٠ ص ٦٠،٦٥؛ تاريخ مكة للأزرقيج ١ ص ٢٧٩،٢٧٩؛ شفا الغرام للفاسي ج ٢ ص ٢٤٢،٢٤١؛ عيون الأثرج ٢ ص ٢٤١،٢٤)

خلاصہ ریہ ہے کہ سب طلقاء مجبوراً مسلمان ہوئے تھے اور نہ ہی سب طلقاء کیساں تھے بلکہ اُن میں کچھا چھے تھے اور پکھٹراب، اور جوزیادہ خراب تھے وہی مؤلفۃ القلوب تھے۔

#### كياطلقاء منصب كابل ته؟

معاویہ طلقاء میں ہے بھی تھے اور مؤلفۃ القلوب میں ہے بھی اور ایسے لوگ کسی منصب کے اہل نہیں سے بھی اور ایسے لوگ کسی منصب کے اہل نہیں تھے۔ امام حن مجتبی الظیمالائے جو ہامر مجبوری معاویہ کو ملک سونیا تھا اُسے معاویہ کی اہلیت کی دلیل سمجھنا حقا کت سے غفلت کی علامت ہے۔ تعجب ہے کہ بعض نامورا کا ہر اِس بات کو اہلیت معاویہ قرار دینے کی غلطی کے مرتکب ہوگئے اور یہاں تک کھودیا:

م. ''ا میرمعاویدرضی الله تعالیٰ عنه اگر خلافت کے اہل نہ ہوتے ( تو ) امام مجتبیٰ ہرگز انہیں تفویض نہ فرماتے''۔

كالمراطاة والكارية الإنازة والتسواوا

سيدناعمر في كاموقف

امام ابن سعد نے خلافت بربنی روایات کے شمن میں اپنی سند کے ساتھ لکھاہے کہ عبدالرحمان بن ابرزی ﷺ بیان کرتے ہیں : خلیفہ ٹانی سیدناعمرﷺ نے فرمایا:

هَ لَمَ الْأَمْرُ فِي أَهُلِ بَدْرٍ مَا بَقِيَ مِنْهُمَ أَحَدٌ ، ثُمَّ فِي أَهُلِ أُحُدِ مَا بَقِيَ مِنْهُمَ أَحَدٌ ، ثُمَّ فِي أَهُلِ أُحُدِ مَا بَقِيَ مِنْهُمَ أَحَدٌ ، ثُمَّ فِي أَهُلِ أَحُدُ مَا بَقِي وَلا مِنْهُمُ أَحَدٌ ، وَ فِي كَذَا وَكَذَا ، وَلَيْسَ فِيْهَا لِطَلِيْقٍ وَلا لِوَلَدِ طَلِيْقٍ وَلا لِمُسْلِمَةِ الْفَتْح شَيءٌ.

"بدامراال بدرمیں رہے گاجب تک کدأن میں سے کوئی ایک باقی رہا، پھر بیر اہل احد میں رہے گا جب تک کدأن میں سے کوئی ایک باقی رہا، پھر درجہ بدرجہ چاتا رہے گا،اوراس میں طلقاء، طلقاء کی اولا داور فتح مکہ کے مسلمانوں کا کوئی حصرتہیں''۔

(الطبقات الكبرى لابن سعدج٣ص١٧؟؛وط:علمية ج٣ص٠٣؟أسدالغابة ج٥ص٥٠٢ ١٠ تاريخ دمشق ج٩٥ص٥٥ ١؟مختصرتاريخ دمشق ج٥٢ص٢٤ فتح الباري ج١٧ص٥٠ حديث ٢٠٢١ كنز العمال ج١١ ص حديث ٢٢٢١؛ جمع الجوامع للسيوطي ج٥١ ص٢٥٦ حديث ١٨٦٢ كنز العمال ج١١ ص

اِس اثر کی سندمیں چارراوی ہیں، اُن کی نقابت وغیرہ کے بارے میں حافظ ابن حجرعسقلانی نے بطور خلاصہ یوں تھم نگایا ہے:

ا۔ عفان بن مسلم: معنة اور شبت ہے۔

عد التهذيب التهذيب ١٨١)

۲- الوعوانه وضاح بن عبدالله اليشكري: ثقة اورشبت بي-

و المالية الما

سے عبدالرحمان بن ابزی: کم عمر صحافی ہیں اور سیدنا عمر اللہ کے دور میں '' دَ جُل'' (مرد) تھے۔ (تقریب التھذیب ص ٥٦٩)

اس سند میں حضرت عبدالرجمان بن ابزی کے سے جس شیخ نے سنا ہے، اُن کے حالات معلوم نہیں ہو سکے۔ تاہم حافظ ابن حجر عسقلانی کے نزدیک بیحدیث قابل حجت ہے، کیونکہ اُنہوں نے اِس سے سیدنا عمر کے اِس ارشاد سے حجابہ کرام کی طبقاتی فضیلت کی دلیل اخذی ہے۔ نیز اِس انرکی صحت کی اہم دلیل بیھی ہے کہ اِس کے پہلے راوی عفان بن مسلم کے بارے میں حافظ ابن حجر عسقلانی نے محدث ابن المدین کا قول نقل کیا ہے کہ اِس کے اُنہوں نے فرمایا:

كَانَ إِذَاشَكُ فِي حَرُفٍ مِنَ الْحَدِيثِ تُوكَهُ.

"جب أنهيں صديث كے كى ايك حرف ميں بھى شك پر جا تا تووہ أے جھوڑ ديے"۔

(تقريب التهذيب ص١ ٦٨)

سيدنا عمر بن النطاب على حاليا ورقول بحى اس طرح منقول بر چنانچ ما فظ أبى كليمة إلى : الله عن ا

"سیدناعمر علی نے مجلس شوری سے فرمایا: اختلاف میں نہ برٹنا، اگرتم اختلاف میں برٹ گئے تو معاویہ شام سے اور عبداللہ بن ربیعہ یمن سے آجائے گا، پھروہ دونوں تمہارے سابقین ہونے کی فضیلت کونہیں دیکھیں گے، اور بیمعاملہ خلافت طلقاء اور اولا دِطلقاء کے ملے درست نہیں ہے۔ حافظ فرماتے ہیں: اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عبداللہ بن ربیعہ فتح کمہ کے مسلمانوں (طلقاء) میں سے تھا"۔

(الإصابة ج ٤ ص ٠ ٧ في ترجمة عبد الله بن ربيعة ذوالرمحين)

ہر چند کہ اِس روایت کی سند معلوم نہیں تا ہم اِس کا متن سورۃ الانفال کی آیت[27] اورایک سیج حدیث سے مؤید ہے، اور وہ بیہ:

> الْمُهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَارُ بَعْضُهُمُ أُولِيَاءُ بَعْضٍ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ ، وَالطَّلَقَاءُ مِنْ قُرَيْشٍ ، وَالْعُتَقَاءُ مِنْ ثَقِيْفٍ ، بَعْضُهُمُ أُولِيَاءُ بَعْضٍ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ.

> "مہاجرین وانصار دنیا اور آخرت میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور قریش کے طلقاء اور تُقیف کے عقاء دنیا اور آخرت میں ایک دوسرے کے دوست ہیں'۔

(مسندأحمدج٤ ص٤٣٦وط: ج٦ ص١٣٥ محديث١٩٤٢٧)

ظاہرہے کہ جب معاویہ اور عبداللہ بن رہید طلقاء میں سے تضانو وہ خلافت کے معاملہ میں طلقاء اور عقاء کو چھوڑ کرسا بقین کی فضیلت کو مد نظر رکھتے تو یہ حدیث نبوی غلط ہوجاتی \_معلوم ہوا کہ قول عمر ﷺ ارشاو نبوی مٹائیآ ہم کے مطابق ہے۔ یہاں رہیمی یا درہے کہ معاویہ سابقین پر طلقاء وغیرہ کورتر جی دیتے تھے۔

نیزطلقاء کے بارے میں سیدناعمر کا موقف در بن ذیل الفاظ ہے بھی معلوم ہوتا ہے۔علامہ ابن عبدربہ اندلی لکھتے ہیں کہ معاویہ نے تحکیم کے بعد سیدنا سعد بن ابی وقاص کے کوایک خط لکھا جس میں اُنہوں نے اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ وہ ایک مجلس شور کی میں خلافت کا معاملہ رکھنا جا ہتے ہیں ، البذا اُس میں سعد بن ابی وقاص بھی شریک ہوں۔ اُنہوں نے جواباً لکھ بھیجا:

أَمَّا بَعُدُ ، فَإِنَّ عُمَرَ عَ لَهُ لَمُ يَدُخُلُ فِي الشُّوْرِى إِلَّا مَنُ تَحِلُّ لَهُ الْيَحَلَافَةُ ، فَلَمُ يَكُنُ أَحَدٌ أَوُلَىٰ بِهَا مِنُ صَاحِبِهِ إِلَّا بِإِجْتِمَاعِنَا عَلَيْهِ ، غَيْرَ أَنَّ عَلِيًّا كَانَ فِيُهِ مَا فِيُنَا ، وَلَمْ يَكُنُ فِيْنَا مَافِيُهِ.

''امابعد،سیدناعمر ﷺ نے تو مجلسِ شوری میں نہیں داخل کیا تھا گر اُنہیں جن کے لیے خلافت جا ترجی ، پس کو کی شخص خلافت کے لیے اپنے دوسر سے ساتھی سے زیادہ بہتر نہیں تھا ، اللایہ کہ ہم سب اُس کے تن میں جمع ہوجاتے ما سواعلی ﷺ کے ، اُن میں وہ

#### تمام صفات جمع تھیں جوہم سب میں نہیں تھیں اور ہم سب میں وہ خوبیاں نہیں تھیں جو تنہا اُن میں تھیں''۔

(العقدالفريدج٥ص٨٦)

إس ميس سيدنا سعد بن ابي وقاص على في دوبا تيس سمجما كي بين:

ا۔ ایک بیکتم اورخلافت کے لیے جلس شوری کا کوئی جوڑنہیں

۲۰ دوسری بیر کرتم اُس علی کی حیات میں خلافت اور مجلس شوریٰ کے متمنی ہوجن کی خوبیوں کا بیرعالم ہے کہ ہم سب کی خوبیوں کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔

یہاں ایک اشکال پیدا ہوتا ہے، وہ یہ کہ ایک طرف تو سیدنا عمر مظالفاء کوجلس شوری میں لینا جائز نہیں سجھتے تصاورا پی زندگی ہے آخری و وچار دنوں میں بھی صحابہ کرام کے کوطلقاء سے خبر دار کررہے تصاور ووٹوک انداز میں فرمارہے تھے کہ طلقاء خلافت کے لیے موزوں نہیں ہیں، جبکہ دوسری طرف بعض طلقاء کو اُنہوں نے یہ منصب سونیا بھی تھا، یہ تصادکیسا؟ اِس اشکال کا حل عنقریب آرہا ہے۔

#### سيدناابن عباس الهاكاموقف

ایک مرتبه معاویہ نے سیدنا ابن عباس کی طرف خلافت کے معاملات میں خط ارسال کیا اوراُس میں لکھا کہ اگر لوگ آپ کی بیعت کرتے تو ہم علی کی بجائے تمہاری بیعت کے لیے جلدی کرتے ۔اس کے جواب میں سیدنا ابن عباس کے نے لکھ بھیجا:

وَإِنَّ الْخِلَافَةَ لَا تَصْلُحُ إِلَّا لِمَنْ كَانَ فِي الشُّوْرَىٰ مِمَّنُ سَمَّاهُ عُمَرُ، فَمَا أَنْتَ وَالْخِلَافَةُ يَا مُعَاوِيَةُ! وَأَنْتَ طَلِيْقُ الإسكام، وَابُنُ رَأْسِ الْاحْزَابِ، وَابُنُ آكِلَةِ الْاكْبَادِ.

م دخلافت صرف أن لوگوں كے ليے مناسب ہے جن كانام سيدناعمر الله مخلس شورى ميں ليا تھا، للبذاا معاور تمهار ااور خلافت كاكيا جوڑ؟ تم اسلام كے طلبيق (آزاد شده) ہو، غزوہ احزاب ميں كفر كے سرغنہ كے بيٹے ہواور كيا كليجہ چبانے والى

-"y15. E

(أنساب الأشراف للبلاذريجه ص١١٥)

ام المومنين سيده عا تشرضي الله عنها كاموقف

ام المونین سیده عائشہ رضی اللہ عنہا بھی طلقاء کی امارت کو پسند نہیں فرماتی تھیں اور اُن کی مملکت کو انتہائی سخت الفاظ سے تعبیر فرماتی تھیں۔ اِس سلسلے میں راقم الحروف مزید کچھے کہنے سے قاصر ہے، آپ اُن ہی کے الفاظ میں غور فرمالیجئے۔علامہ ذہبی ، ابن عسا کراور ابن کثیر حالات معاویہ میں سند کے ساتھ لکھتے ہیں :

أَيُّوبُ بُنُ جَابِرٍ، عَنُ أَبِي إِسُحَاقَ ، عَنِ الْأَسُودِ ، قُلْتُ لِعَائِشَةَ: أَلَا تَعْجَبِينَ لِرَجُلٍ مِّنَ الطَّلَقَاءِ يُنَاذِعُ أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ فِى الْخِلَا فَهِ ؟ قَالَتُ: وَمَعَ جَبِينَ لِرَجُلٍ مِّنَ الطَّلَقَاءِ يُنَاذِعُ أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ فِى الْخِلَا فَهِ ؟ قَالَتُ: وَمَا تَعْجَبُ مِنُ ذَلِكَ ؟ هُوَ سُلُطَانُ اللهِ يُوثِيهِ الْبَرَّ وَالْقَاجِرَ ، وَقَلَ وَمَا تَعْجَبُ مِن ذَلِكَ ؟ هُوَ سُلُطَانُ اللهِ يُوثِيهِ الْبَرَّ وَالْقَاجِرَ ، وَقَلَ مَنْ فَي مُنْ فَي مَنْ فَي مُنْ فَي مُنْ فَي مَنْ فَي مَنْ فَي مَنْ فَي مَنْ فَي مَنْ فَي مَنْ فَلْتُ فَي مُنْ فَي مُنْ فَي مَنْ فَي مَنْ فَي مِنْ فَي مُنْ فَالْتُ مَنْ فَي مُنْ فَيْ فَي مُنْ فَي مُنْ فَي مُنْ فِي مِنْ فَي مُنْ فِي مُنْ فِي مُنْ فَي مُنْ فِي مُنْ فَي مِنْ فَي مُنْ فَي مُنْ فَي مُنْ فَي مُنْ فَي مُنْ مُنْ فَي مُنْ فَيْ مُنْ فَي مُنْ فَيْ مُنْ فَي مُونُ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ فَيْ مُنْ فَيْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ م

'' حضرت اسودین بزید کہتے ہیں: میں نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے عرض کیا: کیا آپ کو تجب نہیں ہوتا کہ خلافت کے معاملہ میں حضور مٹھ ہیں آپ کو تجب نہیں ہوتا کہ خلافت کے معاملہ میں حضور مٹھ ہیں آپ کے صحابہ کرام ﷺ کے ساتھ ایسا شخص تنازع کررہا ہے جو طلقاء میں سے ہے؟ اُنہوں نے فرمایا: تم اس معاملہ میں جرت زوہ کیوں ہو؟ بی خدا کا ملک ہے وہ نیک وفاجر ہرایک کو دے دیتا ہے ، فرعون نے بھی تو مصریر چارسوسال حکومت کی تھی'۔

(سيرأعلام النبلاء ج٣ص١٤ ؛ تاريخ دمشق ج٩٥ ص ١٤٥ ؛ مختصر تاريخ دمشق ج٥٧ ، صحاحلام النبلاء ج٣ص ١٤٠ ؛ تاريخ دمشق ج٥٧ ، صح ٢١٠ الله المنثور ج٣١ ص ٢١٥ ، وط: ج٨ص ١٩٠ ؛ الله رالمنثور ج٣١ ص ٢١٥ ، ٢١٦ ، سورة الزخرف، آية: ٥١ )

اس سند میں ایک راوی ایوب بن جابر ہے ،اس کے متعلق جرح وتعدیل کے مختلف اقوال مذکور ہیں ، لیکن کسی نے اِس کو کذاب یا وضاع نہیں کہا۔ اسی لیے حافظ ابن حجرعسقلانی نے سب اقوال کو مدنظر رکھ کر نتیجہ اخذ کرتے ہوئے لکھا ہے:

ضَعِيُفٌ مِنَ الثَّامِنَةِ.

"أ اللوي طبقد عب ضعيف ع"-

(تقريب التهذيب ص١٥٨)

لبذاكوئى اور علين وجه نه موتواس حديث كوموضوع يامتروك نبيس كهاجاسكنا، بلكه حافظ ابن حجر عسقلانى نے امام بخارى سے نقل كيا ہے كم أنهول نے فرمايا:

هُوَ أُوْثَقُ مِنُ أَخِيُهِ مُحَمَّدٍ.

"وه این بھائی محمدے زیادہ تقدین"۔

(تهذيب التهذيب ج١ ص٣٧٦)

اِس قول سے ظاہر ہوتا ہے کہ اِس کی تضعیف وتو ثیق میں اختلاف ہے، اور جب کسی سند میں ایسا مختلف فیہ راوی ہوتو اُس سند سے مروی حدیث کو محدثین حسن کہتے ہیں۔ چنانچے علامہ ظفر احمد عثمانی تھانوی کھتے ہیں:

إِذَاكَانَ الرَّاوِيُ مُخْتَلَقًا فِيهِ: وَتَقَفَ بَعْضُهُمُ ، وَضَعَفَهُ بَعْضُهُمُ فَهُوَ حَسَنُ الْحَدِيثِ.

"جب راوی مختلف فیہ ہو: بعض نے اُس کی توثیق کی ہوا در بعض نے اُس کو ضعیف کہا ہوتو وہ حسن الحدیث ہے"۔ ضعیف کہا ہوتو وہ حسن الحدیث ہے"۔

(قواعدفي علوم الحديث ص٧٢)

اس سند كه دوسر ب راوى ابوات مات كربار بي طافظ رحمه الله في الكفاس: ثِقَةٌ مُكَثِّرٌ عَابِدٌ ، مِنَ الثَّالِيَّةِ ، إنحتلَط بِآخِرِهِ.

''طبقهٔ ثالثه کے ثقه، بکثرت روایت کرنے والے اور عبادت گزار تھے، آخر میں اختلاط کاشکار ہو گئے تھے''۔

(تقريب التهذيب ص٧٣٩)

یہ ابعی ہیں ،سیدنا مولی علی الطبیعی اوردوسرے کی صحابہ کرام کے کی زیارت ہے مشرف ہوئے۔ صحاح سے کے دواۃ میں سے ہیں ، حافظ رحمۃ اللہ علیہ کا اِن کے بارے میں دوٹوک انداز میں ' اِنحف کے با جو ہو'' کھنا غیر مناسب ہے ، کیونکہ بیان کے بارے میں بعض کا قول ہے اس پرا تفاق نہیں ہے ، چنانچہ محدث ذہبی کھتے ہیں:

أَبُو إِسْحَاقٍ السّبِيعِيُّ، مِنْ أَئِمَةِ التَّابِعِيْنَ بِالْكُوفَةِ وَأَثْبَاتِهِمُ ، إِلَّا أَنَّهُ شَاخَ وَنَسِى وَلَمُ يَخْتَلِطُ.

''ابواسحاق سبیعی کوفہ کے انکہ تا بعین اور مثبت حضرات میں سے تھے، الا بیر کہوہ بوڑھے ہوچکے تھے، بھول چکے تھے اور خلط ملط کا شکار نبیس ہوئے تھے''۔

(ميزان الاعتدال جهص٣٢٦)

ای لیے دورِحاضر کے بعض لوگوں نے بھی حافظ رحمہ اللہ کے اِس قول کوغیر مناسب قرار دیا ہے۔ چنانچہ دکتور بشارعوا دمعروف اور شیخ شعیب الارنؤ وط لکھتے ہیں:

قَوْلُهُ: "إِخْتَلُطَ بِآخِرَةٍ"لَيْسَ بِجَيِّدٍ.

" مافظ كا تول إختكط بآخِرة "غيرمناسب ع"-

(تحرير تقريب التهذيب ج٣ص٩٩)

إس مندك تيسر دراوى اسود بن يزيدك بار ييس ما فظار حمد الله في لكها ب: مُخَصُّرُمٌ ، فِقَةٌ مُكَيِّرٌ فَقِينةً.

"دورنبوى اللي المالية محمون القد ، بكثرت روايت كرف والفقيه إل"-

(تقريب التهذيب ص١٤٦)

لہذااس روایت کومستر زنبیں کیا جاسکتا، اگر کوئی شخص اس قتم کے راویوں کی روایت کومستر دکرنے کی کوشش کرے تو اُسے متعدوالی احادیث سے ہاتھ دھونا پڑیں گے جواُمت میں مقبول اور قابل عمل ہیں۔ اُم المؤمنین کے اِس قول کی تائیداُن احادیث صححہ سے بھی ہوتی ہے جن میں ارشادفر مایا گیا کہ ' جھے خدشہ

ہے کہتم ونیا کی خاطرار وگئے'۔ نیزسیدناعمر کی وہ پیش گوئی بھی اس فرمان کی مؤید ہے کہ''اے صحابہ! باہم انتحاد قائم رکھنا درنہ معاویہ وغیرہ خلافت کے معاملہ میں تم پرغالب آ جا کیں گے اور تمہارے سابق ہونے کی پروانہیں کریں گئے'۔

عبدالرحمان بن عنم الاشعرى الله كاموقف

انہیں اکثر علماء نے صحافی مانا ہے لیکن امام ابن عبدالبر کے مطابق پیر حیات نبوی مثاقیقیم میں اسلام تو لا چکے تھے گر آپ مثاقیقیم سے ملاقات نہیں کر سکے تھے۔ سید نامعاذ بن جبل ﷺ کی صحبت میں رہتے تھے اور اہل شام میں بڑے فقیہ مانے جاتے تھے۔ اُنہوں نے دورانِ گفتگو حضرت ابوالدرداء اور حضرت ابو ہریرہ ﷺ کوفر مایا تھا:

وَأَيُّ مَـدُخَلٍ لِـمُعَاوِيَةَ فِي الشُّوُرِي ؟ وَهُوَ مِنَ الطُّلَقَاءِ الَّذِيُنَ لَا تَجُورُ لَهُمُ الْخِلَا فَةُ ، وَهُوَ وَأَبُوهُ عَنْ رُوُوسِ الْأَحْزَابِ.

معاویہ کاشوریٰ ہے کیا واسط؟ وہ اُن طلقاء میں ہے جن کے لیے خلافت جائز نہیں، وہ اور اُس کا باپ غزوہ احزاب کے سرغنہ لوگوں میں سے تھے'۔

(الاستیعاب ج۱ ص٤٩٤) أسدالغابة ج٣ص ٤٨٢) إز القالخفاء ج۱ ص٤٩٤) سیدنا ابوالدرواء ﷺ کی وفات کے بارے میں کئی اقوال ہیں: ایک قول بیہ کہ وہ سیدنا عثمان ﷺ کے دورِخلافت میں وفات پا گئے تھے، جبکہ ایک جماعت کا قول بی ہی ہے کہ اُن کی وفات جنگ صفین کے بعد ٣٨ یا ٣٩ ھیں ہوئی تھی۔

(الاستيعاب ج٢ص١٢٣)

دوسرے قول کی روسے سیدناعبدالرحمان بن غنم اشعری کا بدوا قصیح معلوم ہوتا ہے۔

حضرت صعصعه بن صوحان على كاموقف

بدانتهائي عقل مند، بليغ فضيح ، اعلى ورجه كے خطيب اور عالم قرآن تھے۔ نبي كريم ماليكم كى ظاہرى

detected by a 340

Service of the live

حیات میں ایمان لا یکے تھے مرشرف ملاقات ودیدارے بہرہ ورنہیں ہوسکے تھے۔سیدناعمر ان کی قرآن جنى اور حاضر جواني كى وجهان كوفر ما ياتها:

أَنْتَ مِنِّي وَأَنَا مِنْكَ.

" آب مجھے ہیں اور میں آپ سے ہول '-

(الاستيعاب فيمعرفة الأصحاب ج١ ص ٢٦٤ ؛ أسدالغابة ج٣ص ٢١) ا یک مرتبہ اُن کواور اُن کے ساتھیوں کومعاویہ نے محبوس کرلیا اور پھرایک دن ان سب کے پاس جا كرايك ايك كے ساتھ بات چيت كى ، اور يو چھا: أَيُّ الْخُلَفَاءِ رَأَيْتُمُولِي.

"تم مجھے کیسا خلیفہ بچھتے ہو؟"۔

برایک نے اپنے اپنے مافی اضمیر کا اظہار کیا اور آخر میں سیدناصصعہ بن صوحان اللہ کو یا ہوئے تو أنهول في فرمايا:

تَكَلَّمُتَ يَا مُعَاوِيَةُ فَأَبُلَغُتَ ، وَلَمْ تَقُصُرُ عَمَّا أُرَدُتَ ، وَلَيْسَ الْأَمُو عَلْى مَا ذَكُرُتَ ، أَنَّى يَكُونُ الْخَلِيُفَةُ مَنْ مَلَكَ النَّاسَ قَهُرًا ، وَدَانَهُمُ كِبُرًا ، وَاسْتَوُلَى بِأَسْبَابِ الْبَاطِلِ كِذُبًا وَّمَكُرًا ؟ وَإِنَّمَا أَنْتَ طَلِيْقُ ابُنِ طَلِيْقِ، أَطْلَقَكُمَا رَسُولُ اللَّهِ ﴿ فَأَنَّى تَصُلُحُ الْخِلَافَةُ لِطَلِيُقِ.

"معاوریاتم نے کلام کیا تو پورا کیا بتمہاراجوارادہ تھا اُس میں کی نہیں کی اور معاملہ ابیانہیں جیسا کہتم نے ذکر کیا۔ بھلاوہ مخص خلیفہ کیے ہوسکتا ہے جو جر آلوگوں پر غالب ہوجائے اوراسباب باطلہ کے ذریعے مروکذب کے ساتھ قابض ہو بیٹھے؟ تم محض طلیق ابن طلیق ہو،رسول الله ملتی الله ملتی الله ملتی الله ملتی کے لیے كسے جائز ہوسكتى ہے؟"-はしゃいとしているころ

(مروج الذهب ج٣ص٣٩)

مردج الذهب کی سند کے بعض راویوں کے حالات نہیں ال سکے، تاہم حضرت صصعه بن صوحان کے اس قول کے اس قول سے ہوگذشتہ سطور میں لکھا جاچکا ہے۔ کی کے اِس قول کی تائید سیدنا عمر کے اُس قول سے ہوجاتی ہے جوگذشتہ سطور میں لکھا جاچکا ہے۔ خلیفہ اور با دشاہ ایک واضح فرق

حفرت صعصعہ کھنے کے قول سے خلیفہ اور بادشاہ کا فرق بھی معلوم ہوگیا کہ خلیفہ وہ ہوتا ہے جس کو لوگ اپنی رضا ورغبت کے ساتھ لوگوں میں سے منتخب کریں ،اور جوشخص خودکوشش کر کے اور لڑ جھکڑ کرا فئڈ ارتک پہنچ تو وہ خلیفہ بیں بلکہ بادشاہ ہوتا ہے۔ اِس پر مزید گفتگو کتاب کے آخر میں آئے گی۔

مولاعلى العَلِيْنَانُ كَا موقف

سیدنامولی علی ﷺ بھی طلقاء کوخلافت کا اہل نہیں سجھتے تھے۔ چنانچہ اُنہوں نے معاویہ کو جوخط لکھا تھا اُس میں فرمایا تھا کہ وہ بھی اہل حجاز کی طرح خلیفہ برحق کی بیعت واطاعت کرے تو اُس میں ایک جملہ یہ بھی مرقوم تھا:

وَاعُلَمُ بِأَنْكَ مِنَ الطُّلَقَاءِ اللَّهِ يُنَ لَا يَحِلُّ لَهُمُ الْخِكَلافَةُ. "اورجان لوكرتم أن طلقاء من سے موجن كے ليے خلافت جائز نہيں ہے"۔

(إكسالُ إكسال المعلم شرح صحيح مسلم للوشتاني الأبيج ٦ ص ٤٤٥ ؛ شرح صحيح مسلم للسعيدي ج٥ ص ٥ . ٨ ؛ تاريخ الطبري ج٥ ص٨)

فاروق اعظم فظه كى ندامت

سیدناامام حسن مجتبی الطفی الم معاویہ کو خلافت کے قابل نہیں سمجھتے تھے۔ اُن کے الفاظ عنقریب پیش کیے جائیں گے۔ اِس تفصیل ہے معلوم ہوا کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ الشعلیہ کا معاویہ کو خلافت کا اہل قرار دیناعدم تدبر پریٹنی ہونے کی وجہ سے لاکق التفات نہیں۔خودانصاف فرمایئے! جو بات سیدناعم ،سیدنا ابن عباس ،ام الموشین سیدہ عائشہ صدیقہ ،سیدنا عبدالرحمان بن غنم ،سیدناصصعہ بن صوحان ،مولیٰ علی اور سیدنا امام حسن الموشین سیدہ عائشہ صدیقہ ،سیدنا عبدالرحمان بن غنم ،سیدناصصعہ بن صوحان ،مولیٰ علی اور سیدنا امام حسن مجتبیٰ علیہ ایسی کے خلاف ہو، وہ کیونکر قابل قبول ہو سکتی ہے؟

یہاں کوئی شخص سوال کرسکتا ہے کہ پھر سیدنا عمر ﷺ نے معاویہ کومفر کا گورنر کیوں مقرر کیا تھا؟اس کا جواب ہے ہے کہ وہ اپنے اس فعل پراپئی زندگی کے آخری ایام میں نادم ہو گئے تھے۔ چنا نچے مولا ناشبیرا حمرعثانی اور دوسرے محدثین لکھتے ہیں:

وَتَطَاوَلَ عَمُوُو بُنُ الْعَاصِ لِلشُّوْرَىٰ ، فَقَالَ لَه عُمَرُ : إِطُمَئِنَّ كَمَا وَضَعَكَ اللَّهُ ، وَاللَّهِ لَا جَعَلْتُ فِيهَا حَمَلَ السَّلاحَ عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ فَيَهَ وَمَلَ السَّلاحَ عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ فَيَهَ وَقَالَ مَرَّةً : إِنَّ هَٰذَا الْأَمُرَ لَا يَصُلَحُ لِلطَّلَقَاءِ وَلَا لِاَبْنَاءِ الطُّلَقَاءِ ، وَلَوُ السَّتَ قُبَلُتُ مُن أَمُرِي مَن السَّنَا بَسُفَيَانَ السَّنَا بَرُثُ مَا جَمَعُتُ لِيَزِينَدَ بُنِ أَبِي سُفْيَانَ وَلَا يَعَ سُفْيَانَ وَمُعَاوِيَة بُنِ أَبِي سُفْيَانَ وَلَا يَهَ الشَّامِ.

''عروبن العاص نے شوری (میں شمولیت) کی آرزوکی توسید ناعر رہے نے آئیں فرمایا: وہیں رہو، جہاں النظافی نے تمہیں رکھا ہے۔ بخدا! میں اس معاملہ میں کی ایسے شخص کو شامل نہیں کروں گا جس نے رسول اللہ الثالیٰ اللہ عیں ہتھیا را تھائے تھے، نیز فرمایا: طلقاء اور طلقاء کی اولا دکار حکومت کے لائق نہیں، اور اگر بجھے موجودہ صورت حال پہلے بچھ آجاتی تو میں برید بن ابوسفیان اور معاویہ بن ابوسفیان کے لیے شام کی حکومت جمع نہ کرتا''۔

(فتح الملهم ج٤ ص١١٨ ؛ إكمال إكمال المعلم ج٢ ص٤٧٤ ؛ مكمل إكمال الإكمال ج ٢ ص٤٧٤ ؛ الكوكب الوهاج ج٨ص٧٠)

### يزيدين الي سفيان كو كورنر كيول بنايا؟

پھرکوئی مخص سوال کرسکتا ہے کہ معاویہ کے بھائی یزید بن ابی سفیان بھی توطلقاء میں سے تھے اور اُنہیں سیدنا ابو بکر رہے نے مصرکا گور زبنا یا تھا۔اگر طلقاء کوکوئی منصب سوعینا جائز نہ ہوتا تو سیدنا ابو بکر ہے برید بن ابی سفیان کو کیوں گور زبناتے ؟ چونکہ بیا نتہائی حساس مقام ہے، لہذا اِس سوال کا جواب ایک آ دھ جملہ میں دینامشکل ہے، اِس کی تفصیل در بن ذیل عنوان کے تحت ملاحظ فرما ہیں۔

### بيجةهم كى عدم رسائى غيرمناسب فيصله

یول محسول ہوتا ہے کہ جب سیدنا ابو بکر صدیق ہے نے یزید بن ابی سفیان کو معرکا گورزم تقرر کرنے کا فیصلہ کیا تو اُن کی فہم اُس خطرہ کونہ بھانپ سی جس کو بصیرت مرتضوی نے شروع سے ہی بھانپ لیا تھا۔ای طرح سیدنا عمر ہے کہ فہم بھی شروع میں اِس خطرہ کونہیں بھانپ سی تھی ،جیسا کہ آپ ابھی ابھی پڑھ کھرح سیدنا عمر ہے کہ بھی شروع شروع میں اِس خطرہ کونہیں بھانپ سی تھی ،جیسا کہ آپ ابھی ابھی پڑھ کھی جی بیں کہ اُنہوں نے پہلے معاویہ کو گورزم تقرر کیا محرا بی زندگی کے آخری ایام میں اُس تقرر پر نادم ہوئے۔ فہم صحابہ اور فہم مرتضوی ہوئیں

دراصل ذہانت وفطانت، حکمت وبصیرت اور فہم وذکا وت کی جوفر اوائی بنوہا شم کوعطا ہوئی تھی وہ قریش کو حاصل نہیں تھی ، پھر بطفیل نی کریم طاق بنوہا شم میں سے سیدناعلی الطبیعی کے جسے میں جو حکمت آئی تھی وہ کسی بھی ہاشی اور غیر ہاشی کو فصیب نہیں ہوئی تھی ، جی کہ پوری امت کو حکمت کے دس حصوں میں سے ایک حصد عطا ہوا اور باتی نو جسے نتہا مولی بھی کے جسے میں آئے ، یہی وجہ ہے کہ کی بھی معاملہ اور فیصلہ کی تہدتک جس سرعت سے بصیرت مراضوی پہنچی تھی دوسری کوئی بصیرت نہیں پہنچی تھی صحابہ کرام میں آئی ایسی غیر معمولی فہم وبصیرت پر جیرت زدہ رہتے تھے ، جی کہ وہ پوچھنے پر بجبور ہو گئے تھے کہ کیا آپ کو قرآن کے علاوہ کوئی اور چیز بھی دی گئی ہو، جسیا کہ بخاری شریف وغیرہ میں ہے۔ اِسی حقیقت کو بعض سلفی علیا نے بور بیان کیا ہے جو دوسروں کونے دی گئی ہو، جسیا کہ بخاری شریف وغیرہ میں ہے۔ اِسی حقیقت کو بعض سلفی علیا نے بول بیان کیا ہے:

هَ لَمَ الْمِيْنُ الْمُؤْمِنِيْنَ عليه السلام الْحَتُ صَّ مِن بَيْنِ الصَّحَابَةِ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَلَمُ يُشَارَكُ وَلَمُ يُشَابَهُ فِيهِ، وَلَمُ يُشَارَكُ وَلَمُ يُشَابَهُ فِيهِ، وَلَمُ يُقَارَبُ ، بِحَيْثُ إِنَّهُ لَمُ يُعَلَمُ . بَعْدَ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ . نَظِيْرٌ لَهُ فِي يُقَارَبُ ، بِحَيْثُ إِنَّهُ لَمُ يُعْلَمُ . بَعْدَ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ . نَظِيْرٌ لَهُ فِي يُقَارَبُ ، بِحَيْثُ إِنَّهُ لَمُ يُعْلَمُ . بَعْدَ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ . نَظِيرٌ لَهُ فِي عِلْمَهِ ، اللّهِ مَنْ اللّهُ وَمُولَا ، وَأَسْكَتَ الْوَاصِفِينَ ، إلى أَنْ قَالَ . . إِنَّمَا عِلْمُ مِن اللّهِ وَمُواهِبٌ لَلْهَ يَهُ ، وَلِكُثُورَةِ عِلْمِهِ الطَيْحَةُ أَتُهِمَ أَنَّ وَسُولَ هِبَ مِن الشَّومَ عَن النَّهِ مَا أَنْ وَمُولَا اللّهِ عَن النَّاسِ ، فَسَأَلَهُ رَجُلُ : مَا الّلِهِ يَ

أَسَرُّ إِلَيْكَ رَسُولُ اللهِ هَا ؟ فَعَضِبَ ، وَقَالَ : وَاللهِ مَا أَسَرُّ إِلَى رَسُولُ اللهِ فَا أَسَرُّ إِلَى رَسُولُ اللهِ فَا اللهِ مَا أَسَرُّ إِلَى رَسُولُ اللهِ فَا اللهِ مَا أَسَدُ اللهِ مَا أَسُدُ مَنْ مِن النَّهِ مَا أَوْلَهُمْ أُولِيَهُ رَجُلٌ.

" بیامیرالموشین (سیدناعلی) الظفیخانی بین جوسحابدوائل بیت کے مابین علم میں اس قدر دخصوص منے کدائس میں اُن کا کوئی مدمقابل، کوئی شریک، کوئی مشابداور کوئی قریب بھی نہیں تھا، علم میں جواُن کی حیثیت تھی انبیاء کرام علیجم السلام کے بعداُس کی نظیر نہیں جانی گئی، اُن کے علمی مقام نے عقلوں کو جیران اور بیان کرنے والوں کوسششدر کرر کھا تھا۔ یہ بحض ربانی عطا کیں اور فیوضات الہیہ ہیں۔ علمی فراوانی کی وجہ اُن برشک کیا جانے نگا کہ شاید رسول اللہ طرافیق نے انہیں شریعت کے پچھا لیے امور بتلائے ہیں جو دوسروں سے تحقی رکھے گئے۔ چنا نچ بعض لوگوں نے اُن سے سوال کیا: آپ کو رسول اللہ طرافیق مور پر کیا کیا بتایا؟ اس پر اُنہوں نے غضب ناک ہو کر فر مایا:

اللہ کی قسم! رسول اللہ طرافیق میں کیا بتایا؟ اس پر اُنہوں نے غضب ناک ہو کر فر مایا:

ہو، ہمارے پاس فقط اُن اُن نیکھ کی کتاب، رسول اللہ طرافیق کی بیان فرمودہ احاد ہے یا وہ وہ ہمارے پاس فقط اُن کی خاتی کتاب، رسول اللہ طرافیق کی بیان فرمودہ احاد ہے یا

(العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم، لابن الوزير اليماني ج ١ ص ٢٤١) علامه موصوف ايك اورمقام من كلصة بين:

> أَلاتَ راى أَنَّ أَبَابَكُرٍ وَعُمَرَ وَعُثَمَانَ وَكَثِيرًا مِنَ الصَّحَابَةِ كَانُوُا مُجْتَهِدِيُنَ، وَلَمْ يَكُونُوا فِي الرُّسُوخِ فِي الْعِلْمِ كَأْمِيْرِ الْمُومِنِيُنَ.

"كياآپ نے غورنبيس كيا كەحفرت ابوبكر، عربعثان اور صحابه كرام را ميس سے كافى حفرات مجتمدين تھے، كين أنبيس امير المونين كى طرح علم ميں رسوخ حاصل نبيس تھا"۔

(العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم ج٨ص٢٦٥)

انبياءكرام يبهم السلام مين تفاوت فهم

ممکن ہے کہ بعض اوگوں کو ذہن میں بیا شکال پیدا ہو کہ سیدنا مولی علی الطبی ہے ہم، قوت فیصلہ اور علمی رسوخ میں جیج صحابہ خصوصاً بزرگ صحابہ کرام اس ہے کیونکر فائق و برتر ہو سکتے ہیں۔ اِس سلسلے میں گڑارش ہے کہ بیکوئی اچنجے کی بات نہیں ہے، کیونکہ اِن باتوں میں تو انبیاء کرام علیہم السلام میں بھی تفاوت ہوتا ہے، حتی کہ قرآن مجید میں ایسے دونبیوں کا ذکر کیا گیا ہے جو باپ بیٹا تھے لیکن بیٹا تو تے فیصلہ اور نہم میں اپنے والد سے بھی زیادہ تھا۔ چنا نچے ارشادِ باری تعالی ہے:

وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذَ يَحُكُمَانِ فِي الْحَرُثِ إِذُ نَفَشَتُ فِيْهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمُ شَاهِدِيْنَ. فَفَهَمُنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلَّا اتَيُنَا حُكُمًا وَعِلْمًا.

"اور یاد کردداود وسلیمان (علیماالسلام) کو جب وہ فیصلہ کررہے ہے ایک کھیتی کے جھڑ ہے کا جب رات کے وقت چھوٹ گئیں اس میں قوم کی بکریاں ، اور ہم ان کے جھڑ ہے کا جب رات کے وقت چھوٹ گئیں اس میں قوم کی بکریاں ، اور ہم ان کے بیضلے کا مشاہدہ کررہے تھے ،سوہم نے سمجھا دیا وہ معاملہ سلیمان کو ، اور ان سب کوہم نے بخشا تھا تھم اور علم"۔

(سورةالأنبياء عليهم السلام: ٧٩٠٧٨)

ير محد كرم شاه الازبرى رحمة الله عليه لكهة بن:

" ایک شخص کی بحریاں رات کے وقت کی کھیت میں گھس گئیں اورا سے اُ جاڑکر رکھ دیا۔ کھیت والا داوری کے لیے حضرت داود (الطّیفانی) کی خدمت میں حاضر ہواء بحریوں کے مالک کو بھی بلایا گیا۔ دونوں کے بیان س کراآ پ نے فیصلہ کیا کہ بکریاں کھیت والے کو دے دی جا تیں تا کہ اس کے نقصان کی تلائی ہوسکے۔ کیونکہ کھیت کا جو نقصان ہواتھا بحریوں کی قیمت انداز آاس کے لگ بھگ تھی۔ حضرت سلیمان (الطّیفانی جوابھی کمسن تھے) نے جب یہ فیصلہ ساتو کہا کہ اس سے بھی فیصلہ کی ایک بہتر صورت حورت سلیمان (الطّیفانی جوابھی کمسن تھے) نے جب یہ فیصلہ ساتو کہا کہ اس سے بھی فیصلہ کی ایک بہتر صورت



ہو کتی ہے، کہ بحریاں عارض طور پر کھیت والے کودے دی جائیں، وہ ان کا دودھ پے
اور دوسرے فوائد عاصل کرے اور بحریوں والے کو کھم دیا جائے کہ وہ اس اُجڑے
ہوئے کھیت کی مگرانی اور حفاظت کرے۔ جب کھیت اپنی اصلی حالت پر آجائے تو
کھیت والے کو اُس کا کھیت دے دیا جائے اور بحریوں کا مالک اپنی بحریاں لے لے۔
یہ فیصلہ س کر حضرت واود (النظافالا) کی خوش کی انتہا نہ رہی، چنا نچہاس کے مطابق عمل کیا
سے فیصلہ س کر حضرت واود (النظافالا) کی خوش کی انتہا نہ رہی، چنا نچہاس کے مطابق عمل کیا
سے اُسانی ۔

(ضياء القرآن ج٣ص١٧٧)

ستب صحاح میں حضرت سلیمان الطبیع کے اپنے والدے زیادہ خبیم ہونے کا ایک اور واقعہ بھی آیا ہے۔ چٹانچہ نبی کریم ماٹی کی بیان فرمایا:

''دووورتین تھیں، اُن میں ہے ہرایک کے ساتھ اپنا اپنا بچہ تھا۔ بھیڑیا آیا اور ان
میں ہے ایک کے بیچ کو کھا گیا۔ ایک نے دوسری ہے کہا: بھیڑ ہے نے تمہارے بیچ
کو کھایا ہے، دوسری نے کہا: نہیں، بلکہ تمہارے بیچ کو کھایا ہے۔۔۔۔دونوں سیدنا
سلیمان الطابی اللہ کے پاس فیصلہ کے لیے گئیں تو انہوں نے فرمایا: چھری لا وَ، میں اس بیچ
کے دو کھڑے کر دیتا ہوں۔ اس پر چھوٹی مورت کہنے گی: اُتَشُدُ اُلَّهَ اَ قَالَ: اُلُو کَمُورِت کُہنے گی: اُتَشُدُ اُلَّهَا ، قَالَ: اُلُو کَمُورِت کُمُ کُلُی اِلْدَ اُلُو کَمُورِی کُورِت کُمُ کُلُی اِللَّهِ کُمُورِی کُمُ کُلُی اِللَّهِ کُمُورِی اِللَّهِ کُمُورِی کُمُ کُلُی اِللَّهُ کُمُورِی کُمُ کُمُورِی اُللَّا کَمُورِی اُللَّا کَمُورِی اِللَّا کَمُورِی اِللَّا کَمُورِی اِللَّا کَمُورِی کُمُورِی اِللَّا کَمُورِی اِللَّا کَمُورِی اِللَّا کَمُورِی اِللَّا کَمُورِی اِللَّا کَمُورِی اِللَا کَمُورِی اِللَّا کَمُورِی کُمُورِی اِللَا کَمُورِی اِللَّا کَمُورِی اِللَا کَمُورِی اِللَا کَمُورِی اِللَّا کَمُورِی اِللَا کَمُورِی اِللَّا کَمُورِی اِللَّا کَمُورِی اِللَا کَمُورِی اِللَّا کَمُورِی کُمُورِی اِللَا کُمُورِی کِمُورِی اِللَا کَمُورِی کُمُورِی اِللَا کَمُورِی کُمُورِی اِللَا کُمُورِی کُمُورِی کُمُورِی کُمُورِی کُمُورِی کُمُورِی اِللَا کُمُورِی کُمُورِی کُمُورِی اِللَّا کُمُورِی کُمُورِی اِللَا کُمُورِی کُمُورِی کُمُورِی مِنْ فِی کُمُورِی کُمُورِی مِنْ فِی کُمُورِی کُمُورِی مِنْ فِی کُمُورِی مِنْ فِی کُمُورِی مِنْ کُمُورِی مِنْ کُمُورِی مِنْ کُمُورِی کُمُورِی مِنْ کُمُورِی مِنْ کُمُورِی کُمُورِی کُمُورِی کُمُورِی کُمُورِی کُمُورِی مِنْ کُمُورِی کُمُورِی کُمُورِی مِنْ کُمُورِی کُ

(بخاري: كتاب أحاديث الأنبياء ، باب قول الله تعالى: وَوَهَبُنَا لِدَاوُدَ سَلَيْمَانَ إِلَحْ ، ص ٢٦ ك حديث ٣٤ ٢٧ مسلم: كتاب الأقضية ، باب بيان اختلاف المجتهدين ، ص ٢٢ ٨ حديث ١٧٧٠ ؛ سنن النسائي: كتاب آداب القضاة ، باب حكم الحاكم بعلمه ، ص ٢ ٨ ١٣٠٨ ١ حديث ٣ . ٤٠٥٤ ، ٥٤ . غورفر ما ہے! حضرت داودالطیخ اضاحب کتاب ہے، انہیں زبورشریف دی گئی اور حضرت سلیمان الطیخ از کرای ہے گرائن کے لخت میں اُن کے نہا مولی علی الطیخ ان میں سیدنا ابو بکر دعمر رضی اللہ عنہا ہے چھوٹے ہے مگر عقل عقل علم ، قرآن اُن میں ، حکمت ، ذکاوت ، فراست ، قوت قضاء وفیصلہ اور معاملہ کی تہہ تک وینچنے میں اُن سے بہت بڑھ کر تھے۔

### بعض طلقاءا قتدار پر کیسے پنچے؟

جب قرآن وسنت کی روشی میں معلوم ہوگیا کہ انسانوں کافہم میں متفاوت ہونا ایک انل حقیقت ہے اور بسااوقات کم عرفض فہم وفراست میں اکا ہر پر فائق ہوتا ہے۔ سواگر کتاب وسنت کی اِس روشی میں دیکھا جائے تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ جب سیدنا ابو بمرصد بق کا شنے نے یزید بن ابی سفیان کومعر کا گور فرمقر رکیا تو اُن کی فہم و ہاں تک نہ بہتی ہی جہاں تک سیدنا علی کا فیم مرصلہ اول میں پہنچ گئ تھی۔ فرق سے کہ سیدنا واوو الطبیخ کا فیصلہ پرفورا آیت نازل ہوگئ اور سیدنا سلیمان الطبیخ کا فیصلہ نافذ ہوگیا۔ اگر سیدنا واوو الطبیخ کا فیصلہ برقر ارربتا تو ذرکور الصدر حدیث میں جس بچ کا ذکر ہوا ہے وہ بمیشہ کے لیے اُس کورت کے پاس رہتا جو کہ حق دار نہیں تھی۔ سوچونکہ سیدنا ابو بمرصد بی خیصلہ پرنہ کوئی وی نازل ہونا تھی اور نہیں سیدنا سلیمان الطبیک کی طرح اُن کے فیصلہ برنہ کوئی وی نازل ہونا تھی اور نہی سیدنا سلیمان الطبیک کی طرح اُن کے فیصلہ کے سامنے سی دوسر نے فیصلہ پرنہ کوئی وی نازل ہونا تھی اور نہی سیدنا سلیمان اور اُس کی ہدولت برنہ یونا فی اور نہیں نا میں میں جا سامنے سی دوسر نے فیصلہ کی نامنقول ہے، اس لیے اُن کا فیصلہ برقر ارربا اور اُس کی ہدولت برنہ بریان ہی سفیان تا حیات مصر کے گور نر رہے۔ امام ذہی لکھتے ہیں:

وَلَـمًا احْتُضِوَ، اِسْتَعُمَلَ أَخَاهُ مُعَاوِيَةَ عَلَى عَمَلِهِ ، فَأَقَرَّهُ عُمَرُ عَلَىٰ

ذٰلِکَ.

" ''جب اُن کی وفات کا وقت قریب آیا تو اُنہوں نے اپنے بھائی معاویہ کواپنے کام پرمقرر کردیا، پھرسیدناعمر اللہ نے بھی اُنہیں اس پرقائم رکھا''۔

(سيرأعلام النبلاء ج١ ص ٣٣٠)

### يزيد بن الى سفيان كاسيدنا ابو بكر ريد بن افر ماني كرنا

نہیں معلوم کہ منکرین خلافت راشدہ سیدنا ابو بکرصدیق ﷺ کے اِس فیصلہ کوکس نگاہ ہے ویکھتے ہیں ہم سیجھتے ہیں کہ یزید بن ابی سفیان کوگور نرمقرر کرتے وقت سیدنا ابو بکرصدیق ﷺ پریزین ابی سفیان کاغیر سنجتی ہونا اُسی طرح مخفی رہا جس طرح سیدنا داود الطبی پرندکور الصدر دوعور توں میں سے بردی عورت کاغیر سنجتی ہونا مخفی رہا۔

### سيدنا ابوبكر فظيه كاانتاع مواسي مبراء مونا

ہر چند کہ سیدنا ابو بکر رہ نے بزید بن ابوسفیان کوشام کا گورزمقرر کیا تھالیکن اس سلسلے میں وہ خواہشِ نفس کی پیروی سے منزہ ومبراء تھے۔میرے اس دعویٰ کی دلیل بیصدیث ہے۔امام احمد لکھتے ہیں:

عَنُ يَزِيدَ بُنِ أَبِي سُفَيَانَ قَالَ قَالَ الْهُوبَكُرِ ﴿ حَيْنَ بَعَثَنِي إِلَى الشَّامِ:

يَايَزِيدُ اإِنَّ لَكَ قَرَابَةً عَسَيْتَ أَنْ تَوْثِرَهُمْ بِالإِمَارَةِ ، وَذَلِكَ أَكْبَرُ مَا

أَخَافُ عَلَيُكَ ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ قَالَ: مَنْ وَلِيَ مِنْ أَمُو الْمُسُلِمِينَ

شَيْطًا فَأُمَّرَ عَلَيْهِمُ أَحَدًا مُحَابَاةً فَعَلَيْهِ لَعُنَةُ اللهِ ، لَا يَقْبَلُ مِنْهُ صَرُفًا وَلا عَدُلا حَتَى يُدْخِلَهُ جَهَنَّمَ.

" بزید بن ابوسفیان بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رہے جب مجھے شام بھیجاتو فرمایا: اے بزید ابقینا تمہارے رشتہ دار ہیں ، کہیں ایسانہ ہوکہ تم امارت میں انہیں ترجے دے دو، مجھے تنہارے بارے میں سب سے بردا خدشہ یہی ہے۔ بیشک رسول اللہ طرفی تنہانے فرمایا: جس شخص نے مسلمانوں کے کسی معاملہ میں کسی کو باہمی محبت کی وجہ سے سر براہ مقرر کیا تو اُس پراللہ کی لعنت ہو، اللہ تعالیٰ اُس کے نفل وفرض قبول نہیں فرمائے گا، یہاں تک کہ اُسے جہنم میں داخل فرمادے گا،

(مسندأ حمد: من مسند أبي بكرظ ج١ ص٢٠٢ حديث٢١)

ہر چند کہ اس حدیث کی سند پر بعض لوگوں کو تحفظات ہیں ، کین سیدنا ابو برصد این علیہ کے ورع وتقویٰ کے پیش نظر قرین قیاس یہی ہے کہ اُنہوں نے بیار شاد ضرور فر مایا ہوگا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خود اُن کا یزید بن ابوسفیان کو مقرر کرنا قرابت داری یا یاری کی وجہ سے نہیں تھا۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ طلقاء تو کسی منصب کے لاکن ہی نہیں سے تو پھر اُنہوں نے یزید بن ابوسفیان کو گورز کیوں بنایا؟ اِس کا جواب وہ بی ہے جو ہم ایسی بیان کر چکے ہیں کہ اُس وقت اُن کی فہم طلقاء کے غیر ستحق ہونے کی طرف اُسی طرح نہیں جا سکی تھی جس طرح سیدنا عمر ہوئے ہیں کہ اُس وقت اُن کی فہم کر بعد میں وہ نادم ہوئے ہے۔

علامة بهانى كلام سيتا ترملتا بكه چونكه بى كريم النظام البية آخرى ايام ميس طلقاء كودوسرول سي زياده عطافر مات ربتاكه وه مائل باسلام بول ،اس لي سيدنا ابو بكر ظائم أسيرت كومد نظر د كفته بوت اس خاندان كومناصب برفائز كربيني و كان أبُو بَكُو ظائم يُسجِلُهُمُ أيضاً وَيُدَارِيهِمُ اقْتِدَاءً بِالنّبي اللهُ وَيُو مِنْهُمُ الْأُمَواءَ ، وَهُو الَّذِي أُمَّرَ يَزِيدَ بُنَ أَبِي سُفَيَانَ ...

(الأساليب البديعة مع شواهد الحق ص٤٩)

بہرحال یزید بن ابی سفیان کے تقر رہیں سیدنا ابو بکرصد این ﷺ کی فہم برونت اُسی طرح نہیں پہنچے سکی تقی جس طرح سیدنا داود الطبیعاؤی فہم بروقت نہیں پہنچ سکی تھی مگراُن کے فرزند کی فہم بروقت پہنچے گئی تھی اور کارگر بھی ثابت ہوئی تھی۔

### معاوبيركي معزولي اوربغاوت

سیدناعلی الرتضی کے معرولی کا معرولی کے کے الل نہیں بچھتے ای لیے خلیفہ نتخبہ و نے کے فور آلبعد انہوں نے طلقاء کی معزولی کا کا محم جاری کردیا۔ چونکہ معاویہ بھی طلقاء میں سے تھے، لہذا آئیں بھی معزولی کا آرڈرلکھ بھیجا اور اُس میں صاف صاف لکھا کہ تم طلقاء میں سے ہوا ور طلقاء کے لیے خلافت جا ترنہیں ہے مگر چونکہ وہ گزشتہ پندرہ سال سے مسلسل آیک ہی مقام پر گورنر کے عہدے پر براجمان تھے اور طافت حاصل کر چکے تھے اِس لیے اُنہوں نے معزولی کے تھم کو مستر دکر دیا اور بہانہ یہ بنایا کہ اُن کے دشتہ دار (حضرت عثمان بن عفان کھیا) کو ناحق شہید کردیا گیا ہے ، لہذا اُن کے قاتلین کو اُن کے سیرد کیا جائے وہ اُن قاتلین

کوقصاص بین قبل کریں گے پھر خلیفہ وقت کی بیعت کریں گے۔ اُن کی ہے بہانہ بازی در حقیقت ہے وہری کوقصاص بین آئیں کی وہ طاقت تھی جو پچھلے پندرہ سولہ سالوں بین اُنہیں مسلسل ایک ہی مقام پر سمی اور ہے کی وجہ سے حاصل ہوئی تھی۔ اگر اُنہیں وہ قوت حاصل نہ ہوتی تو وہ قطعاً معزولی سے انکار نہ کر سے کی وجہ سے حاصل ہوئی تھی۔ اگر اُنہیں کر سکتا ، ای لیے حدیث بین اُن کے گروہ کو باغی کہا گیا ہے اور باغی گروہ ہوتا ہی وہی ہے جولانے کی طاقت رکھتا ہو۔ چنانچہ ام عبداللہ بن محمود موصلی حنی ، امام ابن عابدین شای حقی اور امام بینی حنی کھتے ہیں:

وَأَهُلُ الْبَغْيِ: كُلُّ فِئَةٍ لَّهُمُ مَنَعَةٌ ، يَتَغَلَّبُونَ وَيَجْتَمِعُونَ وَيُقَاتِلُونَ اهُلَ الْعَدُلِ بِتَأْوِيُلِ ، يَقُولُونَ : الْحَقَّ مَعَنَا.

"الل بغاوت ہروہ گروہ ہے جوغلبہ پانے ، کھ کرنے اور اہل عدل کے ساتھ تا ویلا جنگ کرنے کی طاقت رکھتا ہواور کہتا ہو کہتن ہمارے ساتھ ہے"۔

(الاختيار لتعليل المختارج ٤ ص ١٠٠ ؛ ردالمحتارج ٦ ص ٢ ١ ٤ ؛ البناية للعيني ج ٧ ص ٢٩٨) شيخ محرز كريا انصارى شافعى شافعى لكھتے ہيں:

الْبُغَاةُ: هُمُ مُخَالِفُوا إِمَامٍ بِتَأْوِيْلٍ بَاطِلٍ ظَنَّا وَشَوْكَةً لَّهُمُ. "وه طاقت ورلوگ جو گمان كى بيروى مِن باطل تاويل كے ساتھ امام كى مخالفت كريں اغريف "

(منهج الطلاب للزكرياالشافعي ص١٥٧ ؛ كفاية الأخيار للحصني الشافعي ص٦٣٦) يهال باغيول كى تاويل كاهيقة باطل مونا مرادب، ورنه ظاهراً توباغيول كى تاويل خوش كواربوتى ب، اگرظاهراً أن كى تاويل خوبصورت نه موتو لوگ أن كى حمايت ميس كيول جمع مول؟ ان شاء الله إس كى مكمل تحقيق بيها جزاين كتاب "الفئة الباغية" ميس بر قِلْم كرے گا۔

فی الجملہ بیرکہ معاویہ کی تمامتر بعناوت کا سبب وہ طافت وشوکت تھی جووہ شام پرسلسل گورنری کی وجہ سے حاصل کر چکے ہے،اوراب اُنہیں اُس طافت کے استعال کے لیے حضرت عثمان بن عفان ﷺ کے

قصاص کابہانہ بھی ال گیاتھا، اُن کا اصل ہوف حصولِ اقتد ارتھا اور بہانہ قصاصِ عثان ہے تھا، جیسا کہ سیدنا علی رہیدنا عمارین یا سراور دوسرے کی اکابرے، نے تصریح فرمائی ہے، بلکہ بیہ جان کر چرت ہوتی ہے کہ بیہ لوگ خود چا ہے کہ حضرت عثمان بن عفان ہے تل کر دیے جا کیں، جیسا کہ عقریب باحوالہ گھر کی گواہی آرہی ہے۔ خلاصہ بیہ ہے کہ طلقاء لوگ کی بھی منصب کے لیے اہل نہیں تھے، اس لیے سیدناعلی ہے نے فلافت سنجا لتے ہی اُن کی معزولی کا حکم کر دیا تھا۔ بعض متاخر بن ہندکا اُنہیں فلافت کا اہل لکھنا سیدناعم، سیدناعلی، ام المونین سیدہ عائشہ سیدنا ابن عباس، سیدناعبدالرحمان بن غنم اشعری اور سیدناصصعہ بن صوحان کی تقریحات کے فلاف ہونے کی وجہ سے لائق التفات نہیں۔

## أمت مسلمه كي تقسيم كاسبب اول

یکی وجہ ہے کہ جن علاء حق نے شخصیات کے تصور سے بالاتر ہوکر مسلمانوں کے عروج وزوال پر سختین کی ہے تو اُنہوں نے اُمتِ مسلمہ کی وصدت کے پارہ پارہ ہونے کا وا صدسب ہی اسی نااہ کی کو تر اردیا ہے۔ کاش! سید ناعمر ہے پر جو حقیقت اُن کی زندگی کے آخری ایام میں عیاں ہوئی تقی وہ اُن پر پہلے عیاں ہو جاتی تو وہ طلقاء کو منصب دیتے اور شدہی اُنہیں منصب پر قائم رکھتے۔ کاش! سید نا الویکر صدیق ہے، کی فہم بہم داودی کی جرائے بروقت فہم سلیمانی کی طرح کام کرتی اور اُن سے بعض طلقاء کی نااہ کی اوجھل ندر ہی تو وہ طلقاء کو منصب نہ ہو نیچ ہی اُنہی کی طرح کام کرتی اور اُن سے بعض طلقاء کی نااہ کی اوجھل ندر ہی تو وہ طلقاء کو منصب نہ ہو نیچ ہی مارح بروقت حقیقت کو نہ پاسکی اور نہ ہی اُس وقت کوئی فہم سلیمانی آٹر سے اُنہوں! فہم صدیقی فہم سلیمانی آٹر سے اُنہوں! فہم صدیقی فہم سلیمانی آٹر سے کہ سے وہ بھی اُنہوں کی نااہلی منصب پر چینی جائے تو اُنہوں نہ ہی گر جب کوئی نااہلی منصب پر چینی جائے تو گئے ہو گئے تھی کی نہ کی کوائس کا خمیازہ ضرور بھگتنا پڑتا ہے۔ سو چونکہ سیدنا علی ہے زود بھی اور قرآن دانی میں سب پر قائق سے اور اُنہوں نے اپنی باری میں بحض نااہلی طلقاء کوائس وقت معزول کیا جب وہ طاقت اختیار کر چے شے تھے تو وہ وہ بھر گئے اور قصاص کا بہانہ بنا کر بعناوت پر طلقاء کوائس وقت معزول کیا جب وہ طاقت اختیار کر چے شے تھے تو وہ وہ بھر گئے اور قصاص کا بہانہ بنا کر بعناوت پر طلقاء کوائس وقت معزول کیا جب وہ طاقت اختیار کر چے شے تھے تو وہ وہ بھر گئے اور قصاص کا بہانہ بنا کر بعناوت پر

### ناابل كومنصب سونينے كانتيجہ

مملکت اسلامیہ پاکتان کے حالات میں بی غور کر کے جائزہ لیجے ابعض جرنیلوں نے بعض نااہلوں

سے لیے افتدار کی راہ ہموار کی اور اُسی ہموار کی راہ کی بدولت وقافو قناوہ دو تین دہائیاں افتدار پر براجمان

رہے تو ملک کھو کھلا ہونا شروع ہوگیا، پھروہ افتدارورا شت میں تبدیل ہونے لگا تو بعض دانایانِ امت نے

متنہ کیا کہ'' سیاست نہیں، ریاست بچاؤ!''اور فرمایا کہ اگریہ ناائل لوگ رہ گئے تو ملک کا خدا ہی حافظ ہے۔

خود ہی سو چے ! پاکتان کے اُن ناائل لوگوں کے پنجے سے ملک جھڑانا کتنامشکل ہوگیا؟ آخر نبی کریم ملے اُنے اِنہ کے اُن ناائل لوگوں کے پنجے سے ملک جھڑانا کتنامشکل ہوگیا؟ آخر نبی کریم ملے اُنے اِنہ کی تونہیں فرمایا تھا:

إِذَا وُسِّدَ الْأَمُوُ إِلَىٰ غَيُرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ. ''جبمعامله نالائق كوسونپ دياجائة و قيامت كانتظار كروُ'۔

(بخاري ص١٦ حليث٥٥)

بعض طلقاء کواقتد ارکیا ملاکه اُمت قیامت تک کے لیے عذاب میں ببتلا ہوگی۔ بزید بن انی سفیان نے اپنے بھائی معاویہ کواقتد ارسونپ دیا، معاویہ کوائل فہم حضرات نے بٹانا چاہاتو وہ کڑنے مرنے پر تیار ہوگیا، کھر معاویہ نے وہ اقتد اراپنے بیٹے بزید کوسونپ دیا، اُس خبیث کوائل تن نے بٹانا چاہاتو وہ بھی کڑنے مرنے پر تیار ہوگیا، تی کہ خانو اد ہ نبوی کو تہ تینے کر دیا اور بیت اللہ شریف اور سجد نبوی تک کونہ بخشا۔ تیجۂ امت کئی فرتوں میں تقسیم ہوگئی ۔ تقریباً چودہ سوسال گذر چکے ہیں گرامت اُس ناا بلی کی تحست سے نبین نکل کی ، اور بیت ایس نوست و مصیبت سے نبین نکل کی ، اور بیتیا سید ناا مام صدی النین کی تشریف آوری تک اِس تحست و مصیبت سے نبات مانا ممن نہیں ۔ یہاں پہنی کر پھریہ حقیقت عیاں ہوگئی کہ بعض متاخرین ہند کا طلقاء کولائق خلافت سجھنا قرآن و سنت اور تصریحات اسلاف امت کے خلاف ہے۔

كيامعاويه كوا ختيار (پيند) كيا گيا تھا؟ بعض متاخرين ہندنے کہيں تو پيكھا: "امیرمعاویه رضی الله تعالی عندا گرخلافت کے اہل نہ ہوتے (تو) امام مجتبی ہرگز انہیں تفویض نہ فرماتے"۔

جیما که پہلے بھی میہ جمل نقل ہو چکا ہے، اور کہیں سوالیہ انداز میں یوں لکھا: ''اگر مدت خلافت ختم ہو چکی تھی اور آپ بادشا ہت منظور نہیں فرماتے تو صحابہ حجاز میں کوئی اور قابلیت نظم ونسق دین ندر کھتا تھا جو اُنہیں کو اختیار کیا؟''۔

(فتاوی رضویه ج۲۹ ص۳۷۸)

ان دومقامات پربعض متأخرین متد کالفظ' تفویض 'اورلفظ' اختیار' استعال کرنا درست نہیں ہے، امام حسن مجتبی این الطبی الفیاد نے معاویہ کوافئذ ارتفویض نہیں کیا تھا بلکہ مجبوراً دست بردار ہوئے تھے،اورای طرح انہوں نے معاویہ کواختیار بھی نہیں کیا تھا۔لفظ اختیار کامعنیٰ ہے:

''چن لینااورا نتخاب کرنا''۔

(مصباح اللغات للبلياوي ص ٢٢٥)

کسی چیز کا چنا و اورانتخاب مختلف چیز ول میں ہے ہوتا ہے، امام حسن مجتبی الطبیخانے متعدد صحابہ اور تا بعین کرام ﷺ میں ہے معاویہ کونہ تو چنا تھا اور نہ ہی اُسے منتخب کیا تھا لیکن تعجب ہے کہ اعلیٰ حضرت ایسے زیرک انسان بھی امام حسن ﷺ کی مجبوری کو چنا و اورانتخاب تصور کر بیٹھے اور یہاں تک لکھ دیا:

" صحابه جاز میں کوئی اور قابلیت نظم وسق وین ندر کھتا تھا جوا نہی کواختیار کیا؟" ۔

میں کہتا ہوں: بقینا اُس وقت تجازِ مقدس وغیرہ مقامات پرجلیل القدر صحابہ کرام ہے حیات تھے، مثلاً بی کریم میں کہتا ہوں: بقینا اُس وقت تجازِ مقدس وغیرہ سیدنا عمر کے پیچاز ادسیدنا سعید بن زید (دونوں سابقین اور عشرہ میشرہ میں سے ہیں) ترجمان القرآن اور حبر الامہ سیدنا ابن عباس، پیکر زھد ورع ابن عمر، میز بانِ رسول سیدنا ابوایو بانوایو بانوایو بانوایو بانوایو بانوایو بانوایو بانوایو بانوانوں بن ابی بکر، و عائمین دو بھاری علموں) کے امین حضرت ابو ہریرہ وغیرهم کے مقابلہ میں سے کسی کو بھی باوشاہ میں کا منشاری بین قالم میں کا منشاری بین کا منشاری بین کا منشاری بین تھا کہ میں میں کے مقابلہ میں سلے لئکر لے کرآیا تھا، اُس کا منشاری بین تھا

کرا مام حسن کی جگہ کی دوسر مے خص کو نتخب کیا جائے بلکہ وہ خود ہی کو کلمل افتدار پردیکھنا جا ہتا تھا ، اِس کیے امام پاک نے تحفظِ مسلمین کی خاطر مجبوراً افتداراً س کودے دیا۔

اقتذار کے لیے معاویہ کی تیاریاں اور کوششیں

معاویہ بن ابی سفیان مدتوں سے اقتدار کے لیے پرتول رہے تھے تی کہ ایسے آثار کی ملتے ہیں کہ وہ شیخین کر بمین رضی اللہ عنہا کے وقت سے اقتدار کی تیار یوں میں تھے۔ چنا نچیا مام قیم بن تماد لکھتے ہیں:
عَنْ مُحَمَّد بُنِ سِیْرِیْنَ قَالَ: وَاللّهِ إِنِّی لَا رَاهُ کَانَ یَتَصَنَّعُ لَهَا۔ یَعُنی مُحَمَّد بُنِ سِیْرِیْنَ قَالَ: وَاللّهِ إِنِّی لَا رَاهُ کَانَ یَتَصَنَّعُ لَهَا۔ یَعُنی مُحَمَّد مُعَادِیَة ۔ عَلٰی عَهْدِ أَبِی بَکْرِ وَعُمَرَ رَضِیَ اللّهُ عَنْهُمَا۔ یَعُنی لِلْجَالا فَدِ.
مُعَادِیَة ۔ عَلٰی عَهْدِ أَبِی بَکْرِ وَعُمَرَ رَضِیَ اللّهُ عَنْهُمَا۔ یَعُنی لِلْجَالا فَدِ.
د محمد بن سیرین فی بیان کرتے ہیں: اللہ کی شم! میں جمعنا ہوں کہ معاویہ سیدنا اللہ کی دور میں فلافت کے لیے تیار کی کرتے ہے'۔
ابو بکر وعرضی اللہ عنہا کے دور میں فلافت کے لیے تیار کی کرتے ہے'۔

(كتاب الفتن ص١٢٨)

اس بات كاخد شرخليف ثانى سيدنا عمر بن خطاب كالم المحاكم التي يتانچ وه قرمات تق:

يَا أَصْحَابَ رَسُولِ اللّهِ ا تَنَاصَحُوا ، فَإِنَّكُمْ إِنْ لَا تَفْعَلُوا غَلَبَكُمُ
عَلَيْهَا يَعْنِي الْحَلَافَة ، مِثُلُ عَمْرِ و بُنِ الْعَاصِ وَمُعَاوِيَة بُنِ أَبِي سُفَيَانَ.

"درسول الله مُثْ اَيَّة مِحَادِي البائم اتحادر كهو الرقم في اليان كيا تو خلافت كه معامله من عمرو بن العاص اور معاوي بن ابوسفيان تم برغالب آجا ميل كئو -

(كتاب الفتن ص١٢٨)

اگر کسی فخض کوامام تعیم بن حماد کی روایت میں تر دوہوتو ہم اُسے در بِح ذیل عبارت میں غوروفکر کی دعوت دیتے ہیں۔ وعوت دیتے ہیں۔ محدث ابو بوسف یعقوب بن سفیان فسوی حضرت عثان بن عفان کے رضاعی بھائی اور مصرکے گور نرعبداللہ بن سعد بن ابی سرح کے حالات میں لکھتے ہیں:

حَـدُّتَنِي حَـرُمَلَةُ قَالَ: أَخُبَرَنَا ابُنُ وَهَبٍ عَنِ ابُنِ لَهِيُعَةَ عَنُ يَزِيُدِ بُنِ أَبِي حَبِيبٍ قَالَ: أَقَـامَ عَبُـدُ اللهِ بُنُ سَعُدٍ بِعَسُقَلانَ ، بَعُدَ قَتُلِ عُثُمَانَ ، وَكَرِهَ أَنُ يَكُونَ مَعَ مُعَاوِيَةَ ، وَقَالَ : لَمُ أَكُنُ لِأَجَامِعَ رَجُلًا قَدْ عَرَفُتُهُ ، إِنَّهُ كَانَ يَهُويُ قَتْلَ عُثُمَانَ ، فَكَانَ بِهَا حَتَّى مَاتَ.

'' مجھے حرملہ نے بیان کیا، اُنہوں نے کہا: جمیں ابن دھپ نے از ابن لہیعہ ازیز بدبن ابی حبیب روایت کیا کہ عبداللہ بن سعد بن ابی سرح ، سید تا عثان غنی ﷺ کی شہادت کے بعد عسقلان میں رہے لگا اور معاویہ کے ساتھ رہنا پیندنہ کیا اور کہا: میں اُس محض کے ساتھ رہنا پیندنہ کیا اور کہا: میں اُس محض کے ساتھ رہنا پیندنہ کیا اور کہا: میں اُس محض کے ساتھ بیس مجھے معلوم ہے کہ وہ حضرت عثمان میں ہی وفات یا گیا''۔

قتل کا خواہاں تھا، پھروہ عسقلان میں ہی وفات یا گیا''۔

(المعرفة والتاريخ للفسوي ج ١ ص ٢ ٠ ١ ، وط: ج ١ ص ٢٥٤؛ تاريخ دمشق ج ٢٩ ص ٢ ٤ ؛ سير أعلام النبلاء ج٣ص٣٥)

اس سند میں پانچ راوی ہیں: إن میں ہے ہرایک کے متعلق علاء جرح وتعدیل کے اقوال کا خلاصہ و ہمن میں رکھنے تا کہ کوئی بدویانت شخص اِن میں ہے کسی کے بارے میں فقط جرح نقل کر کے اس اثر (قول صحابی) پر ہاتھ صاف کرنے کی کوشش نہ کرے تعجب کی بات ہے کہ آج کل بعض ایسے لوگ مجھ عاجز کی کتب میں درج شدہ احادیث پر جرح کے شوق میں ہیں جن کی اپنی دینی دکان داری کی چک دمک ہی موضوع میں دوایات اور جھوٹے خوابوں پر موقوف ہے کے شوت میں ہیں جن کی اپنی دینی دکان داری کی چک دمک ہی موضوع روایات اور جھوٹے خوابوں پر موقوف ہے کسی نے بچے کہا ہے:

سورج میں گئے دھبہ، فطرت کے کرشے ہیں بت ہم کو کہیں کافر، اللہ کی مرضی ہے

بہرحال درج بالا روایت کے پہلے راوی سے بین

ا۔ حرملی بن کی ایومفص تجیبی مصری، حافظ نے اِن کے متعلق لکھا ہے: "صدوق" (سچاہے)۔
(تقریب التهذیب ص ۲۲۹)

1- عبرالله بن وهب بن مسلم القرش المصرى: حافظ ان كم تعلق لكست بين: الْفَقِيدُ ، ثِقَة حَافِظ عَابِلا.

#### "بينقيد، تقده حافظ اورعا برتھ"۔

(تقريب التهذيب ص٥٥٥)

#### سر عبدالله بن لهيعه: حافظ إن كم تعلق لكسة بين:

''عبدالله بن لهید بن عقبه حضری ابوعبدالرهمان مصری ، یه قاضی اورصدوق بیں۔
ساتویں طبقہ سے بیں ، یہ اپنی کتابوں کے جل جانے کے بعدخلط کا شکار ہو گئے تھے۔
ان سے ابن المبارک اور ابن وهب جوروایت کریں وہ دوسرے راویوں کی بنسبت
زیادہ بہتر ہوتی ہے۔ ان کا وصال ۴ کے میں ہوا تھا''۔

(تقريب التهذيب ٥٣٨)

ذ بمن شین رہے کہ مذکورہ قول اِن سے ابن وهب نے روایت کیا ہے۔ دکتور بشارعواد معروف اور شیخ شعیب الارنؤ وط حافظ ابن حجرعسقلانی رحمہ اللہ سے قدرے اختلاف کرتے ہوئے ککھتے ہیں:

بَلُ ضَعِيُفٌ يُعْتَبَرُ بِهِ ، وَحَدِيْثُهُ صَحِيْحٌ إِذَا رَوىٰ عَنْهُ الْعَبَادِلَةُ: ابُنُ الْمُبَارَكِ ، وَابُنُ وَهَبٍ ، وَابُنُ يَزِيُدِ الْمُقْرِيُءُ ، وَابُنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُ ، فَإِنْ مُسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُ ، فَإِنَّهُمْ كَانُوا يَتَنَبَّعُونَ أَصُولَةَ فَيَكُتُبُونَ مِنْهَا.

'' بلکہ ضعیف ہے تا ہم اس پراعتبار کیا جاتا ہے، اور جب اس سے عبادلہ (چار عبداللہ نامی حضرات) روایت کریں تواس کی حدیث سے جے بعبداللہ ابن المبارک، عبداللہ بن وهب، عبداللہ بن یزید مقری اور عبداللہ بن مسلمة عبنی ۔ بید حضرات اُن کی کتب کو کھنگا لئے کے بعداُن سے لکھا کرتے تھے''۔

(تحرير تقريب التهذيب ج٢ص٢٥١)

اور یا در ہے کہ در ج بالا اثر عبداللہ بن دھب سے روایت کیا گیا ہے۔ سم۔ یزید بن ابی حبیب مصری: حافظ ان کے متعلق کھتے ہیں: ثِقَةٌ فَقِينةٌ وَكَانَ يُرُسِلُ ، مِنَ الْخَامِسَةِ.

" ثقة بي، فقيه بي اورارسال كرتے تھ، پانچوي طبقه سے بيل"-

(تقريب التهذيب ص١٠٧٣)

ثِقَةٌ حَافِظً.

"ثقيها فظ تھ"

(تقريب التهذيب ص١٠٨٨)

چونکہ اِس روایت کے تمام راوی ثقتہ یا صدوق ہیں اس لیے حافظ ذہبی جیسے نقاد محدث نے بھی الی حساس ترین روایت پرکوئی تنقیز نہیں گی۔ ہاں اگر کوئی شخص پزید بن ابی حبیب مصری کے مرسل ہونے کے حوالہ ہے معترض ہوتو اُسے یا در کھنا چاہیے کہ تقدراوی کی مرسل روایت قبول کی جاتی ہے بخصوصاً احناف کے نزدیک اِس مسئلہ میں بہت وسعت یائی جاتی ہے۔

### نزاكت حالات اورامام پاك كى دست بردارى

امام محربن سیرین، فاروق اعظم اورعبدالله بن سعد کے اقوال کوملا کرذراغورفرمائے کہ ابن صحر کوافقۃ ارکتنامحبوب تھااوروہ کب ہے اس کے لیے کوشٹیں کررہے تھے؟ کیاامام حسن مجتبی ہے الی مربستی بران کی یہ ہوس مخفی رہ سکتی تھی، کیا انہیں یہ اندازہ نہیں تھا کہ جوش استے عرصہ سے اقتدار کے لیے پاپڑیل رہا ہے وہ اپنے سواکسی اور شخص کے منتخب کرنے پرراضی ہوگا؟ یقیناامام پاک الظیفی ایے امور سے بخبر نہیں تھے اس لیے انہوں نے حالات کی نزاکت کو بچھتے ہوئے محض جانبین کے اہل اسلام کے تحفظ کی خاطر مستقبل کی مملکت کوان پر چھوڑ نا گوارا کرلیا۔ اِس کے باوجود بھی اگرکوئی شخص امام پاک کی مجبوری سے اہلیت معاویہ تابت کرنے پر بھند ہوتو اس کا مطلب بیہ ہوگا کہ امام پاک کی خبوری سے اہلیت معاویہ تابت کرنے پر بھند ہوتو اس کا مطلب بیہ ہوگا کہ امام پاک کے زدیک درنے بالاتمام صحابہ کرام کے مقابد میں نظم فرسق و بین کے حوالہ سے نااہل تھے۔ سیدناامام حسن مجتبی النظم اسے فہیم ومدیز کے بارے

میں ایسانصور کرنا بھی کتاب وسنت اور نبوی تربیت کے منافی ہے۔ بعض اکا برکی تضاد بیانی

فرکورہ بالاسطور میں تو بعض علماء ہندنے امام حسن مجتبی الطفیۃ کی اضطراری دست برداری کوتفویض واختیار سے تعبیر کیالیکن اُن کے کلام کے بعض جملوں سے میسی ثابت ہوتا ہے کہ بیدوست برداری مجبوری کی بنا برختی۔ چنانچےوہ لکھتے ہیں:

" بینک امام مجتبی رضی الله تعالی عنه نے امیر معاوید رضی الله تعالی عنه کوخلافت سپر دفر مائی ،اوراس سے صلح و بندشِ جنگ مقصود تھی "۔

(فتاوی رضویه ج۲۹ ص۳۳۷)

حقیقت بھی یہی ہے اور حق بھی یہی ہے کہ امام پاک کے مدنظر معاویہ کی اہلیت نہیں تھی بلکہ اُن کے مدنظر فقط خونِ مسلمین کا تحفظ تھا۔ چنانچہ علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ بخاری کی حدیث کی تشریح سے حاصل شدہ فوائد کے بیان میں لکھتے ہیں:

وَمَنْ قَبَةٌ لِلْحَسَنِ بُنِ عَلِي لِأَنَّهُ تَرَكَ الْخِلَافَةَ لَا لِعِلَّةٍ وَلَا لِلِلَّهِ وَلَا لِقِلَّة بَلُ لِحَقُنِ دِمَاءِ الْمُسُلِمِيْنَ.

"اوراس میں سیدناامام حسن بن علی فضیات ہے، اس لیے کہ اُنہوں نے خلافت کوکسی کمزوری، ذلت اور عددی قلت کے بغیر محض خوانِ مسلمین کی خاطر چھوڑ دیا"۔

(عمدة القاريج ٢٤ ص ٣٠٩)

علامة مطلاني رحمة الشعليه لكصة بين:

فَقَدْ تَرَكَ الْحَسَنُ الْمُلُكَ وَرُعًا وَرُغَبَهُ فِيُمَا عِنْدَ اللهِ ، وَلَمْ يَكُنُ ذَٰلِكَ لِحِلَّةٍ وَلَالِقِلَّةٍ وَلَا لِذِلَّةٍ بَلُ صَالَحَ مُعَاوِيَةً رِعَايَةٌ لِللِّيْنِ وَتَسُكِيْنًا لِلْفِتْنَةِ وَحَقُنِ دِمَاءِ الْمُسُلِمِيْنَ.

" يس امام حن الله كوتقوى اور عندالله اجرى اميديس ترك كردياء أن

کاترک کرناکسی کمزوری، قلت اور ذلت کے بغیر تھا بلکہ اُنہوں نے معاویہ کے ساتھ صلح رعایت دین، فتنہ کو دبانے اور مسلمانوں کے خون کی حفاظت کے لیے کی تھی''۔

(إرشاد الساريج ١٥ ص٥٦)

### چندمحد ثين كرام كا تكلف

متعدد شارطين في إلى حديث ب ايك اورفائده مستنطر كرفي كي يحى كوشش كى به اورده يه ب : وفي الْحَدِيثِ أَيْضًا وَذَلالَةٌ عَلَى رَأْفَةٍ مُعَاوِيَةً بِالرَّعِيَّةِ وَشَفَقَتِهِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ.

''نیز اِس حدیث میں رعایا پرمعاویہ کی رافت اورمسلمانوں پراُن کی شفقت کی مجھی دلیل ہے'۔

(إرشادالساري جه ١ ص ٦ ه ؛ فتح الباري ج ٦ ١ ص ٥٣٥؛ (الإذاعة لماكان ومايكون بين يدي الساعة للقنوجي ص ٧٤))

توابسيدصديق حن قنوجى في باسو ي مجھاى طرح لكھ ديا ہے۔

شار مین کا پر استنباط سراسر مردود و باطل ہے، اس لیے کہ معاویہ کو اگر اقتد ارنہ ملتا تو انہوں نے آرام سے نہیں بیٹھنا تھا، ای لیے تو سید ناعلی کے نے فرمایا تھا کہ اگر معاویہ کی امارت کو ناپسند کیا گیا تو اندرائن کی طرح گرد نیں کٹ کٹ کرکریں گی۔ شار مین جس حدیث کی تشریح فرما رہے ہیں، خوداً س حدیث کے یہ الفاظ" لَعَلَ اللّٰهَ اَنْ یُصلِح بِه "بھی اُن کے مستنبط شدہ دلیل کے منانی ہیں۔ اِس صدیث میں اگر معاویہ کی بھی نفشیات ہوتی تو نبی کریم می فوٹ کے مستنبط شدہ دلیل کے منانی ہیں۔ اِس صدیث میں اگر معاویہ کی بھی نفشیات ہوتی تو نبی کریم می فوٹ کے اللّٰه آن یُصلح بِھِمَا" فرماتے۔ اگر معاویہ بھی مسلمانوں پر مشفق و مہر بان سے تو پھر مسلمانوں کے خون کی مشفق و مہر بان سے تو پھر مسلمانوں کے خون کی بالی کا خدشہ کس کی طرف سے تھا؟ اگر سید ناامام حسن کھیا قد ارسے وست بردار نہ ہوتے تو کیا معاویہ اپنے مالی کا خدشہ کس کی طرف سے تھا؟ اگر سید ناامام حسن کھیا قد ارسے وست بردار نہ ہوتے تو کیا معاویہ اپنے کے تھے کہ دہ رعایا کے حق میں مشفق ورووف ہوگے؟ کیا انہیں امت کاغم کھائے جار ہا تھا کہ چگر گوشتہ آئے کے دہ رعایا کے حق میں مشفق ورووف ہوگے؟ کیا انہیں امت کاغم کھائے جار ہا تھا کہ چگر گوشتہ تا کے خوٹ کی دہ رعایا کے حق میں مشفق ورووف ہوگے؟ کیا انہیں امت کاغم کھائے جار ہا تھا کہ چگر گوشتہ

معطفًى المتألِيم كدمقا بل لشكر لي كرا مح يقي الم حن الله كم علائق وه محض التذارى خاطراً عن عقد اورامام باك في أنبيس أن كامطلوب و كرامت برشفقت فرما كي تقى رجناني علامه ابن بطال لكهت بين:
وقدال المستحسن: اتّى السّلة يَا مُعَاوِيَة اعَلَى أُمَّة مُحَمَّد ، لَا تَفْنِيهِمُ
بِ السَّينِ عَلَى طَلَبِ الدُّنيَا وَعَرُورٍ فَانِيَةٍ زَائِلَةٍ، فَسَلَّمَ الْحَسَنُ الْأَمُو إلى مُعَاوِيَة.

"امام حسن الله في المعاوية! أمت ومحمد التينية على معامله ميس خدا كاخوف كرا أنهيس و درائل موجاني والفي والفي وزائل موجاني والفي خاطر فنانه كر، پهرامام حسن في امر خلافت معاويد كي سير دكرديا" -

(شرح ابن بطال على البخاري ج٥ص٥) ونياطلى ، جگر گوشته مصطفل مالي الله على الله على اور پھررعايا پرشفقت، بيھلاإن باتوں كا آپس ميں كوئى تعلق بھى ہے؟

یہاں میں ایک مرتبہ پھرائس حدیث میں خور وفکر کرنے کی دعوت دوں گاجس میں اُن دوخوا تین کا ذکر ہے جن میں سے ایک کے بچے کو بھیڑیا کھا گیا تھا تو دومرے بچے پر دونوں جھٹڑ نے گئی تھیں اور مقدمہ حضرت داود الطلیحان کے پاس لے کر گئی تھیں، اُنہوں نے دونوں کے دلائل سننے کے بعد بودی کے حق میں فیصلہ دے دیا تھا جبکہ درحقیقت بچے جھوٹی عورت کا تھا۔ جب وہ دونوں حضرت سلیمان الطیحان کے سامنے سے فیصلہ کے متعلق دریافت کیا تو معلوم ہونے پرفر مایا کہ چھری لے آؤتا کہ اور اُنہوں نے اُن سے فیصلہ کے متعلق دریافت کیا تو معلوم ہونے پرفر مایا کہ چھری لے آؤتا کہ جھوٹی چا اُن سے فیصلہ کے متعلق دریافت کیا تو معلوم ہونے پرفر مایا کہ چھری لے آؤتا کہ جھوٹی چا اُنٹی اور اُس نے عرض کیا جہیں، اِس کے دوگلڑے مت فرما ہے، میں اپنا حصہ بھی اپنی مدمقابل عورت کو یق ہوں۔ ( بخاری ) بتا ہے! بچے کے حق میں سرایا شفقت درافت بڑی عورت ہوئی یا چھوٹی؟ طاہر ہے کہ چھوٹی عورت سرایا شفقت درافت بڑی عورت ہوئی یا چھوٹی؟ میں سرایا شفقت درافت وہ محض نہیں تھا جس کی عمریوی تھی ، اس طرح صلح امام حسن الظیمین میں امت کے حق میں سرایا شفقت درافت وہ محض نہیں تھا جس کی عمریوی تھی ، اس طرح صلح امام حسن الظیمین میں امت کے حق میں سرایا شفقت درافت وہ محض نہیں تھا جس کی عمریوی تھی بلکہ دہ اہل جنت کا سردار تھا جس کی عمرتوا ہے مخالف سے شفقت درافت وہ محض نہیں تھا جس کی عمریوی تھی بلکہ دہ اہل جنت کا سردار تھا جس کی عمرتوا ہے مخالف سے

چھوٹی تھی مگراس کی قربانی اور عزت بردی تھی۔

افسوں ہے کہ ہمارے شارعین کرام بات سے یانہ ہے متعط شدہ فوائد کے نام پر کچھ نہ کچھ لکھ ہی دیتے ہیں۔

اقتدار چھوڑنے کی وجہ خودامام پاک کی زبانی

امام طبرانی ،امام بیمی اور حافظ این جرعسقلانی سند کے ساتھ لکھتے ہیں کہ امام حسن مجتبی الظیفان نے خلافت سے دست برداری کے بعدوالی تقریر میں ارشاد فرمایا:

وَ إِنَّ هَلَا الْأَمْرَ الَّذِي إِخْتَلَفُتُ فِيهِ أَنَا وَمُعَاوِيَةُ إِمَّا كَانَ حَقَّا تَرَكُتُهُ لِمُعَاوِيَةً إِمَّا كَانَ حَقَّا تَرَكُتُهُ لِمُعَاوِيَةً إِمَّا كَانَ لِإِمْرِيءٍ أَحَقُ بِهِ مِنِي لِمُعَاوِيَةَ إِرَادَةَ صَلَاحٍ هَلَهِ هِ الْأُمَّةِ أَوْ يَكُونُ حَقَّاكَانَ لِإِمْرِيءٍ أَحَقُ بِهِ مِنِي لِمُعَاوِيَةً إِرَادَةً صَلَاحٍ هَلَهِ مِنْ فَعَلَمُ فَعَلَمُ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِيْنٍ ﴿ وَإِن لَهُ رَي لَعَلَمُ فِيتَةً لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِيْنٍ ﴿ وَإِن لَهُ وَلَي ذَلائِلِ النَّبُوقِ فَ السَعَعُفَرَ وَلَوْلَ.

"دیمعاملہ جس میں ممیں نے اور معاویہ نے اختلاف کیا ہے، یہ میراحق ہے تو میں نے اصلاح امت کی خاطر معاویہ کے لیے چھوڑ دیا، یا یہ کسی اور شخص کاحق ہے جو جھے سے زیادہ مستحق ہے تب بھی میں نے اُسے چھوڑ دیا۔ ﴿ اور میں کیا جانوں شایدوہ تمہاری جانچ ہواور ایک وقت تک سامانِ حیات ﴾ پھراستغفار پر صااور ینچ اتر آئے"۔

(أخبار الحسن للطبراني ص٢٩،٠٥٩ حديث٣٥ ؛ دلائل النبوة ج٦ ص٤٤٤ مرآة الزمان ج٧ ص١٠؛ فتح الباري ج٦٦ ص٢٩٥ ؛ موسوعة الحافظ ابن حجر العسقلاني ج٦ ص٣٣٦)

سیدناامام حسن مجتبی الطفیط نے استعفار کیوں کیا؟اس لیے کہ اُنہیں بعض طلقاء کوملک سونیتا پڑا جو کہ جائز نہیں تھا مگر مجبوری کے عالم میں بعض ممنوعات بھی جائز ہوجاتی ہیں۔ چنانچہ قاضی ثناء اللہ پانی پٹی رہنہ اللہ عابیر اس مسئلہ میں گفتگو کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

الطَّرُورَاكُ تَبِيُحُ المَحُدُورَاتِ انعقادِ اجماع برخلافت معاديه برائي دفع فتنه شده است.

# ''ضرور تنس ممنوعات کو جائز بنادیتی بین،اورمعاویی کی خلافت پراجماع کا انعقاد فتنے کو دفع کرنے کے لیے تھا''۔

(السيف المسلول ص٢٠٧)

سوچونکہ ییمل اُن کے اعلیٰ وارفع مقام کے خلاف بھی تھااور پھرا نہیں کرنا بھی پڑگیا تھا،ای لیے اُنہوں نے اِس پر بارگاءِ اللی میں استغفار کیا۔امام پاک کے اِس اضطراری عمل کودلیل بنانا کہ بعض طلقاء اُن کے نزدیک بیندیدہ تھے تھن عدم تدہر پر بی مبنی نہیں بلکہ سراسر عقل کے خلاف ہے۔آ ہے ! خودامام پاک الظافی ہے بی پوچھ لیتے ہیں کہ اُن کے نزدیک مقام معاویہ کیا تھا؟ معاہدہ کھے جانے کے بعد جب اہم پاک وستیردار ہوکر عائم مدیدہ و نے تو معاویہ بن ابی سفیان کو خیال آیا کہ اُنہیں خوارج کے خلاف جنگ کے لیے بھیجاجائے ،لیکن امام پاک ہے نے اُنہیں فرمایا: میرے نزدیک خوارج کی بجائے تمہمارے خلاف جنگ کے لیے بھیجاجائے ،لیکن امام پاک ہے نے اُنہیں فرمایا: میرے نزدیک خوارج کی بجائے تمہمارے خلاف جنگ کے لیے بھیجاجائے ،لیکن امام پاک ہو ان اُنہیں فرمایا: میرے نزد کیک خوارج کی بجائے تمہمارے خلاف جنگ کرنا زیادہ بہتر ہے۔ چنانچے امام ابوالعباس المہر دکھتے ہیں:

ثُمَّ خَوَجَ الْحَسَنُ يُوِيدُ الْمَدِيْنَةَ فَوَجَّة إِلَيْهِ مُعَاوِيَةُ وَقَدْ تَجَاوَزَ فِي طَوِيَقِهِ يَسُأَلُهُ أَنُ يَّكُونَ الْمُتَوَلِّيُ لِمُحَارَبَتِهِمُ ، فَقَالَ الْحَسَنُ: وَاللَّهِ لَقَدْ كَفَفْتُ عَنْكَ لِحَفْنِ دِمَاءِ الْمُسلِمِيْنَ ، وَمَا أَحْسِبُ ذَلِكَ يَسَعُنِي ، أَفَأَقَاتِلُ عَنْكَ لِحَفْنِ دِمَاءِ الْمُسلِمِيْنَ ، وَمَا أَحْسِبُ ذَلِكَ يَسَعُنِي ، أَفَأَقَاتِلُ عَنْكَ لِحَفْنِ دِمَاءِ الْمُسلِمِيْنَ ، وَمَا أَحْسِبُ ذَلِكَ يَسَعُنِي ، أَفَأَقَاتِلُ عَنْكَ لَعَمْنَ ، وَمَا أَحْسِبُ ذَلِكَ يَسَعُنِي ، أَفَأَقَاتِلُ عَنْكَ قَوْماً ، أَنْتَ وَاللّهِ أَوْلَى بِالْقِتَالِ مِنْهُمُ.

'' پھراہام حسن الطبع خارم مدینہ ہوئے تو معاویہ اُن کے پیچھے گئے جبکہ امام پاک کافی راستہ طے کر چکے سے ، انہوں نے امام پاک سے درخواست کی کہ وہ خوارج کے خلاف جنگ کے سپر سالار بنیں تو امام حسن کا نے فرمایا: خداکی تتم ایس نے تو تجھ سے بھی فقط خونِ مسلمین کے تحفظ کی خاطر ہاتھ روکا ہے، میں اس کام کومنا سب نہیں سمجھتا، کیا میں تیرے دفاع میں ایک قوم کو تل کروں؟ اللہ کی قتم اُن کی بہ نسبت تجھ سے جنگ کرنازیادہ بہتر ہے'۔

(الكامل في اللغة والأدب ص٧٧٥، وط: ج٣ص٠٧)

اس عبارت میں بار بارخور فرمائے کہ امام حسن جہتی الطبیخانے معاویہ کو کیا فرمایا اور کیوں فرمایا کہ خوارج کی بجائے تجھ سے جگ کرنا بہتر ہے؟ اِس سے معلوم ہوا کہ کس سے مجبوراً صلح کرنا اور بات ہوتی ہے اوراُس خض کا لیند بدہ ہونا اور بات ہوتی ہے۔ اِس عبارت میں بیلفظ انتہائی قابل توجہ ہے: "اُفَ اُفَاتِلُ عَنْکَ فَوْماً" (کیا میں تیرے دفاع میں ایک قوم کو تل کروں؟) معلوم ہوا کہ اُس وقت خوارج کے خلاف جنگ کرنا امام پاک الطبیخا کے نز دیک اسلامی جہاوئیس رہاتھا بلکہ وہ فقط دفاع معاویہ بن چکا تھا، حالا نکہ سے جگ کرنا امام پاک الطبیخا کے نز دیک اسلامی جہاوئیس رہاتھا بلکہ وہ فقط دفاع معاویہ بن چکا تھا، حالا نکہ مجھ کا کتا ت میں ایک ہے فرمایا تھا کہ اگر میں اُنہیں پاتا تو قوم عادی طرح قبل کردیتا۔ اِس سے واضح ہوتا ہوتا ہے کہ معاویہ اورخوارج دونوں اہل قبلہ سے مگر امام پاک کنز دیک خوارج معاویہ سے است نے زیادہ بر نہیں شے معاویہ اورخوارج دونوں اہل قبلہ سے مجات کی مفاد وابستہ ہوتا تو اور سلمانوں کا ابتہا تی مفاد وابستہ ہوتا تو اور سلمانوں کا ابتہا تی مفاد وابستہ ہوتا تو اور سلمانوں کا ابتہا تی مفاد وابستہ ہوتا تو اور سلمانوں کا ابتہا تی مفاد وابستہ ہوتا تو اور سلمانوں کا ابتہا تی مفاد وابستہ ہوتا تو اور سات ہوتی۔

### امام پاک کےسامنے دوصیبتیں تھیں

مصیبت چھوٹی ہویا بردی ،مصیبت ہی ہوتی ہے اور مصیبت بہر حال پہندیدہ نہیں ہوتی ،لیکن قاعدہ یہ کفر دیا قوم کے سامنے جب ایس صورت آجائے کہ اُن کا بیک وقت دونوں مصیبت ول سے بچنا مشکل ہوتو عقل ودانش کو کام میں لاتے ہوئے بردی مصیبت سے جان چھڑائی جاتی ہے اور چھوٹی مصیبت کو بادل یا خواستہ برداشت کیا جاتا ہے۔ چنا نچے علامہ محمد بن ابر اجیم ابن الوزیر یمانی کھتے ہیں:

وَلَمْ يَزَلِ الْعُقَلَاءُ يَدْفَعُونَ الْمَضَوَّةَ الْعُظُمِي بِمَا دُونَهَا. "مِيشه الله والشبري مصيبت كوأس عجهو في عالة آئے بين"-

(العواصم والقواصم لابن الوزيرج٨ص١٧٦)

گذشته سطور میں جودوعورتوں کا واقعہ لفل کیا گیا ہے ذرا اُس میں غور فر ما ئیں کہ چھوٹی عورت جو بچے کی حقیقی ماں تھی وہ کیوں بڑی عورت کے تق میں اپنے بچے ہے دست بردار ہونے کو تیار ہوگئ تھی ؟ اِس لیے کہ سیدنا سلیمان الطفیٰ نے فرمایا تھا کہ چھری لاؤتا کہ میں اِس بچے کے دوجھے کردوں۔اب چھوٹی خاتون کے سامنے دو مصیبتیں تھیں۔ایک بید کہ وہ اپنا بچہ دوسری عورت کودے دے۔دوسری بید کہ وہ اپنے بچے کے کے سامنے دو مسیبتیوں میں کے ور کلڑے ہوجائے کے لیے تیار ہوجائے ۔ ظاہر ہے کہ اِن دونوں مصیبتیوں میں سے جومصیبت چھوٹی تھی اُس عورت نے اُسے تیول کرلیا اور اپنالخب جگر ہوئی عورت کوتفویض کرنے پر آمادہ ہوگئی۔

سیدناامام حسن مجتنی الظیفان کے سامنے بھی دو صیبتیں تھیں۔ایک بید کہ دہ ایک طلبق اور نااہال شخص کے حق میں دست بردار نہ ہوں اور جنگ کے لیے تیار ہوں، حق میں دست بردار نہ ہوں اور جنگ کے لیے تیار ہوں، سو چونکہ پہلی مصیبت کو بادل سو چونکہ پہلی مصیبت کو بادل نخواستہ برداشت کرلیا اور اینے حق سے دست بردار ہوگئے۔

بعینہ بہی صورت حال نہ کورہ بالا حدیث میں بیان فرمائی گئی ہے۔ چھوٹی عورت جو بچے کی حقیقی ماں مختی اُس کے سما منے بھی دوسیستیں تھیں: ایک بید کہ وہ اپنالخت جگر ہڑی عورت کے سپر دکر دے، دوسری بید کہ وہ اپنالخت جگر ہڑی عورت کے سپر دکر دے، دوسری مصیبت وہ اپنالخت جگر ہڑی عورت کو دینے پہلی مصیبت دوسری مصیبت کے مقابلہ میں چھوٹی تھی اِسی لیے وہ اپنالخت جگر ہڑی عورت کو دینے پر تیار ہوگئی تھی۔

یہاں اپنی عقلی صلاحیتوں کو بروئے کا رلاتے ہوئے بتائیے کہ اگر کوئی ہخض اِس سے بید کلتہ پیدا کرنے کی کوشش کرنے کہ چھوٹی عورت اپتالخت چگر بڑی عورت کوتفویض کرنے پر اِس لیے تیار ہوگئ تھی کہ اُس کے نز دیک بڑی عورت اہل اور پہندیدہ تھی تو کیا ایس نکت آفرین کوعقل مندی کہا جا سکتا ہے؟

# امام پاک کونلے پسندھی یامعاویہ؟

آپ جان چکے ہیں کہ سیدناامام حسن مجتبیٰ کے انتخاخ دن مسلمین کی خاطر معاویہ کوافتد ارسپر دکیا اور اُن کے ساتھ ملے کی لیکن اُن کے ساتھ جنگ کرناخوارج کے ساتھ جنگ کرنے ہے بھی زیادہ بہتر سمجھا۔ اور اُن کے ساتھ مواکہ اُن کے نزدیک خونِ مسلمین کی حفاظت کی خاطر سلمج تو پندھی مگر اُنہوں نے جس شخص کے ساتھ سلمج کی تھی وہ اُن کے نزدیک بیندیدہ نہیں تھا۔ بعض علماء نے اِس سلمج کو معاویہ کی صلاحیت واہلیت کی دلیل سمجھ لیا ہے۔ چنانچ بعض متاخرین علماء ہند لکھتے ہیں:

" بیشک امام مجتنی رضی الله تعالی عند نے امیر معاویہ رضی الله تعالی عند کوخلافت سیروفر مائی ، اوراس سے ملح و بندشِ جنگ مقصود تھی اور بیس کے وتفویش خلافت الله ورسول کی پیند سے ہوئی۔ رسول الله صلی الله تعالی علیہ (وآلہ) وسلم نے امام صن کو گود میں کے کرفر مایا تھا: ان ابسندی هذا سید و لمعل الله ان یصلح به بین فئتین عنظیمتین من المسلمین (میرابی بیٹا سید ب میں امید کرتا ہوں کہ الله اس کے عظیمتین من المسلمین (میرابی بیٹا سید ب میں امید کرتا ہوں کہ الله اس سبب سے مسلمانوں کے دو بوے گروہوں میں سلم کرادے گا) امیر معاویہ رضی الله تعالی عندا گرفلافت کے اہل نہ ہوتے (تو) امام مجتبی ہرگر انہیں تفویض نفر ماتے ، نه الله ورسول اسے جائز رکھتے۔ والله تعالی اعلی میں اسلام کیس کے دو الله تعالی الله عندا کر الله عندا کی امیر معاویہ کرادے ، نہ الله ورسول اسے جائز رکھتے۔ والله تعالی اعلی میں الله ورسول اسے جائز رکھتے۔ والله تعالی اعلی "۔

(فتاوی رضویه ج ۲ ص ۳۳۷)

اگر إس إقتباس كى بہلى ساڑھے پانچ سطوركود يكھاجائے توصلح كا ببند ہونا ظاہر ہوتا ہے ،كين بعد والى دوسطروں كوملاكر پڑھاجائے تو بھرمعلوم ہوتا ہے كہ صاحب فتاوى رضوبه إس سلح سے كى فضيلت نہيں بكد معاوبه كى صلاحيت وابليت مراد لےرہے ہیں ،اورعلامہ امجد على اعظمى رحمة الله عليہ نے بھى يہى سمجھا ہے۔ چنانچہ ميدونوں حضرات حديث اين ابني ھلكا سَيّلة ''نقل كرنے كے بعد لكھتے ہیں :

وَبِهِ ظَهَرَ أَنَّ الطَّعُنَ عَلَى الْأَمِيْرِ مُعَاوِيَةَ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ طَعُنَّ عَلَى الْأَمِيْرِ مُعَاوِيَةَ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ طَعُنَّ عَلَيهِ عَلَى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّى ، بَلُ عَلَىٰ رَبِهِ ﷺ.

"اميرمعاويه برطعن كرنے والاحقيقة حضرت امام حسن مجتبى بلكة حضورسيد عالم صلى الله تعالى عليه (وآله) وسلم بلكه حضرت عزت جل وعلا برطعن كرتا ہے "-

(المعتمد المستند شرح المعتقد المنتقدص٢٤٢ حاشية نمبر ١٩ ٣٠ ترجمة: بهار شريعت ج١ (الف)ص٢٥٩)

راقم الحروف عرض كرتاب كه إن دونول حضرات نے بھى اورعلماء متقديمن ومتاخرين ميں سے جس

نے بھی اِس ملے ہے اہلیت وصلاحت معاویہ کی دلیل اخذ کی ہے، سب غلط بھی کا شکار ہیں۔ اِس لیے کہ آپ

روہ کے ہیں کہ سیدنا عمر، سیدنا علی ، ام الموشین سیدہ عاکثہ صدیقہ ، سیدنا ابن عباس ، سیدنا عمار بن یا سر، سیدنا ابن عباس ، سیدنا عمار بن عنم اشعری اور سیدنا صحصحہ بن صوحان و شاطقا او کو ظلافت کے لیے اہل نہیں بھے تھے۔ خود

میدنا امام حسن مجتبی القینی بھی معاویہ کو اہل نہیں بھتے تھے۔ چنا نچہ انہوں نے صلح کے بعد معاویہ کو واشگاف الفاظ میں فرما دیا تھا کہ تیرے خلاف جنگ کرنا خوارج کے خلاف جنگ کرنے سے بہتر ہے مگر میں خون الفاظ میں فرما دیا تھا کہ تیرے خلاف جنگ کرنا خوارج کے خلاف جنگ کرنے سے بہتر ہے مگر میں خون مسلمین کی عاطر پہنچے ہے گیا ہوں ، جتی کہ امام پاک نے شراکلا سلح کے کرلینے کے بعد جو خطاب فرمایا تھا اس میں بھی انہوں نے جہاں سلح کی غرض وغایت بیان فرمائی تھی و ہیں تعریفا معاویہ کوفت بھی قرار دیا تھا۔

ویس مشورہ سے اُس کی غرض میتھی کہ امام پاک پیلک کے سامنے رسوا ہوجا کیں ، کیونکہ اُس کا مگان تھا کہ امام پاک پیلک کے سامنے رسوا ہوجا کیں ، کیونکہ اُس کا مگان تھا کہ امام پاک پیلک کے سامنے رسوا ہوجا کیں ، کیونکہ اُس کا محال ہو بی بی مصیبت پاک کیک کے سامنے رسوا ہوجا کیں ، کیونکہ اُس کا محال ہو بیا میاں ہوئے ہیں کہ امام پاک نے خطاب کے بعض جملوں سے ابن صحر آگ بولا ہو گئے جتھے اور امام پاک کی قصاحت و بلاغت سے بھر پورٹی البد یہ تقریر سے ابن العاص بھی رسول جوئے تھے۔ چنا نچے ابن العاص بھی رسول جوئے تھے۔ چنا نچے ابن العاص بھی کہ اس کے خطاب کیا تو اُس میں جمد و تفا کے بعد فرمایا:

ام مورٹ تھے ۔ چنا نچے ابن عالم کولئے ہیں کہ امام پاک نے خطاب کیا تو اُس میں جمد و تفا کے بعد فرمایا:

أَيُّهَا النَّاسُ فَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ هَذَاكُمُ بِأَوَّلِنَا وَحَقَنَ دِمَاءَ كُمْ بِآخِوِنَا، وَإِنَّ اللَّهَ قَالَ لِنَبِيّهِ عَلَىٰ الْأَوْلِ وَإِنَّ اللَّهُ قَالَ لِنَبِيّهِ عَلَىٰ الْآفِرِيُ لَهُ اللَّهُ عَالَ لِنَبِيّهِ عَلَىٰ الْفَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا أَفُولِ مِنَ الْقُولِ وَيَعْلَمُ مَا أَفَويُ لَ وَيَعْلَمُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهَ عَلَى اللَّهُ وَلَى عَنْ الْقُولِ وَيَعْلَمُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّ

 کی چیز نہیں، اور اللہ تعالی نے اپنے نبی طرفی آئیم کوفر مایا ہے: (اور میں نہیں جھتا کہ قریب
ہے یا بعید جس کائم سے وعدہ کیا گیا ہے، بیشک اللہ تعالی جا نتا ہے جو بات تم بلند آ واز
سے کہتے ہوا ور جا نتا ہے جو تم چھپاتے ہو، اور میں کیا جا نوں (اس ڈھیل سے) شاید
تہارا امتحان لیمنا اور ایک وقت تک تمہیں لطف اندوز کرنا مطلوب ہو) جب امام حسن
ہے نے یہ بات فرمائی تو معاویہ نے اُنہیں بٹھا دیا، پھر معاویہ نے لوگوں کوخطبہ دیا، پھر
ومسلسل عمرو بن العاص کو کوستے رہے اور کہتے رہے: یہے تہاری رائے!''۔

(تاریخ دمشق ج۱۳ ص۲۷۷،۲۷۹،۲۷)

دوسرى روايت يس ب:

''امام صن الله فَهُ فَهُ فَهُ فَهُ لَكُمُ وَمَعَاعُ الله آبِهِ معاویہ فرائے ہوئے اپنے ہوئے اپنے ہوئے اپنے ہوئے اس کے معاویہ کی طرف اشارہ کیا تو معاویہ فضب ناک ہوا، پھر معاویہ نے اُن کے بعد ایک خطبہ دیا جس میں اُس پر مرعوبیت نمایاں تھی، پھر منبر سے اتر کرامام حسن بھی سے کہنے لگا: ﴿ فِعَنَا مَعْ مُو مَعَاعٌ ﴾ (تمہارے لیے فتنا ورسامان) سے تم نے کیا ارادہ کیا تھا؟ امام پاک بھے نے فرمایا: اس سے میں نے وہی ارادہ کیا جواللہ بھے کا ارادہ ہے۔

(سير أعلام النبلاء للذهبي ج٣ص١ ٢٧٢،٢٧ ؛ أسدالغابة ج٢ ص ٢ ؟ ؛ تاريخ دمشق ج١٣ ص ٢٧٧، ٢٧٧ ؛ البداية والنهاية ج٨ص٤٨)

اس تقریر میں امام حسن مجتبی ایت کی تلاوت فرما کر جوتعریض فرمائی ، اُس میں غور فرمائی و اُسے اور خصوصاً اُس منظر کوسا منظر کے جوائنہوں نے ﴿ لَعُلَّمُ فَا مُنَاعُ ﴾ کی تلاوت کے وقت اپنے ہاتھوں سے معاویہ کی طرف اشارہ فرمایا ، جتی کہوہ خضب ناک ہو گیا اور مزید تقریر سے رو کئے پرمجبور ہو گیا ، اور عمر و بن العاص کو کوسنا شروع کر دیا ۔ بتلا ہے ! کیا ایسے ماحول و منظر سے معاویہ کی صلاحیت واہلیت عیال ہور ہی ہے ؟

دراصل قبم اکابرقاصررہ گئی، ورنداہلیت معاویہ پرطعن سیدناامام حس مجتبی القیدی پرطعن نہیں بلکہ امام

پاک کے اقدام صلح پرطعن امام پاک پرطعن ہے اورامام پرطعن رسول اللہ مٹی بیٹی ایسی پرطعن ہے اوررسول اللہ مٹی بیٹی ایسی پرطعن انگی بیٹی پرطعن انگی بیٹی پرطعن المیٹی پرطعن انگی بیٹی بیٹی بیٹی بیٹی بیٹی ہے جار کہ افتاء کیوں کہا تھا، کیوں کہا تھا پرقبی ہوئے کہا مام پاک پرجس کی نے بھی طعن کیا تھا کہ ہم نے میسی معاویہ کی فاطر نہیں کی بلکہ خونِ اہل اسلام کے تعظ کی خاطر کی ہے۔ چنا نچے سفیان بن اللیل بیان کرتے ہیں: امام حسن بن علی کھی جب کوفہ سے مدینہ تشریف لائے تو میں نے انہیں کہا:

يَا مُذِلَّ الْمُؤْمِنِيُنَ إِ فَكَانَ مِمَّا احْتَجَّ عَلَيَّ أَنُ قَالَ: سَمِعُتُ عَلِيًّا ﴿ يَهُ وَلُ : لَا تَدُهَبُ اللَّيَالِيُ وَالْآيَّامُ حَتَى يَقُولُ: لَا تَدُهَبُ اللَّيَالِيُ وَالْآيَّامُ حَتَى يَعُولُ : لَا تَدُهَبُ اللَّيَالِيُ وَالْآيَّامُ حَتَى يَعُرُ مَنْ مُ الْبُلُعَمِ ، يَأْكُلُ يَجُتَمِعَ أَمُرُ هَلِهِ الْأُمَّةِ عَلَى رَجُلِ وَاسِعَ الشَّرُمِ ، ضَخُمُ الْبُلُعَمِ ، يَأْكُلُ يَجُتَمِعَ أَمُرُ هَلِهِ وَهُو مُعَاوِيَةُ ، فَعَلِمُتُ أَنَّ أَمُرَ اللَّهِ تَعَالَىٰ وَاقِعٌ ، وَخِفْتُ أَنُ تَعَالَىٰ وَاقِعٌ ، وَخِفْتُ أَنُ تَجُرِي بَيْنِي وَبَيْنَهُ الدِّمَاءُ.

تَجُرِي بَيْنِي وَبَيْنَهُ الدِّمَاءُ.

''اے موشین کوذلیل کرنے والے ایس پرانہوں نے جھے دلائل ویناشروئ فرمائے، یہاں تک کہ فرمایا: میں نے سیدناعلی کے کوفرماتے ہوئے سنا، اُنہوں نے فرمایا: میں نے رسول اللہ میں ہوں کے فرمایا: میں نے رسول اللہ میں ہوں کے حتی نہیں ہوں کے حتی کہ اِس امت کا معاملہ ایک ایسے خص پرجمع ہوگا جو کھی ناک والا اوروسیع حلق والا ہوگا، جو کھائے گا اوراس کا بیٹ نہیں بھرے گا، اوروہ معاویہ ہوسے سومیں نے جان لیا کہ اللہ تعالیٰ کا امر پورا ہونے والا ہے اور میں نے خوف کیا کہ میرے اوراس کے درمیان خون جاری ہوئے۔

(كتاب الفتن لنعيم بن حماد ص١٦٤ حديث٤٢٢ ؛ البداية والنهاية ج٩ص١١٢ وج١١ ص

٠ ٤٤ ١٤ إلا شاعة لأشراط الساعة للبرزنجي ص٥٧)

(الإشاعة لأشراط الساعة ص٥٧)

بیقتی ایک فظی توشیح، اصل مقصود اِس روایت سے یہ بچھنا ہے کہ معترض نے اپنے اعتراض میں جس بات کو ہدف تقید بنایا ہے وہ معاویہ کوافتد اربردکرنا ہے، جیسا کہ امام پاک کے جواب سے عیال ہے۔ غور کیجئے! امام پاک نے اپنے دلائل میں حدیث نبوی پیش فرما کراس بات کوواضح کرنے کی کوشش فرمائی ہے کہ ایک دن معاویہ کے بادشاہ ہونے کا ذکرا حادیث میں آچکا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ معترض کو عمل صلح برنہیں بلکہ معاویہ کو ملک سو بھنے پراعتراض تھا۔ اس لیے امام پاک نے اُس کے اعتراض کو مستر دنہیں کیا بلکہ اُس کے معاویہ کو ملک سو بھنے کی وجوہ بیان کیں اور اُس کو مطمئن فرمایا۔ اِس سوال وجواب سے یہ حقیقت آشکار اہوگئی کہ معاویہ برطعن امام حسن الطبی از برطعی نہیں ہے، البت ملے برطعن امام حسن مجتنی النظیمیٰ برطعی ہے۔

کیاا قتدارملنا پیندیدگی کی دلیل ہے؟

اعلى حطرت رحمة الله عليد في جويلكها ب:

"امیرمعاویه برطعن کرنے والاحقیقۂ حضرت امام حسن مجتبی بلکہ حضور سیدعالم صلی الله تعالیٰ علیه (وآله) وسلم بلکہ حضرت عزت جل وعلا پرطعن کرتا ہے''۔ اگر إس سے اُن کی مرادمعاویہ کوافقد ارملنا ہے تو بلاشہ اگر کی شخص کوافقد ارسلے اوروہ کتاب وسنت کے مطابق عدل وانصاف کے ساتھ حکومت کر بے تو یقیناً یہ بہت بڑی نعمت ہے، جتی کہ بعض احادیث کے مطابق عدل وانصاف کے ساتھ ایک دن کی حکومت ستر سال کی عبادت ہے بہتر ہے۔ لیکن یہ نضیلت اُس مخض کے لیے نہیں جو جروز ورسے حکومت حاصل کر سے بلکہ یہ نضیلت نقط اُس خض کے لیے ہے جوائل ہو اورائس کولوگ بلا جبرواکراہ اپنی مرضی سے فتخب کریں، ورنہ دنیا میں افتد ارتو ہر سلم وغیر سلم اورائل و ناائل کو مل جاتا ہے، تا ہم مجھے اِس پرزیادہ کلام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اِس سلسلہ میں ام الموشین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اکا وہ تھرہ ہی کافی ہے جو ہم پہلے قل کر بچے ہیں۔

"هُدُنَةٌ عَلَى دَخَنِ"نبوى پيش كُولَى

بعض لوگوں نے جو کے امام حسن مجتبی الطبیق کومعاویہ کی اہلیت وصلاحیت کی دلیل سمجھ لیا ہے، اُس کی وجہ شاید بیہ ہے کہ اُن کی توجہ بعض احادیث نبویہ کی طرف نہیں گئی سمجھ احادیث مبارکہ میں آیا ہے کہ ایک صلح ہوگی مگراس کے باوجود مسلح کرنے والوں کے دلول سے میل وکدورت نہیں جائے گی۔ چنانچے سمجھین میں حضرت حذیفہ بن یمان میں سے ایک طویل حدیث میں ہے کہ اُنہوں نے رسول اللہ ماٹھ آلیا کم کی بارگاہ میں عرض کیا:

يَارَسُولَ اللهِ إِنَّا كُنَّا فِي جَاهِلِيَّةٍ وَشَرِّ فَجَاءَ نَا اللهُ بِهَذَا الْنَحيُرِ، فَهَلُ بَعُدَ هَلَ اللهُ بِهَذَا النَّحيُرِ مِنُ شَرِّ ؟ قَالَ: نَعَمُ ، قُلُتُ: وَهَلُ بَعُدَ ذَلِكَ الشَّرِ مِنُ خَيْرٍ عَنُ النَّرِ مِنُ اللهِ إِنَّا لَكَ الشَّرِ مِنُ خَيْرٍ؟ قَالَ: نَعَمُ وَفِيهِ دَخَنٌ ، قُلُتُ: وَمَا دَخَنُهُ ؟ قَالَ: قَوُمٌ يَهُدُونَ بِغَيْرٍ خَيْرٍ؟ قَالَ: قَوْمٌ يَهُدُونَ بِغَيْرٍ هَدُي ، تَعُرِثُ مِنْهُمُ وَتُنْكِرُ.

" یارسول الله ایم جاہلیت اورشریس تھے، پس الله تعالی ہمارے پاس اِس خیرکو کے آیا۔ کیا اس خیر کو کے آیا۔ کیا اس خیر کے بعد بھی کوئی شر ہوگا؟ فرمایا ہاں۔ میں نے عرض کیا: کو وحوال کیا کے بعد خیر ہوگا؟ فرمایا: ہاں اور اُس میں دھوال ہوگا۔ میں نے عرض کیا: وہ دھوال کیا ہوگا؟ فرمایا: وہ میری ہدایت کے بغیر چلیں گے، تنہیں اُن کے بہندیدہ اور تا بہندیدہ

وول اموركاسامناكرنادوكا"-

(بعاري: كتاب المناقب، باب علامات النبوة في الإسلام ص ، أ ع حديث ٢ ، ٢٦ وصعيع مسلم: كتاب الإمارة، باب الأمر بلزوم الجماعة عند ظهور الفتن، وتحذير الدعاة إلى الكفر، صلم: ٨٩٦ حديث ١٨٤٧)

ال مدعث بين دومرته في كاوردومرته شركاة كرآيا ب شارجين صفرات كے مطابق بيلی فيرے مرادوہ فير ب جو في كريم وظائفه لائے اوردومرى فيرے مرادامام حسن مجتبى القطاف كاسلى باور بيكى وہ مل ب جس كيارے بين فرمايا كيا كراس بين ذخف ق (كدورت) موكى -اس لفظ كى معنوى تشريق ميں محدثين كرام كلفتے ہيں:

"اس کامعنی ہے: دھواں ایسی آس مسلم میں خالص خیرتیں ہوگی بلک آس میں پھوکائے
اور کدور تیں ہوگی جیسا کہ آگ میں دھواں۔ این فارس نے کہا ہے: " ف خسن " سے مراد کیت

الیند یہ و معاملات مراد ہیں۔ صاحب العین فرماتے ہیں: " ف خسن " سے مراد کیت

ہے۔ امام ایوجید فرماتے ہیں: اس اغظ کامعنی ایک اور حدیث میں آچکا ہے کہ " تو م

کول اپنی شفافیت کے لھاظ ہے پہلی حالت پڑیس دہیں گئے ۔ جسامع الا صول

میں ہے: اس سے دل کا فساد یعنی کھوٹ مراد ہے۔ نو وی نے کہا: " ف خسن " سے مراد

ہیں ہے: اس سے دل کا فساد یعنی کھوٹ مراد ہے۔ نو وی نے کہا: " ف خسن " سے مراد

ہیں ہے: دل آلک دومرے کے لیے صاف تھیں رہیں کے اور اس شفافیت کی طرف تھیں

ہیں ہے: دل آلک دومرے کے لیے صاف تھیں رہیں کے اور اس شفافیت کی طرف تھیں

ہیں ہے: دل آلک دومرے کے لیے صاف تھیں رہیں کے اور اس شفافیت کی طرف تھیں

(عمدة القاريج ١٦ ص ١٩ ١ فتح الباري ج١٦ ص ٤٨٥)

الااقتال شهر من مديث كاطرف المم اليتبيد في الثار وفر ما ياب، وه يب:
خلالة على دَعَن ، وَجَسَاعَة عَلى أَقَلَامَ فِيهَا أَوْ فِيهِم ، قلت:

يَا رُسُولُ اللَّهِ إِ الْهُدُنَةُ عَلَى الدَّحَنِ مَا حِي ؟ قَالَ: لَا تَرْجِعُ قُلُوبُ أَقُوْامٍ عَلَى الَّذِي كَانَتُ عَلَيْهِ. "نا گواری کے باوجود مسلم ہوگی «اور ایسالتفاد ہوگا جس ش کدورت باتی ہوگی۔ میں نے عرض کیا: یارسول اللہ اللّٰهِ لَمُنَّةُ عَلَمَى اللّٰهُ حَنِي کیا ہے؟ فربایا: قوم پہلے جس حالت پرتھی اُن کے دل اُس حالت کی طرف نیس اوٹیس سے "۔

رسنى أيسي داود: كتباب النفتين والسلاحم ، ياب ذكر الفتن ودلافلها ، عص ٢٨٩٠ ٢٨٨ ، ٢٠٠٠ حديث ١٤٤٦ مستد أحمد (شاكر) ج ١٦ ص ٥٧٨ حديث ١٢٤٦)

دَخَ نَ كَامِعَنَىٰ آبِ جَالَ عِلَى إِن البِوْرا" الْفِيدَدَةُ" كامِعَنَىٰ مِي جَالَ لِيجِدَدِ مولانا عبدالحقظ بلادى لكنة بين:

الهُدْنَةُ: مصالحت، آرام سكون جع هُدُنَّ اور الهُدُونُ سكون مِلْهِ "\_

(مصباح اللغات للبلياوي ص٩٨٣)

اس افوی تشریح سے اللے لدقہ علی الله بحق الله کونا کا کامل مفہوم واضح موکیا کداس سے المحال مراد ب جو ولوں میں تا کواری کے ساتھ ہوگی۔ چتا نچے شیخ عبد الحق محدث و ولوی رحمة الله علیہ إن دونوں افقلوں کی افوی او شیخ کے بعد لکھتے ہیں:

وَ حَاصِلُهُ أَنَّهُ يَكُونُ صُلَحٌ مَعَ خَلْعٍ وَحِيَالَةٍ وَيَفَاقِ. " خلاصه بيب كدوموك، خيانت اور نظاق كرما توسلج بوكن "

(لمعات التنقيح ج٨ص١٦)

مسلح دو شخصوں یا دویار نیوں کے درمیان میں ہوتی ہے۔ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اِس مدیث میں مسلح دو شخصوں یا دویار نیوں کے درمیان میں ہوتی ہے۔ یہاں سوالی کیدگی مراوے ، اور اس میں جس مسلح کے یا دیود دہش کدورت اور کیدگی کا ذکر ہے آس ہے کس کے دل میں تھا؟ یہ کوئی ایسا معرفیس جس کو بھنا مشکل ہو متاہم اِس کو دشاہ میں اور اس میں اور بھنا مشکل ہو متاہم اِس کی وضاحت آئے دوسلور میں آر بی ہے۔

عام الجماعة كى حقيقت

نامين اوك بغليل عبائ بين كدأن عدوح كوجب الماحس مجتبى القطاف اقتدار يروكرويا توده

أَيُّهَا النَّاسُ اخْتَارُوُا اللَّخُولَ فِي طَاعَةِ إِمَامٍ ضَلَالَةٍ ، أَوِ الْقِتَالِ مَعَ غَيْرِ
إِمَامٍ ؟ فَقَالَ بَعْضُهُمُ : بَلُ نَخْتَارُ أَنْ نَدْخُلَ فِي طَاعَةِ إِمَامٍ ضَلَالَةٍ.

"لُوكُوا امَامٍ صَلَالت كَى طَاعت مِن داخل بونا جائِج بويا بغيرامام كَ جَنْك كرنا جائِج بوك بوي بعض لوكول في كما: بلكه بم جائِج بين كه بم امام صلالت كى طاعت مِن داخل بو جائين "-

(تاریخ الطبری ج ٥ ص ١٦٠ الکامل فی التاریخ ج ٣ ص ٧ ا الکامل فی التاریخ ج ٣ ص ٧)

اس سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ جیسی وہ نا گوار بیعت تھی ایسانی وہ سال عام الجماعة تھا۔ یہاں کوئی

کہ سکتا ہے کہ یہ کتب تاریخ کی بات ہے،اس لیے اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ اِس پرہم عرض کرتے ہیں کہ
جب اِس کی پیش گوئی حدیث پاک میں آگئ تھی تو پھرائس کا پورا ہوکر کتب تاریخ میں فدکور ہونا حدیث پاک

مصحت کی دلیل بن گئی اور ساتھ ہی اِس سے تاریخ کی بھی تو ثیق ہوگئ ۔ یہاں یہ نکتہ بھی قابل توجہ ہے کہ
جب کوئی نہوی پیش گوئی مستقبل میں من وعن واقع ہوجائے تو اُس کا شار دلائل نبوت میں ہوتا ہے۔

### طلالت وكدورت يرجماعت

یا در کھنا جا ہیئے کہ مہم دیں امام حسن مجتبیٰ الطبط کی سلے کے بعد جس آ دمی کو صحابی رسول سیدنا قیس بن سعد رضی الله عنبما اور اُن کے لئنگر کے لوگ امام صلالت کہدرہے ہیں اُسی آ دمی کی بیعت کو کم وہیش دو برس قبل سیدنا جا بر بن عبد اللہ اور ام المونین سیدہ ام سلمہ کھے نے بھی بیعت ِصلالت قرار دیا تھا۔ چنا نچہ متعدد علماء

كرام لكفة بين:

''معاویہ نے آیک ازطلقاء ایسربن ابی ارطاۃ کوشام سے ایک شکر کے ساتھ روانہ کیا تو وہ گئرکو لے کرچل پڑا حتی کہ مدید منورہ پنچا، اُس وقت وہاں کے گورز رسول اللہ دائی ہے کہ کا بسیدنا ابوابوب انصاری کے تصفق وہ وہاں سے سیدنا علی کے کی طرف کو فہ بھاگ گئے ۔ پھر بسر بن ابی ارطاۃ منبر نبوی پر چڑھ گیا اور انصار کو للکار کر کہ کو گئا: یاو بینار، یاڈ آیق، یا نجار! میں نے اس مقام پر کئی شخ یعنی عثمان (کھ) سے عہد کیا تھا۔ اے اہل مدینہ! اگر جھ سے امیر الموشین نے عہد نہ لیا ہوتا تو میں تمہارے مربالغ شخص کوئل کر ویتا۔ اہل مدینہ نے اُس کے ہاتھ پر معاویہ کی بیعت کی ، اور اُس نہ بربالغ شخص کوئل کر ویتا۔ اہل مدینہ نے اُس کے ہاتھ پر معاویہ کی بیعت کی ، اور اُس نہیں اور نہ ہی تمہارے لیے کوئی امان نے بؤسلمہ کی طرف پیغام بھیجا اور کہا: خدا کی شم! میرے ہاں تمہارے لیے کوئی امان نہیں اور نہ ہی تمہاری بیعت قبول ہے جب تک کہم صحافی رسول جا پر بن عبداللہ درضی اللہ عنہا کی بیش نہ کردو۔ پس سید تا جا پر کھی تفیہ طور پرام الموشین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے یاس صاضر ہوئے اور عرض کیا:

يَا أُمَّهُ إِنِّي خَشِيتُ عَلَىٰ دِينِي وَهلِهِ بَيْعَةُ ضَلا لَةٍ.

''ای ایس این دین پرخدشه محسول کرتا ہوں ، کیونکہ میر گراہی کی بیعت ہے''۔
اماں پاک نے فرمایا: میراخیال ہے کہ آپ بیعت کرلیں ، میں نے اپنے بینے عمر بن ابی سلمہ کوبھی کہا ہے کہ وہ بھی بیعت کرلے ہیں سیدنا جا پر ہے تکے اور بسر بن ابی ارطاق کے ہاتھ پرمعاویہ کی بیعت کرلے۔ اس کے بعد بسر نے مدینه منورہ کے بہت سے گھروں کومسمار کردیا۔ پھرائی نے مکہ مکرمہ کا زُخ کیاوہاں ابوموی اشعری ہے گورز شخص اور ویوش ہو گئے۔ بسر کو یہ بات پنجی تو اُس نے کہا: میں ابوموی کواؤیت نہیں و سے سکتی ، میں اُن کا حق اور فضیلت جانتا ہوں۔ پھرائی نے کہا: میں اور وہاں اور وہاں اُس وقت عبیداللہ بن عباس بن عبدالمطلب سیدناعلی کے گورز شخے ، اُنہیں جب اُس وقت عبیداللہ بن عباس بن عبدالمطلب سیدناعلی کے گورز شخے ، اُنہیں جب

بسر بن ابی ارطا ہے کہ آنے کی اطلاع ملی تو وہ سیدناعلی ﷺ کی طرف چلے گئے ، اوراپنا نائب عبداللہ بن المدان مرادی کومقرر کر گئے۔ عبیداللہ بن عباس کے عائشہ بنت عبد اللہ بن عبدالمدان ہے دو بچے تھے، جوتمام بچوں سے زیادہ خوبصورت، پہندیدہ اور انتہائی صاف اور چک دار تھے۔ بسر نے اُن دونوں بچوں کواُن کی مال کے سامنے ذرج کردیا تو وہ بی بی دیوانی ہوگئی'۔

امام بخاری نے بیعت معاویہ کے بارے میں ام الموشین سیدہ ام سلمہ اور سیدنا جابر بن عبداللہ اللہ اللہ اللہ علیہ کے مکالمہ میں امرام وشین رضی اللہ عنها کا میہ جملے آتا کیا ہے:

أَنَا أَعْلَمُ أَنَّهَا بَيْعَةُ ضَلالَةٍ.

"میں بھی جانتی ہوں کہ بیگراہی کی بیعت ہے"۔

(التاريخ الصغيرللبخاري ج١ ص١٤١)

اسے بل ۳۱ ھیں اُس عظیم محانی نے بھی گروہ معاویہ وضلالت پر قرار دیا تھا جن کے بارے میں نبی کریم مٹر آئی آئی نے ضانت دی تھی کہوہ شیطان سے محفوظ ہیں، یعنی سیدنا عمار بن یا سر اللہ ایک طویل صدیث میں ہے کہ اُنہوں نے صفین کے میدان میں خطاب کرتے ہوئے قرمایا تھا:

أَنَّهُمْ عَلَى الضَّلَالَةِ.

"دوه لوگ مرانی پر بین"-

(مسند أحمد ج٤ص ١٩ وط: ج٦ص ٥٠٥ حديث ١٩٠٩ ؛ صحيح ابن حبان ج١٥ ص

### شخ احرشاكرنے كہا ہے: ال مديث كى سندسج ہے۔

مسندا حمد، بتحقیق اُحمد شاکر ج ۱ ص ۲۹۳ حدیث ۱۸۷۸)

"شخ شعیب الارتؤ وط نے لکھا ہے: اس کے رجال اُقد ہیں اور شیخین کے رجال
ہیں، ماسواعبداللّٰد بن سلمہ کے، وہ سنن اربعہ کاراوی ہے۔ ابن عدی کہتے ہیں: امید
ہے کہ اُس میں کوئی حرج نہیں۔ امام ابن حبان ، محدث عجلی اور یعقوب بن شیبہ نے
اُس کی توشیق فرمائی ہے'۔

(تعليقات: الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ج١٥ ص٥٥٥)

# خلیفه اور سلطان میں فرق ، از فاصل بریلی

غور فرما ہے! جوآ وی خلیفہ راشد کے معزول کرنے پراُن کے مدمقابل آگیا اور پھراُسی خلیفہ راشد
کی حیات میں اور اُن کے ہی دورِخلافت میں بر ور تلوارا پنی بیعت لیتارہا، حالانکہ وہ جس خلیفہ کی طاعت
ہے مخرف تھا اُس خلیفہ راشد کے بارے میں زبانِ نبوی کے ٹھی آئی ہے تابت ہے کہ جن ہرحال میں اُس کے ساتھ ہوگا بلکہ اُن کے حق میں یوں انو تھی دعا بھی منقول ہے کہ '' بالڈی جدهروہ جائے جن کو اُدھر کردے' سو اگر اُس خلیفہ کر اشد کے مشکر کوسیدنا عمار بن یا سر، اُم الموشین سیدہ اُم سلمہ سیدنا جابر بن عبداللہ سیدنا قیس اُس خلیفہ کر اُسٹر کے دفقاء ہے امام ضلالت نہ کہتے تو اور کیا کہتے؟ وراصل شری اصول میہ ہے کہ بیک وقت روگے زمین پر فقلا ایک بی خلیفہ ہوسکتا ہے، اور دوسر بے لوگ اُس کے تقریرے اُس کے گور زاور نائب وغیرہ بوت ہیں اور اُس کے عزل سے اُن کا معزول ہونا واجب ہوتا ہے۔ بخلاف خلیفہ کے کہ اُس کو بلاعذ یشری معزول نہیں کیا جاسکا ہونا واجب ہوتا ہے۔ بخلاف خلیفہ کے کہ اُس کو بلاعذ یشری معزول نہیں کیا جاسکتا ہے نانے فاضل ہر کی لکھتے ہیں:

'' کوئی سلطان اپنے انعقادِ سلطنت میں دوسرے سلطان کے اذن کامختاج نہیں مگر ہر سلطان اذنِ خلیفہ کامختاج نہیں مگر ہر سلطان اذنِ خلیفہ کامختاج ہے کہ بے اُس کے اُس کی حکومت شرع نہیں ہوسکتی''۔ شرع نہیں ہوسکتی''۔

موصوف إس ا كلفقره ميل لكهة بي:

"فلیفہ بلاوجہ شرع کسی بڑے سے بڑے سلطان کے معزول کیے معزول نہیں ہو سکتا، بخلاف سلطان کے کہ خلیفہ کا صرف زبان سے کہد دینا: میں نے مختجے معزول کیا اس کے عزل کوبس ہے"۔

(فتاوی رضویه ج۱ ۲ ص۱۸۱)

فاضل بريلي إس ايك صفة بل لكهة بين:

" خلیفه حکر انی وجهانبانی میں رسول الله صلی الله تعالی علیه (وآله) وسلم کا نائب مطلق، تمام امت پرولایت عامه والا ہے، شرح عقائد نفی میں ہے:

(خلافتهم) أي نيابتهم عن الرسول في إقامة الدين بحيث يجب على كافة الأمم الاتباع.

اُن کی خلافت، یعنی دین کی اقامت میں رسول الله الله الله الله علی نیابت کامقام سے کے نتام است پراس کی انباع واجب ہے۔

خودسر کفار کا اُسے نہ ماننا شرعاً اُس کے استحقاق ولایتِ عامہ میں گل نہیں ،جس طرح اُن کا خود نبی کونہ ماننا، یونہی روئے زمین کے مسلمانوں میں جواُسے نہ مانے گا اُس کی خلافت میں خلاف نہ آئے گا بیخود ہی باغی قرار پائے گا''۔

(فتاوی رضویه ج ۱ ص ۱۸۵)

فاضل بریلی کے پہلے دو پیرا گراف ہے واضح ہے کہ خلیفہ جس مختص کومعز ول کردیے آو اُس کا منصب پر براجمان رہنا شریعت کے خلاف ہے،اور شریعت کی خلاف ورزی یقیناً صلالت ہے۔

تیر نے پیراگراف میں ہے کہ خلیفہ کی اطاعت پوری امت پرواجب ہے اور جو خض اُس کوخلیفہ نہ مانے تو وہ باغی ہے، اور ظاہر ہے کہ بغاوت ہدایت نہیں صلالت ہوتی ہے ﴿ حَتْی تَدَفِی ءَ إِلَی أَمْرِ اللّٰهِ ﴾ مانے تو وہ باغی تھم الٰہی کی طرف بلیٹ آئے ) ۔ نتیجہ بید لکلا کہ بعض طلقاء بنیادی طور پر بھی خلافت کے لیے موز وں نہیں تھے، لیکن چونکہ وہ سمائقہ ادوار میں گور زیناد ہے گئے تھے اور تقریباً وود ہائیوں تک ایک ہی

مقام پرگورزر ہے کی وجہ سے طاقت ور ہو گئے تھے، اِس لیے جب اُنہیں سیدناعلی ﷺ نے معزول کر دیا تو وہ اُس طاقت کے زور پر بعناوت پراُئر آئے ، حالانکہ اُن پرخلیفہ کرتن کی اطاعت واجب تھی ، اور اُنہیں خلیفہ کاصرف زبان سے کہد دینا: ''میں نے تختے معزول کیا'' اُن کے عزل کے لیے کافی تھا، کیکن چونکہ وہ معزول نہ ہوئے ، الہٰ داباغی قرار پائے ، اور بغاوت ایسا کبیرہ گناہ ہے کہ چاروں فقہی مذاجب کے علاء کے نزدیک اُس کے مرتکب کی فقط تکفیر جا کرنہیں۔

فلاصہ بیہ کے خلافت مرتضوی ہے تبل کے ادوار میں بعض طلقاء کا گورنر ہونا تا جائز تھا، سید تاعلی خلاصہ بیہ کے خلافت مرتضوی ہے تبل کے ادوار میں بعض طلقاء کا گورنر ہونا تا جائز تھا، سید تاعلی خلال کے مطابق حرام اورا حناف کے مطابق مکر وہ تحر بی تھا، لیکن چونکہ وہ منصب پر براجمان رہے اس لیے اُن کی بیہ ضد شرع شریف میں صلالت کھی رہا ہے کہ جب بنیا وہی صلالت پر ہوتو باتی ڈھانچہ ہدا ہے ہوا ہے کہ جب بنیا وہی صلالت پر ہوتو باتی ڈھانچہ ہدا ہے ہوا ہے کے وہر ہوسکتا ہے؟ لہذا بیجس نے بھی کہا ہے تن کہا ہے۔

خشت اول چون نهد معماد کج

تسانسریا می دود دیسوار کیج

دیوی کاری گرجب پہلی این نیزهی رکھ تو ثریا تک پوری دیواری نیزهی جاتی ہے"۔

"أَصْحَابِي كَالنُّجُومِ"كِموَيدين سيسوال

کیا"اُفُ حَابِی کَالنُجُومِ" کے مؤیدین کے زدیے صحافی رسول سیدنا عمار بن یاسر ، صحافی رسول سیدنا عبار بن عبداللہ ، محابیہ اور زوجہ رسول اُم المونین سیدہ اُم سلمہ اور صحافی نجی سیدنا قیس بن سعد اللہ قول بھی باعث ہدایت ہے یا نہیں ، یا اُن کے نزدیک" اُصْحَابِی کَالنُجُومِ" کے مصداق فقط طلقاء ، می اُن ہے اُن کے نزدیک " اُصْحَابِی کَالنُجُومِ" کے مصداق فقط طلقاء ، می بیری اِن سب صحابہ کرام ہے معاویہ کو صلالت اور بطلان پرگامزن کہا ہے ، لہذا" اُصْحَابِی کَالنُجُومِ" کے موجوبی کے النُجُومِ" کے مؤیدین کے نزدیک قابل اتباع یہ صحابہ کرام ہے ہیں یا معاویہ؟ یہاں رہی می یا در کھنا چاہیے کہ امام حن کے مؤیدین کے نزدیک قابل اتباع یہ صحابہ کرام ہے ہیں یا معاویہ؟ یہاں رہی می یا در کھنا چاہیے کہ امام حن مظافہ بھی معاویہ کو بابا سے بغاوت کی تل ہوتے پر معاویہ کے مقابلہ میں آیا ہے ، اس معاویہ نے اُن کے مقابلہ میں آیا ہے ، اس معاویہ نے اُن کے مقابلہ میں آیا ہے ، اس

لیے اُنہوں نے بامر مجبوری سلح فرمائی تھی ،البذا اُن کے سلح کر لینے کے باوجود سیدنا قبیس بن سعد ہے تکا معاویہ کوامام صلالت کہنا حق تھا،اور اُن کے اُس قول میں سیدنا امام حسن مجتبی الطبیخ کی مخالفت نہیں تھی ۔امام پاک دراصل کمل طور پراپنے بابا کے موقف پر تھے اور اُن کے بابا کریم الطبیخ کا موقف بیتھا کہ وہ معاویہ کو کسی قتم کی جنگ اور اُس کے انکار طاعت سے پہلے ہی اُس کو گراہ کن اور کتاب وسنت سے روگر دال سمجھتے تھے، جبیا کہ چند سطور بعد اُن کی تقرح کے آرہی ہے۔

یہاں" اُصْحَابِی تحالاً جُوم " کے مؤیدین سے دو سراسوال بیہ کہ جب وہ اِس موضوع روایت کا اطلاق طلقاء پر بھی کرتے ہیں، طلقاء کی ملوکیت کا اطلاق طلقاء پر بھی کرتے ہیں، طلقاء کی ملوکیت کے طرز حکومت کا مطالبہ کیوں نہیں کرتے ؟

لیکن یہاں یہ پہلوقابل لحاظ ہے کہ خلافت راشدہ کے قیام کاخوبصورت مطالبہ اکثر وہ مسلمان کرتے ہیں جن سے افتد اردورہو، ورنہ خلافت راشدہ کا قیام خالہ بی کا گھرنہیں، یہی وجہ ہے کہ دنیا ہیں کی بھی مسلم ملک میں خلافت راشدہ کے طرز پرکوئی حکومت نہیں ، جتی کہ جازمقدس میں ملوکیت کا دوردورہ ہے۔ چنا نچے وہاں آزادی اظہار رائے پر کھمل طور پر پابندی ہے، اگر وہاں کوئی حق گوئی کی کوشش کر ہے تو اُسے سیدتا ججر بن عدی کھیے کی طرح یہ تین تھے کر دیا جاتا ہے۔ وہاں عملاً خلافت راشدہ نہیں بلکہ طلقاء کی ملوکیت کا طوطی بولتا ہے اور ای کوئی میں دو اسلامی حکومت بھیے اور باور کر انا جا ہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ تین جارد ہائیوں تک بندو پاک وغیرہ میں مخصوص مکا تب فکر پر ہر ما پی خرج کرتے رہے اور اُن سے بظاہر محبت و صحابہ کرام کھیکا خوبصورت نعرہ لگوا کر بباطن بعض طلبق ملوک کو اسلام کا ہیرو دابت کرانے کی کوشش کراتے رہے، تا کہ وہ دنیا کو باور کرسکیں کہ اُن کی بی حکومت بھی دراصل "اُصنے اپنی کالنہ و میں ہیں گئیں ہے۔

اب شاید تجازمقدس کے حکمران ہندو پاک کے اُن مکا تب فکرے مایوں ہوگئے ہیں، کیونکہ اب اُنہوں نے اپنی فیاضی کا بچھ زُخ اُن مکا تب فکر کی طرف بھی کر دیا ہے جن کا شاریار سول اللہ کہنے والوں میں ہوتا ہے۔اگر عقل مندلوگ'' بے خطا بے گناہ .....' کے نعرے اور عمامہ باند ہے کی پابندی اور خاص رنگ کی پابندی اُٹھانے میں غور وفکر کریں تو اُن پر پس پر دہ حقائق آشکار ہوتے چلے جا کیں گے۔افسوس کہ بارسول الله كمنے والے لوگ أن نجد يول كو وام فريب بيس آ محك جن كے بال على ، غلام على ، خلام حسن ، غلام حسن ، غلام حسن ، غلام حسين ، غلام حسين ، غلام حسين ، غلام حسين ، غلام اور معاوية نام ركھنام عيوب ب اور معاوية نام ركھنا پنديده ب اللّٰهُمَّ إِنَّا نَجُعَلُكَ فِي نُحُورِهِمُ وَنَعُولُهُ بِكَ مِنْ شُرُورِهِمُ .

## میں بعض مُضِلِین کومعاون نبیس بناسکتا علیؓ

اللّٰهُ نُیَا وَالآخِرَةِ. ''مہاجرین وانصار و نیا اور آخرت میں ایک دوسرے کے دوست ہیں ، اور قریش کے طلقا ءاور ثقیف کے عقاء دنیا اور آخرت میں ایک دوسرے کے دوست ہیں''۔

(مسندأحمدج٤ص ٢٦٤وط:ج٦ص١٥ حديث١٩٤٢ ؛صحيح ابن حبان ج١١ص

· ٢٥ حديث ، ٧٢٦؛ المستدرك ج٤ص · ٨؛ المعجم الكبير ج٢ ص١٤،٣١٣ وحديث

٠ ١ ٢٣١ ، ٢ ٢٦١ وص ٣٤٣ حديث ٢٤٣٨ ؛ مجمع الزوائدج ، ١ ص ١٥)

یہ تو نہیں کہا جاسکا کہ مغیرہ بن شعبہ تقفی کے غلام نے کس کی انگیفت پر بیرقدم اٹھایا ہوگا ، البتہ بیہ بات مختاج وضاحت نہیں کہ مغیرہ بن شعبہ تقفی نے قریش کے طلیق معاویہ سے بعد میں نوائد عاصل کیے ہے اور اس کی حکومت میں تادم حیات گورزر ہے تھے۔ خیر بیا نداز ہاور قیاس ہیں ، اِن کا کوئی نعتی شوت نہیں ہے ، اگر نعتی شوت یا نگا جائے تو اُسے پیش کرنے میں یوں ہی تاکا می رہے گی جس طرح شہید مرتضی بحثوا ورشہید اگر نظیر بھٹو کے قاتلین کے بارے میں ناکا می کا سامنا ہے۔

ہماراحسنِ طن میہ کے کہ سیدناعثمان عنی ﷺ بھی بعض طلقاء کے مذکورہ بالااعمالی سیندگی وجہ سے دل برواشتہ تتھاوروہ کوئی قدم اُٹھانا چاہتے تھے گرانہیں بھی راستہ سے ہٹادیا گیا۔اگر بوچھا جائے کہ بیکام کس نے کیا اور کیسے کیا؟ تو اِس کی واضح تفصیل کسی کے پاس نہیں ہے،البتہ اِس سلسلے میں معاویہ بن ابی سفیان کے بعض معاصرین (عبدالله بن سعد بن ابی سرح) کا مافی الضمیر نقل ہوکر ہم تک پہنچا ہے،اُس میں اگرکوئی غور کرنا چاہے تو وہ گذشتہ صفحات میں لکھا جاچکا ہے۔

حضرت عثمان غنی الله معزولی کا عکم سناویا تھاوہ اُس کے نزدیک کتنام بغوض ہوگا؟ سیدناعلی کھی نے خود معاویہ بن الل سفیان کی معزولی کا عکم سناویا تھاوہ اُس کے نزدیک کتنام بغوض ہوگا؟ سیدناعلی کھی نے اُسے معزول کردیا تھا اور اِس لیے معزول کیا تھا کہ وہ اُسے " خَسَالٌ "( مگراہ) ہی نہیں بلکہ "مُسفِلٌ " ( مگراہ کن) بھی بھتے ہتھے نظا ہر ہے کہ جو گورز ہونے کی حیثیت سے سوداور شراب فروشی کو جائز سمجھے تو وہ تحض مگراہ نہیں ہوتا ہے۔ شاید بعض لوگول کو نیالفاظ او پرے محسول ہور ہے ہول تو آسے خود مولی علی التا بھی ہوتا ہے۔ شاید بعض لوگول کو نیالفاظ او پرے محسول ہور ہے ہول تو آسے خود مولی علی التا بھی ہیں:

" جب حضرت عثمان شیشهید کردیے گئے اور لوگوں نے سیدناعلی شیکی بیعت کرلی تو مغیرہ بن شعبہ نے اُن کے پاس آ کرعرض کیا: امیر الموسین! آپ کے لیے میرے پاس ایک نصیحت (خیرخوابی) ہے۔ اُنہوں نے فرمایا: وہ کیا ہے؟ کہا: اگرآپ

حاجے ہیں کہ آپ کامعاملہ مضبوط موجائے تو پھر آپ طلحہ بن عبیداللہ (د) کو فد کا اورزبیر بن العوام ( الله ) کو بعره کا گورزمقرر کردی اورمعاویدکواس کے منصب پرشام میں برقرارر ہے دیں حتیٰ کہ اُس پرآپ کی اطاعت لازم ہوجائے، پھرجب آپ کی خلافت مضبوط موجائے تو آپ جوجا ہے گا کیجے گا۔سیدناعلی علی نے فر مایا:طلحہ اور زبیرے بارے میں تو میں عفریب سوچوں گا، باتی رہامعاویہ تو اللہ اللہ کا اللہ اللہ تعالی مجھے نہتو اُس کو گورنر بنانے کی راہ دِ کھار ہاہے اور نہ بی محاون بنانے کی جب تک كدوه اين موجوده حالت يرقائم رب بلين مين أس كوأس امر مين شموليت كي دعوت دوں گاجس میں دوسرے مسلمان شامل ہوئے ہیں، پھراگراس نے اٹکار کیا تو اُس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ (کتابِ الٰہی) کے سپر دکروں گا۔مغیرہ کی تھیجت جب تبول نہ کی گئی تو وہ غفیناک حالت میں نکل کر چلا گیا۔ پھر دوسرے دن آ کر کہنے لگا: امیر الموشین! میں نے جوکل آپ سے گذارش کی تھی ، بعد میں میں نے اُس میں غور وفکر کیا تو مجھے محسوں ہوا کہ آپ کوخیر کی توفیق دی گئے ہے، البذا آپ حق کوطلب فرما کیں، بیکہ کر باہر چلا گیا۔ جب وہ باہرنکل رہاتھاتو سیدناامام حن اس کے آس کا آمناسامنا ہوا۔ اُنہول نے اسے بابا ہے دریافت کیا: آپ کو اس بھیگے نے کیا کہا ہے؟ فرمایا: کل اس نے میرے یاس آ کریوں کہا تھا اور آج ہے کہا ہے۔ اُنہوں نے عرض کیا: بخدا! کل اُس نے آپ کے ساتھ خیرخواہی کی اورآج أس نے مركيا ہے۔اس يرسيدناعلى اورآج أس نے مركيا ہے۔اس يرسيدناعلى الله نے امام حسن الله كوفر مايا:

إِنْ أَقُرَدُتُ مُعَاوِيَةَ عَلَى مَا فِي يَدِهِ كُنْتُ مُتَخِلَ الْمُضِلِّيُنَ عَضُدًا.
"الرئيس معاويكوأس كى موجوده حالت واختيار برقائم ركھوں تو مِس مراه كن كومعاون بنانے والاعتم ول كا"-

(الاستيعاب في معرفة الأصحاب ج٢ص ٢٦، في ترجمة مغيرة بن شعبة)

علامہ سبط ابن الجوزی رحمۃ اللّہ علیہ نے مغیرہ بن شعبہ کے اِس مشورہ کا تذکرہ تفصیلاً کیاہے، اُنہوں نے ایک بات یہ بھی کسی ہے کہ مغیرہ نے مولاعلی کے کہا: آ ب ابن عام ، معاویہ ورحضرت عثان کے دوسرے عمال کوان کے مناصب پر برقر اررہ نے دیں یہاں تک کہ سب لوگ آپ کی بیعت کرلیں، پھر بعد میں اُنہیں معزول کر دینا۔ یہ الفاظ بھی منقول ہیں کہ آپ اُنہیں ایک مہینہ برقر اررہ دینا کہ آپ کا معاملہ مضبوط ہوجائے پھر بمیشہ کے لیے معزول کر دینا۔ سید تا ابن عباس کے کومغیرہ بن شعبہ کے اِس آنے معاملہ مضبوط ہوجائے پھر بمیشہ کے لیے معزول کر دینا۔ سید تا ابن عباس کے کونم ورہ اور دوسرے دن اُس نے مولاعلی کی کوشش کی ہے۔ سید تا علی کی کی کوشش کی ہے۔ سید تا علی کی کوشش کی کوشش

لِأَنَّ بَنِي أُمَّيَّةَ وَمُعَارِيَةَ أَصْحَابُ دُنْيَا ، فَمَتَى أَبُقَيْتَهُمُ لَمُ يُبَالُوا مَنُ وَلِيَ بِهِلْذَا الْآمُرِ ، وَمَتَى عَزَلْتَهُمُ أَخَذُوا هٰذَا الْآمُرَ بِغَيْرِ شُوْرِى ، وَقَالُوا قَتَلَ صَاحِبُنَا ، وَأَلْبُوا عَلَيْكَ.

"اس لیے کہ بنوامیہ اور معاویہ دنیا دارلوگ ہیں ، سوجب آپ اُنہیں برقر اررکھیں گے تو اُنہیں کوئی پر وانہیں ہوگی کہ خلیفہ کون ہے اور جونہی آپ اُنہیں معزول کریں کے تو وہ اس امرکوشور کی کے بغیر لے لیس کے اور کہیں گے اس نے ہما رے صاحب کوئل کیا ہے اور آپ کے خلاف جمع ہوجا کمیں گے'۔

إس برسيدناعلى الطيقة في مايا:

أُمَّا مَا ذَكُرُتَ مِنُ إِقُرَارِهِمُ ، فَمَا أَشُكُّ أَنَّهُ خَيْرٌ فِي عَاجِلِ الدُّنْيَا وَ صَلاحِهَا ، وَأَمَّا الَّذِي يَلْزَمُنِي مِنَ الْحَقِّ وَالْمَعُرِفَةِ بِهِمُ فَلا يَحِلُّ لِي أَنْ أَبُقِي مِنْهُمُ وَاحِدًا سَاعَةٌ مِنْ نَهَارٍ.

" آپ نے جوانہیں مقررر کھنے کا کہا ہے تو جھے کوئی شک نہیں کہ فی الحال اِس میں دنیوی فائدہ اور اُس کی دریکی مضمرہے، لیکن جھے پر جوحق لازم ہے اور جوان لوگوں

### ک حقیقت عیال ہے تو میرے لیے حلال نہیں کہ میں اُن میں ہے کی کو دِن کے ایک گفتہ کے لیے بھی مقرر رکھوں''۔

(مرآةالزمان ملخصاج٦ص٥٧٠٥٦)

خداجانے کہ مولی علی الظیمان الوگوں کی اصلیت سے کتا آشنا ہوں گے کہ اُنہیں ساعت ہوم کے لیے بھی اُن کے منصب پر قائم رکھنا حلال نہیں بچھتے تھے۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ سیدناعلی کے کام معرفت، اُن کاعلمی رسوخ ، خصوص فہم ، فراست ، بصیرت اور پر جس سے طہارت کی قوت اُن کے پاؤں کی ایسی زنجیرتی جو اُنہیں دنیوی مصلحتوں کی طرف جانے سے روکتی تھی ، جی کہ وہ بل بھر کے لیے بھی وین پر دنیوی فوا کد کو ترجی وین پر دنیوی فوا کہ کو ترجی ہو ہے ۔ ما ید درج ویل جملہ جو کہ حقیقت پر وینی ہے ، علا مہ سید ابوالحن علی عمودی کی کسی کتاب میں میرے سامنے آیا تھا کہ:

"سيدناعلى الله پرجوشد يدمشكلات آئيں وه أن كى عبقريت كى زكات تقى" \_

خلاصہ یہ ہے کہ سید ناعلی ﷺ ویے بھی بنوامیہ کے طلقاء کی فطرت ہے آگاہ تھے اور سید ناعمروعثمان رضی اللہ عنہا کے دور میں بھی معاویہ ہے جو کتاب وسنت کی خلاف ورزی ہوتی رہی اُس سے بھی باخبر تھے،
اس لیے اُنہوں نے شروع ہی سے معاویہ کو گورزی کی سیٹ پر قائم رکھنا جائز نہ سمجھا۔ اگروہ قائم رکھتے تو قصاص وغیرہ کی کوئی تحریک چلتی اور نہ ہی سید ناعلی کے وحضرت عثمان کے کا قاتل یا قاتلین کا سہولت کا راور پشت پناہ کہا جاتا ، اور نہ ہی معاویہ حضرت عثمان کا وارث دولی بنتا ور نہ ہی سید ناعلی اور اُن کے بعد حسنین کر میمین کے معاویہ حضرت عثمان کا وارث دولی بنتا ور نہ ہی سید ناعلی اور اُن کے بعد حسنین کے معاویہ حضرت عثمان کا وارث دولی بنتا ور نہ ہی سید ناعلی اور اُن کے بعد حسنین کے معاویہ حضرت عثمان کا دول ہنتا ور نہ ہی سید ناعلی اور اُن کے بعد حسنین کے معاویہ کو مشکلات کا شکار ہوتے۔

یہاں سے بیہ بات بھی ظاہر ہوتی ہے کہ معاویہ اگر معزولی کے تھم کو تبول کر لیتا تو تب بھی وہ حضرت عثمان ﷺ کے قصاص کا نعرہ نہ لگا تا، کیونکہ اس تم کے نعرے وائی قوت کے بغیر نہیں لگائے جاسکتے اور عوامی تمایت حاصل کرنے کے لیے کسی نعرے کا ہونا ضروری ہوتا ہے، اور ظاہر ہے کہ حضرت عثمان ﷺ کے قصاص کے دعویٰ سے زیادہ خوبصورت نعرہ کوئی نہیں ہوسکتا تھا۔ اِن الفاظ کوشن میرانخیل نہ مجھا جائے بلکہ اِس پر فرکورہ بالاعبارت کے علاوہ اُس دور کے متعدد صحابہ اور دوسرے معاصرین کے مزیدا قوال وآراء بھی موجود

مين، جن كاباحواله تذكرهإن شاء الله بم افي كتاب "الفِقة الْبَاغِيّة "من كري ك- مولانا بنورى كالصيرت افروز تبصره

یادرہے کہ شریعت میں بغاوت فقط اُس ہے دھری کو کہا جاتا ہے جوطانت کی بنا پر ہوہ تاہم چونکہ سید ناعلی عظید معاویہ کو پہلے ہے ہی گراہ کن بچھتے تھے اور اِسی لیے اُنہوں نے اُس کی معزولی کا تھم صادر فر مایا تھا تو اُس کی اصلیت کھل کرسا منے آگئی اور قیامت تک کے لیے غیر متعصب مسلمانوں پر اسلام پہنداور دنیا پہندلوگ واضح ہوئے ، قرآن کی تاویل سجھ آئی اور بغاوت وغیرہ کے مسائل واحکام وجود میں آئے ۔ ہر چند کہ تاویل قرآن کی تکھیل کی اہل اسلام کو بھاری قیمت چکا نا پڑگئی تاہم اس کا بید فائدہ ضرور ہوا کہ اسلام کا اصلی چہرہ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہوگیا۔ چنا نچے علامہ مولا نامحمہ یوسف ہنوری نے اپنے الفاظ میں اِس حقیقت کو ایس بیان کیا ہے۔ وہ علامہ محمدانورشاہ صاحب مشمیری کی کتاب ''اِسک السماحدین'' کے تعارفی الفاظ میں اِس کا بید نام اسلام کی الفاظ میں اِس کا بید نام اسلام کی اللہ اسلام کی اللہ اسلام کی مقال میں ایس کا بید اللہ اسلام کی ایس کا بید اللہ اسلام کی میں ایس کا بید اللہ اسلام کی اللہ اسلام کی میں کا بین کی کتاب ''اِسک اللہ اسلام کی اللہ اسلام کی میں کا بین کیا ہے تھا دیا کہ اور کیا در ایس کا بید کی اللہ اسلام کی کتاب ''اِسک کیا کہ کا دور کا کہ کا دور کی کتاب ' اِسک کی کتاب ''اِسک کیا کہ کو کیا دور کی کتاب ' ایسک کی کتاب ' کی کتاب ' ایسک کی کتاب ' کیا کی کتاب ' کی کتاب ' کا کھوٹ کیں ۔

"دمشیت البی عبر منانی بی عبر منانی بی عبد فاردتی جیسا تدیرد تیقظ قائم ندره سکا، اس

لیمریف القلب لوگول نے خصوصا نام نهاد سلمان یمودیول نے خفیدریشه دوانیال

مروع کردیں تا آئکہ حضرت عنان غی بی شرید ہوگئے ادراب جارول طرف سے علی

الاعلان فتنول نے سراٹھایا حضرت علی بی کے عبد میں ان فتنول کا بازار "حرب و پیکار"

کشکل میں گرم ہونا شردع ہوگیا ادراسلام کوشدیدترین داخلی وخارجی خطرات کا سامنا

کرنا پڑا۔ اگر حضرت علی الرتضی بی جیسی عظیم شخصیت نہ ہوتی تو شاید اسلام ختم ہوجاتا،

لیکن المنانی تعالی نے اُن کے علم دفراست کی برکت سے اسلام کی حفاظت فرمائی۔ جس

طرح عبد صدیقی میں فتند ارتد اداور ما تعین زکو ق کا فتند پوری قوت کے ساتھ رونما ہوا

مار تعبد صدیقی میں فتند ارتد اداور ما تعین زکو ق کا فتند پوری قوت کے ساتھ رونما ہوا

طرح فتی خوارج دشیعت کی شدت کی دجہ سے خلافت علی مرتفائی ہیں نروالی اسلام کا

خطرہ پیدا ہوگیا تھا، اسلام تو ج گیالیکن" جنگ جمل" اور" جنگ صفین" جینے دردتاک

#### واقعات اورخونجكال حوادث ضروررونما موئے"۔

(تعارف: إكفار الملحدين ص٣٢)

#### نولا:

اِس تفصیل میں یہ بات المحوظ خاطررہ کہ سیدناعلی ﷺ کے کلام میں '' کُنٹ مُتَّ خِدَ الْمُضِلِیْنَ عَصْدَدا'' یعنی معاویہ و'' مُضِلِّ '' ( گمراہ کن ) قراردیے کے الفاظ سیدنا امام حسن ﷺ نے اپنے بابا ہے خود سے جھے، لہٰذا اِس سے ثابت ہواکہ معاویہ کے بارے میں اُن کا موقف بھی یہی تھا، کیونکہ اُن کا اپنے بابا کریم الطفی کے بارے میں عقیدہ تھا کہ وہ چیم زون کے برابر بھی بھی شک و تذبذب کا شکار نہیں ہوئے۔ جیسا کہ آئندہ صفحات میں باحوالہ اُن کا کلام آرہا ہے۔

هارى عقيدت كاعاكم!

المنافية اجواس مع محبت كري تواس معبت كراورجواس سے دشمنی ركھ تواس كادشمن بن جا،اورجس سن كى محبت كوايمان اور بغض كومنا فقت فرمايا كيا ہے، بعض طلقاء أس بستى كے قدم كوا بني كرون پر تو كيا سجھتے أنہيں فليفہ بى تسليم نه كيا، أنہيں امير المونين نه مانا، أن پرست وشتم كيا اور أن كے ساتھ جنگيس كيس، إس كے بادجود ہم أن بعض طلقاء كوا بناسيد تا، مردار، امير المونين، مجتمداور اجرو ثواب سے مالا مال سجھتے ہيں۔ ہمارى عقيدت كا عالم تود كيھئے! كيا ہم الى عقيدت پردادو شين كے ستحق نہيں؟

صلح امام حسن مجتبى القليخاذ ومعاويه

کراہت ونا گواری کے باوجود سلے کون کی سلے مرادہو کتی ہے؟ اِس سلسلے میں کئی اقوال ہیں۔اوپر آپ صحیحین کے حوالے ہے '' خَیْسُو یُنِ''(وو بھلائیوں) کا ڈکر پڑھ چکے ہیں۔اُن میں سے دوسری خیر کے بارے میں علامدابن تیمید لکھتے ہیں:

وَالْخَيْرُ الثَّانِيُ: إِجْتِمَاعُ النَّاسِ لَمَّا اصْطَلَحَ الْحَسَنُ وَمُعَاوِيَةُ ، لَكِنُ كَانَ صُلْحًا عَلَى دَخَنٍ ، وَجَمَاعَةٌ عَلَى أَقُذَاءٍ.

"اوردوسری خیرلوگوں کا دہ اجتماع ہے جوامام حسن اور معاوید کی صلح کے وقت ہوا، لیکن دہ صلح کینہ پرتھی اور اجتماع کدور توں پرتھا"۔

(منهاج السنةج ١ ص ٥٦٠)

شاه ولى الله محدث د بلوى لكهية بين:

وَهُـذَنَةٌ عَـلَىٰ ذَخَنِ ، الصَّلَحُ الَّذِيُ وَقَعَ بَيْنَ مُعَاوِيَةَ وَالْحَسَنِ بُنِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنُهُمَا.

" نا گواری کے باوجود سلح سے مرادوہ سلح ہے جومعاوید اور سیدناحسن بن علی رضی اللّذعنباکے مابین واقع ہوئی''۔

(حجة الله البالغةج ٢ ص ٥٧٩)

ملاعلى قارى رحمة الله عليه لكست بين:

فِيْهِ إِشْعَارٌ إِلَى أَنَّهُ صَلاحٌ مُشُوبٌ بِالْفَسَادِ ، فَيَكُونُ إِشَارَةٌ إِلَى صَلَح مُشُوبٌ بِالْفَسَادِ ، فَيَكُونُ إِشَارَةٌ إِلَى صَلْح الْحَسَنِ مَعَ مُعَاوِيَة وَتَفُويُصُ الْمُلْكِ إِلَيْهِ وِاسْتِقُرَارُ أَمُو الإِمَارَةِ عَلَيْهِ ، وَبِهِ يَظُهَرُ أَنَّ مُعَاوِيَة بِصُلْحِ الْحَسَنِ لَمْ يَصِرُ خَلِيُفَةً.

"ایاس میں اِس طرف باریک رمز ہے کہ وہ فساد آمیز طلح ہوگی ہواس میں سیدنا امام حسن مجتبی الطبیعی کی معاویہ کے ساتھ صلح ، اُسے ملک سپر دکر نے اور امر امارت کا اُس پرقر اربکڑنے کی طرف اشارہ ہے، اور اس سے ظاہر ہوا کہ ملے امام حسن دیا۔ سے معاویہ ظیفہ نہیں ہوگیا تھا''۔

ظاہراور بدیمی بات تو یمی ہے کہ سید ناامام حسن مجتنی الظیفائ معاویہ کوخلافت کے لیے نہ صرف ہے کہ نااہل سجھتے سے بلکہ معزبھی سجھتے سے محراً نہوں نے تحقظ اہلِ اسلام کی خاطر نا گواری کے باوجوداً س صلح کرلی اور ملک اُسے سونپ دیا ہمین حقیقت ہیہ ہے کہ یہ کدورت جانبین کے دلول میں موجود تھی۔ دونوں

طرف کے عوام کے دلول میں بھی اوراُن کے سر براہوں کے دلول میں بھی الیکن دونوں طرف کی کدور تول کی وجہ یکسال نہیں تھی بلکہ اُن میں زمین وآسان سے بھی زیادہ فرق تھا۔وہ کیسے؟ اِس کی توضیح درج ذمل عنوان کے تحت ملاحظ فرمائیے۔

بعض حكماء كي حكمتين

''لیعنی جن جنتی لوگوں کے دلوں میں جو کینہ وغیرہ تنے وہ یہاں دور کر دیے جاویں مے جیسے حضرت علی وامیر معاویہ رضی اللہ عنہاوغیرہ حضرات''۔

(نورالعرفان حاشية كنزالايمان ص ٢١)

إس حكمت پربات كرنے سے بہلے إن حكيم الامت كى ايك اور حكمت بھى جان ليجے ۔ وہ لكھتے ہيں:

"صحابہ كرام اللہ كے سيئے آپس كے كيئے بغض وصد سے بالكل پاك وصاف تھے
كيونك قرآن كريم أن كے متعلق اس طرح صفائى بيان فرمار ہا ہے:
وَالَّذِيْنَ مَعَه أَشِدً آءُ عَلَى الْكُفّارِ رُحَمَآءُ بَيْنَهُمُ.

"اوروہ جورسول الله مل الله مل الله على الله دوسرے يروح وكرم والے بين "-

(اميرمعاويه المناص ٢٣٠٢٢)

ان دونوں حکتوں میں ہے کون ی حکمت مجمع ہے اور کون ی غلط؟ بہر حال اِن حکیم الامت کی ایک حکمت میں کے خاشیہ "نبور العرفان علی کنز الایمان "اور اپنی کتاب حکتوں کی مثالیں بہت ہیں۔ مثلاً وہ اپنے حاشیہ "نبور العرفان علی کنز الایمان "اور اپنی کتاب

"شان حبیب السوحمان من آیات القوآن" میں کی پھی تخص کے فال الموثین ہونے کائی کرتے ہیں جبکہ اپنی کتاب "امیر معاویہ ہے " میں فال الموثین ہونے کا اثبات کرتے ہیں۔ شایداُن کے نزدیک احوالِ ذمانہ کے لحاظ سے حکمتوں کا بدلنا ضروری ہوگا، بہر حال اُن کی یہ حکمتیں ہاری عقل سے ماوراء ہیں۔ ہم پھراُن کی اُس حکمت بحری تفییر پر آتے ہیں جس میں اُنہوں نے اپ بعض محو بوں کے ساتھ ساتھ سیدنا علی ہے ہے ہیں بھی کینے کی بات کی ہے۔ ہمارے نزدیک اُن کی اِس تفیر میں نہ صرف یہ کہ سیدنا علی ہے کہ اِس فی کے اور ب کے کہ اِس میں کینے کی نبعت کرتے ہوئے سیدنا علی ہوئے اور معاویہ میں فرق نہیں کیا گیا۔ پہلے ہم اِس آیت کا مصداتی بیان کرتے ہیں بھر اِس کے لئون کر وضاحت کر سے ہوئے سیدنا علی ہوئے اور معاویہ میں فرق نہیں کیا گیا۔ پہلے ہم اِس آیت کا مصداتی بیان کرتے ہیں بھر اِس کو فراحت کریں کے وضاحت کریں گے۔

﴿ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ ﴾ كامصداق كون؟

سے آیت قیامت تک تمام موسین کے لیے عام ہے، لیمی کی بھی زمانے کے معاصر موسین کے مابین دویا میں کہ میں کہ ابین کینہ ہوگا اور پھرانہیں جنت نصیب ہوئی تو وہاں اُن کے مابین کینہ باتی نہیں رہےگا، بطورِشانِ نزول اِس کو کی کینہ ہوگا اور پھرانہیں جنت نصیب ہوئی تو وہاں اُن کے مابین کینہ باتی نہیں رہےگا، بطورِشانِ نزول اِس کو کی بھی روایت قبل وقال سے فالی نہیں ۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اِس آیت کے تحت تقریباً پندرہ روایات درج کی ہیں کین اُن میں سے کوئی بھی اسادی سقم سے مبراء نہیں ۔ سند سے قطع نظر کرتے ہوئے فقط معنوی کیا ظ سے دیکھا جائے تو ایک دوروایتیں قابل فہم ہیں، مثلاً سیدناعلی الطبی السیدیا میں ایکھی اے منقول ہے کہ انہوں نے فرمایا:

"الله كانتم إيرة بت بهم الل بدركى شان مين نازل بوكى"-

دوسرى روايت بھى سيدناعلى الله الله منقول ہے، جس ميں أنهوں نے اپنى آرزوكا يوں اظهار فرمايا ہے: إِيّى كَا أَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا وَحُدْمَانُ وَالزُّبَيْرُ وَطَلْحَهُ مِمَّنُ قَالَ اللَّهُ ﴿وَلَذَ عُنَا مَا فِي صُدُورِهِمُ مِّنُ عِلِّ﴾

" بھے امید ہے کہ میں ،عثمان ، زبیراورطلحہ اُن لوگوں میں ہے ہول مے جن کے بارے میں ارشادِ اللی ہے: ﴿ اور ہم نے اُن کے سینوں میں جو کھ کینے تھے سب

### -"64 2

(الدر المنثور ج٨ص ٢٧، ٦٢٩)

جن حضرات کا نام سید ناعلی الطبیخائی طرف منسوب روایت میں آیا ہے چونکہ وہ حضرات دوسری متعدد احادیث کی روسے جنتی ہیں اس لیے معنوی کیا ظ سے ایسی روایات قابل فہم ہیں، کین ہمار ہے جیم الامت صاحب نے ہوتفیر فرمائی ہے وہ اُن کی اپنی طبع زاد ہے، وہ تغیر کی حدیث، اثر ( تولی صحابی ) اور معتبر مفسرین میں ہے کسی نے بھی نہیں کی کسی طبقہ یا فروکو جنت نصیب ہونے پریا اُسے بہتی خیال کرنے پر کسی کوکوئی اعتراض نہیں ہوسکتا لیکن د نیا ہیں کسی کا نام لے کراُسے جنتی قرار دینے کے لیے قرآن وسنت سے کسی دلیل کا احتراض نہیں ہوسکتا لیکن د نیا ہیں کسی کا نام لے کراُسے جنتی قرار دینے کے لیے قرآن وسنت سے کسی دلیل اور کیا نہیں سورۃ الحدید کی مشہور کے لیے قرآن وسنت میں قطعا ایسی کوئی ولیل نہیں آئی ، جتی کہ باتی دلائل تو کیا انہیں سورۃ الحدید کی مشہور آت سے لیے وعدہ حنی کا ذکر ہے وہ وہ ہیں جوسلح حدید یا ورق مکہ کے بائل ہوئی تھی ، اور اس میں جن حضرات کے لیے وعدہ حنی کا ذکر ہے وہ وہ ہیں جوسلح حدید یا ورق مکہ جاسکتے ہیں درمیان مسلمان ہوئے ، اور پھریہ آیت ہے بھی جملہ خبریہ البذا اس میں وہ لوگ کیونکر شامل جمھے جاسکتے ہیں جوفتح مکہ ہے بیا کہ حدید اللہ وفتی کی مہان مہرے کہ اور پھریہ آیت ہے بھی جملہ خبریہ البذا اس میں وہ لوگ کیونکر شامل جمھے جاسکتے ہیں جوفتح مکہ تیں کیونکر شامل جمھے جاسکتے ہیں جوفتح مکہ تیل کا فریتے ؟

# جنتى ہونائسنِ خاتمہ پرموقوف

اللهم أخسِنُ عَاقِبَتنَا فِي الْأُمُورِ كُلِهَا، يادركهنا جاہي كري احاديث عنام زدشده كى فردكو جنتى قراردينا الك بات ہاور جماعت يا طبقات كے ليے جنت كى بشارت كا ہونا الك بات ہے۔ جب كى فردكونتى قرارديا كيا تو اس فردكونتى ما نالازم ہے، كيكن نام ليے بغيركى طبقہ يا جماعت كاذكركيا كيا تو بحر اس طبقہ يا جماعت كاذكركيا كيا تو بحر اس طبقہ يا جماعت كاذكركيا كيا تو بحر اس طبقات كي براح عت كے برخض كے خاتمہ كا اعتبار ہوگا۔ قرآن مجيد ميں متعددالى آيات ہيں جن ميں طبقات اور جماعت كي برخض كے خاتمہ كا اعتبار ہوگا۔ قرآن مجيد ميں متعددالى آيات ہيں جن ميں طبقات اور جماعت كي برخ دركا جنتى ہونا ضرورى ہے كيكن درحقيقت بي خيال درست نہيں۔ مثلاً آيت مبادكہ ﴿ لَفَدَ دُونِي يَا اللّٰهُ عَنِ الْسَمُورُ وَنِينَ إِذْ يُبَايِعُولَ لَكَ مَحْتَ الشَّجَرَةِ ﴾ (الفتح: ١٨) كورنظرد كھے ہوتے بعت

رضوان میں شامل اکثر کوئییں بلکہ تمام لوگوں کوجنتی تصور کیا جاتا ہے حالانکہ بیددرست نہیں بلکہ رضاءِ اللی کا بیہ مڑدہ فقط اُن لوگوں کے لیے تھا جنہوں نے عہد کو بھایا اور اُس بیعت پر قائم رہے ، اِسی لیے اللہ تعالیٰ نے اِن الفاظ کے بعدار شادفر مایا:

فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمُ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمُ.

" توالله نے جانا جوان کے دلوں میں ہے تو اُن پراطمینان اتارا''۔

(الفتح:١٨)

سيدناابن عباس الله فرمات بن:

إِنَّمَا أُنْزِلَتِ السَّكِيْنَةُ عَلَى مَنُ عُلِمَ مِنْهُ الْوَفَاءُ.
"اطمينان فقط أن يراً تاراكياجن سے وفا جانی گئ"۔

(الدرالمنثورج١٣ ص٤٨٣)

سیدنا ابن عباس کی بی تقییر تقییر تقییر قرآن بالقرآن ہے، اِس کیے کہ اِس سے قبل جس آیت میں اِس بیعت کو بیعت الٰہی فرما گیا ہے دہاں ساتھ یہ بھی فرمایا گیا ہے:

فَـمَنُ لَكَتَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنُ أُوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهُ فَسَيُوْتِيْهِ أَجُرًا عَظِيْمًا.

" توجس نے عہدتو ڑا اُس نے اپنے بڑے عہد کوتو ڑا، اور جس نے پورا کیا وہ عہد جو اُس نے اللہ سے کیا تھا تو بہت جلداللہ اُسے بڑا تو اب دے گا"۔

(الفتح: ١٠)

ای طرح بعض دوسری آیات ہے بھی بلااشٹناءتمام صحابہ کوجنتی ٹابت کیاجا تاہے،مثلاً بعض طلقاء سے فیض کے تتمنی حضرات لکھتے ہیں:

"سیدُ المُسِلِّغین رحمة لِلْعالمین صلی الله تعالی علیه وآله وسلم کے تمام صحابہ کرام علیم الرضوان اس احت میں افضل ہیں۔الله ﷺ قرآن کریم میں صحابہ کرام علیم

الرضوان کی فضیلت و مدح بیان فرمائی ہے، اُن کے بہترین عمل عمدہ اخلاق اور کشنِ ایمان کا تذکرہ فرمایا اور اُن نفوس قدسیہ کودنیا ہی میں اپنی رضا کا مژوہ سنایا۔ چنا نچہ اللہ ﷺ کا ارشاد ہے:

رَضِيَ اللّه عَنْهُمُ وَرَضُوا عَنْهُ وَاعَدُلَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْوِي تَحْتَهَا الْاَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ابَدَاذَلِكَ الْفَوْرُ الْعَظِيمُ. (ب١٠١ التوبة ١٠٠) ترجمه كرّالايمان: الله أن مراضى اوروه الله مداضى اوران كي ليه تيار كرد كھ يرب باغ جن كي ينجي بهين بميشه بميشدان ميں رہيں ، يمى يوى كاميا بى ہے''۔

(فیضانِ امیرمعاویه رضی الله تعالیٰ عنه ،مکتبةالمدینة کراچی، ص۹) مستقیصینِ طلقاء نے پوری آیت نقل نہیں کی، دراصل اِس آیت میں تین طبقات کا ذکر ہے:

ا\_ مہاجرین

۲\_ انسار

س\_ نیکی میں اُن دونوں کی پیروی کرنے والے \_\_

چنانچ کمل آیت یوں ہے:

وَالسَّابِقُونَ الأوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِيْنَ اتَّبَعُوهُمُ بِإِحْسَانٍ رَّضِيَ اللَّهُ عَنُهُمُ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجُرِى تَحْتَهَا الاَّهَارُ خَالِدِيْنَ فِيْهَا أَبَداً ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ.

"اورسب ہے آگے آگے سب سے پہلے پہلے ایمان لانے والے ، مہاجرین اور انصار سے اور جنہوں نے بیروی کی ان کی عمر گی ہے، راضی ہو گیا اللہ تعالیٰ اُن سے اور راضی ہو گئے وہ اس سے، اور اس نے تیار کرر کھے ہیں اُن کے لیے باغات بہتی ہیں ان کے نیچ ندیاں ہمیشہ رہیں گے ان میں ابدتک، یہی بہت بردی کا میا بی ہے"۔

اِس آیت بیل جس بیر حطق کاذکرے اُس کے لیے رضائے الی اور جنت کومہاج ین وانسار کی اجاع بالاحسان سے مشروط کیا گیا ہے، لہذا جولوگ جہاج ین وانسار کے بعد طوعاً یا کرھا اسلام لائے اور اُن کی اجاع ہے جو دم رہ وہ تیر ے طبقہ بیل شامل نہیں۔ رہا لا لین دو طبقے لین مہاج ین وانسار پہر تو وہ بھی تمام کے تمام رضائے الی اور جنت کے متحق نہیں بلکہ فقط وہ عہاج ین وانسار تی شین جن کا خاتمہ ایمان پر ہوا، کیونکہ ہوئ اللہ اُس اُلی اور جنت کے متحق نہیں بلکہ فقط وہ عہاج ین وانسار تی اللہ الکولی ایمان پر ہوا، کیونکہ ہوئ اللہ الکہ ان سے حروم رہا ہوتو وہ اس آیت کا مصداق نہیں ہوگا، اور یقیناً بعض اولین عہاج ین ایمان سے حروم ہوگئے تھے مثلاً حضرت ام جیب الرملہ بنت الی سفیان کا سابق شو ہرعید اللہ بن جش اُن اولین مہاج ین میں سے تھاج نہوں نے جبشہ کی طرف ہجرت کی تھی مگر وہاں جا کر اُس نے نوجود بن تابی سفیان کا مابی شو ہو عدید اللہ انسان سے جس میں حضرت ام جیب کے ساتھ نی کر کم افرانیت اختیا کے نکاح کا تذکرہ تقریباً کرام جود ہوئے کے جس میں حضرت ام جیب کے ساتھ نی کر کم افرانیق کا کا کرم وجود ہے صحابہ کرام کی کی سوائح پر میں میں حضرت ام جیب کے ساتھ نی کر کم افرانیق کا کا کرم وجود ہے صحابہ کرام کی کی سوائح پر میں میں حضرت ام جیب کے ساتھ نی کر کم افرانیق کی کر میں جن کا تذکرہ تقریباً کی سوائح پر میں میں حضرت ام جیب کے ساتھ نی کر کم افرانیق کی کر میں جن کر جم میں عبد اللہ بنت الی سفیان کے ترجہ میں عبد اللہ بنت الی سفید اللہ بنت الی سفیان کے ترجہ میں عبد اللہ بنت الی سفیان کے ترک میں عبد اللہ بنت الی سفیان کے ترک میں کو تو میں میں میں کو ترک میں کو ترک کے تو ترک میں کی میں کو ترک کے تو ترک کے ترک کی میں کو

معلوم ہوا کہ اِن دوآیات یا کی بھی آیت اور سیجے حدیث ہے تمام ہے تمام صحابہ کوجئتی قرار دینایا توعدم
تر بربر بی ہے یا پھر بعض بعناۃ وطلقاء کونا جائز طور پر [Secure] کرنا اور شخفظ دینا مقصود ہے۔ صحافی ہویا غیر
صحابی ہرا یک کا معاملہ "الأعُلَمُ اللهُ بِالْحَوَ البِیْم " یعنی انجام کے مطابق ہی ہوگا ، ور نہ دہ بھی صحابہ ہی ہول
سے جنہیں حوض کو ٹر سے دھ تکار دیا جائے گا اور وہ بھی صحابہ ہی تھے جن کے بارے میں رسول اللہ ملی آئیل ہے فرمایا تھا:
فرمایا تھا:

فِي أَصْحَابِي إِنْنَا عَشَرَ مُنَافِقًا ، فِيهِم ثَمَانِيَةٌ لَا يَدُخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْجِيَاطِ.

"ميرے صحاب ميں باره منافق بين، أن ميں سے آٹھ جنت ميں واخل نہيں ہول كے

#### يهان تك كداونث سوكى كيسوراخ بين داخل مؤ"-

(مسلم: کتاب صفات المنافقین و احکامهم ، باب ۱ مس ۱ ۲۸۲ حدیث ۲۷۷۹)

یکی وجہ ہے کہ سیدنا حذیقہ کے سیدنا عمر کے بعض لوگوں کی نماز جناز ہ پڑھانے ہے منع کرتے تھے
اور فرماتے تھے کہ بیمنافق ہے ،سیدنا عمر کے اتے اور دوسر بے حضرات کوفرماتے کہ اس کی نماز جناز ہ
پڑھادو۔ ظاہر ہے کہ جب منافقین کی نماز جناز ہ پڑھائی جاتی ہوگی تولامحالہ اُنہیں جنت البقیع یا مسلمانوں
کے کسی بھی قبرستان میں وُن بھی تو کیا جاتا ہوگا۔

خلاصہ یہ کہ تمام کے تمام صحابہ کو یا صحابی کہ جانے والے ہر ہر خض کوجنتی تصور کر لیناعدم تذہر پر جن ہے۔ کسن ظن تو اچھی بات ہے گر ہر صحابی کوجنتی قر اردینے والے لوگوں سے پوچھے کہ اُن کے نزدیک وہ صحابہ بھی جنتی ہیں جن کوخلیفۂ ٹالٹ حضرت عثان بن عقان طابہ کے قاتلین میں ذکر کیا جاتا ہے؟ نیز بسر بن ابی ارطاق بھی صحابی تقا اور قاتلین عمار بن یا سربھی صحابی تھے، اُن کے بارے میں کیا تھم ہے؟ سیدنا عمار بن یا سررضی اللہ عنہ کا گوتل کرنے کے لیے جو نا پاک ہاتھ استعال ہوئے تھے وہ ایک صحابی بی کے ہاتھ تھے اور اُس خض کا قاتل عمار ہونا مشکوک نہیں معلوم ہے، اُس کو ابوالغادیہ کہا جا تا تھا۔ چنا نچا مام ابن عبد البراور ووسرے علی ہونا چا تا تھا۔ چنا نچا مام ابن عبد البراور ووسرے علی ہے ان کے ابوالغادیہ کہا جا تا تھا۔ چنا نچا مام ابن عبد البراور ووسرے علی ہے نہا ہے۔

" بیر سی الی تقااوراس نے نی کریم التالیق سے بیر حدیث بھی تی تھی:

لا تو جِعُوا بَعُدِی کُفّارًا یَضُوبُ بَعُضُکُمُ دِقَابَ بَعْض .
" میرے بعد کافرند ہوجاتا کہ ایک دوسرے کی گردنیں اڑائے گو"۔

یے حضرت عثمان علیہ کامحت تھا اور سیدنا عمارین یا سروضی اللہ عنہما کا قاتل تھا، اور جب بیمعاویدو غیرہ سے اندرآنے کی اجازت مانگراتو کہتا: 'فَساقِ اُلُ عَسْمارِ بِالْبَابِ"

(عمار کا قاتل دروازے پرحاضرہ) جب اس سے سیدنا عمارین یا سرکے قبل کی کیفیت پوچھی جاتی تو وہ بلاشرم وحیاوہ کیفیت بیان کردیتا تھا۔ اہل علم نے اس پر بروا تعجب کیا ہے کہ ایک طرف اُس سے نبی کریم میں اُلی مذکورہ بالا حدیث مروی ہے اور دوسری

#### طرف وہ عمار بن یاسر رضی اللہ عنہما کا قاتل بھی ہے'۔

(الاستيعاب في معرفة الأصحاب: كتاب الكني، باب الغين ، ج٢ ص ٢ ٤٤ ؟ أسدالغابة ج٦ ص ٢ ٢ ٤٤ ؟ أسدالغابة ج٦ ص

سوا بوالغادیہ الجہنی صحابی تو تھا مگر نساقشین (عہد شکن لوگوں) میں شامل ہو کرسید ناعمار بن باسر رہے کا قاتل بن گیا، حالا تکہ خوداً س کے ہی بعض سر براہوں سے بیرحدیث منقول ہے:

قَاتِلُ عَمَّارٍ وَسَالِبُهُ فِي النَّارِ.

" عمار کا قاتل اوراس کاسامان لوٹے والاجہنمی ہے"۔

(المستدرك: كتاب معرفة الصحابة ، ذكر شهادة عمار بن ياسر شهر ٣٨٧ و سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني ج٥ص ١٨ حديث ٨٠٠ وعمار بن ياسر الهروجل المحنة و ميزان الفتنة ، لأسامة بن أحمد ص١٨٥ - ١٨١١)

براہ راست سیدنا عمار بن باسر اللہ کے قاتل کے بارے میں توب واضح حدیث آگئی، کیااس کے سربراہ اوراُس کے مل پرراضی رہنے والے کے بارے میں بھی کوئی حدیث ہے؟ اِس سلسلے میں دریج ذیل حدیث سے روشنی حاصل کی جاسکتی ہے۔ امام ابوداودر حمۃ الله علیہ کھتے ہیں کہ نبی کریم مثل اللہ نے فرمایا:

إِذَا عُمِلَتِ اللَّحَطِينَةُ فِي الْأَرْضِ كَانَ مَنْ شَهِدَهَا فَكَرِهَهَا، كَانَ كَمَنُ اللَّهُ اللَّهُ عَنها وَمَنْ غَابَ عَنها فَرَضِيَهَا كَانَ كَمَنُ شَهِدَهَا.

"جب زمین میں کوئی گناہ کیا جائے ، جوفض وہاں موجود ہواوروہ اُس گناہ کو بیندنہ کرے تو وہ اُس شخص کی طرح ہے جو دہاں موجود نہ ہو، اور جو وہاں سے عائب ہو اور اُس گناہ پر راضی ہوتو دہ اُس شخص کی طرح ہے جو دہاں موجود ہو'۔

(سنن أبي داود: كتاب الملاحم، باب الأمروالنهي، ج٤ ص٣٣٣ حديث ٤٣٤٥ ذم الكلام للهروي ج٢ ص١٥٧ حديث ٢٠٤٠ مجمع الزوائد ج٧ص ٢٩٠)

زیادہ تفصیل میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ، کیونکہ حدیث پاک میں واضح طور پراصول بیان فرما

ديا كياب:

فَ الإِمَامُ الَّالِيُ عَلَى النَّاسِ رَاحٍ وَهُوَ مَسُؤُولٌ عَنُ رَعِيَّتِهِ ، أَلا فَكُلُّكُمُ رَاع ، وَكُلُّكُمُ مَسُؤُولٌ عَنُ رَعِيَّتِهِ.

ود پس و هخض جولوگوں پر حاکم ہے وہ رائی ہے اور وہ اپنی رعایا کے متعلق جواب وہ ہوگا، سنو! تم میں سے ہر شخص رائی ہے اور اُس سے اُس کی رعایا کے بارے میں باز پرس ہوگئ'۔

(بخارى: كتاب الأحكام، باب ١، ص٩٨٦ حديث ١٣٨)

ای لیے حدیث شریف میں سیدنا نمارین یا سر رہے گئل میں فقط معاویہ کے سپاہی ابوالغادیہ کوہی جہنی نہیں کہا گیا بلکہ جس گروہ میں ابوالغادیہ تھا اُس پورے گروہ کو' داعسی السبی السنار" فرمایا گیا ہے۔ بتا ہے! نواب مجمدا کبر بکٹی مرحوم کا قل تو سپاہیوں کے ہاتھوں سے ہوا گراس کی FIR اُس دور کے حاکم کے خلاف کیوں درج کرائی گئ؟ اس لیے کہ ریاسی قبل میں عقلاً اور نقل اصل قاتل سر براہ مملکت ہی ہوتا ہے، بنی اسرائیل کے بچوں کوفرعون کے سپاہی قبل کرتے تھے گرانڈ پھالا نے اصل قاتل فرعون کوقر اردیا ہے۔

# رِجُس سے پاک سینے میں بھی کینہ؟

بعض علماءِ امت نے پہلے تو بعض طلقاء اور سید ناعلی ﷺ کو اف علی سُرُد مُتقَابِلِیُنَ ﴾ (تختول پر اور دوبوں کے سینوں میں کینے رو برو بیٹے) سے استدلال کرتے ہوئے جنت میں آ منے سامنے بٹھا دیا، پھر اُن دونوں کے سینوں میں کینے کے موجود ہونے کی بات کی۔ اِس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اُن کے نزدیک سیدناعلی ﷺ کے مبارک سینے میں معاویہ کے لیے غِل کی نیقا، معاذ اللّٰه یادر کھئے! سیدناعلی القیکا کے سینے میں کی انسان کے لیے 'غِل '' کے کہا ہے کرنا ہے اور بی ہی ہیں، اور اِن میں سے کوئی بھی معنی سیدناعلی القیکا کی وات پاک معانی دھوگہ، خیانت، سرقہ اور کین ویک میں، اور اِن میں سے کوئی بھی معنی سیدناعلی القیکا کی وات پاک کے لیے کہا تھا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَآءَ تَكُمُ مَّوْعِظَةٌ مِنْ رَّبِكُمْ وَشِفَآءٌ لِمَا فِي الصَّدُودِ. "اے لوگو! آگی ہے تمہارے پاس تھیجت تمہارے پروردگار کی طرف سے اور شفاء اُن روگوں کے لیے جوسینوں میں ہیں'۔

(يونس:٥٧)

جب قرآن سینے کے تمام روگوں کے لیے شفاء ہوتو پھرائی ہتی کے سینے بیل کسی کے لیے کینہ

کیونکر ہوسکتا ہے جن کے لیے ارشاو ہوا کہ 'علی قرآن کے ساتھ اور قرآن علی کے ساتھ'' علاوہ ازیں سیدنا

علی الطابی کا شارائل کساء میں ہوتا ہے اور اہل کساء سے ربخہ سس کودور کردیا گیا ہے۔ دِ جُسس

ہرائی کری چزکو کہتے ہیں جو عقلا ، شرعاً اور طبعاً تمام حیثیتوں سے کری ہو، البذا جو ہتی الی تمام حالتوں سے

مزہ اور مبراء ہوائ کے سینے میں کسی کے لیے کینہ کا قول کرنا کیونکر درست ہوسکتا ہے؟ محتوی لحاظ سے کینہ

دِ جُسس (بلیدی) ہے، اور کسی سینے میں بلیدی اور طہارت دونوں کا اجتماع کیونکر ممکن ہے؟ بلکہ اہل بسیرت

حضرات نے قرآن مجید سے استنباط کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ اہل بیت کرام علیم السلام فقط طاہر بی نہیں بلکہ عین طہارت ہیں۔

بلکہ عین طہارت ہیں۔

# کیاد بخس اورطہارت کا اجتماع ممکن ہے؟

شَخْ اكبرمى الدين ابن عربي رحمة الله عليم شهور حديث "سَلَمانُ مِنَا أَهُلَ الْبَيْتِ" كَاتشْرَتَ مِيل كفت بن:

وَلِمَا كَانَ رَسُولُ اللَّه ﴿ عَلَى اللَّه اللَّهُ عَلَى اللَّه وَهُوَ كُلُّ مَا يَشِينُهُمُ ، فَإِنَّ الرِّجُسَ هُوَ اللَّهُ وَأَهُلَ بَيْتِهِ الطَّهِيرُ ا وَأَذْهَبَ عَنْهُمُ الرِّجُسَ ، وَهُوَ كُلُّ مَا يَشِينُهُمُ ، فَإِنَّ الرِّجُسَ هُوَ اللَّهُ الطَّهَ أَرُ عِنْدَ الْعَرَبِ ، هَكَذَا حَكَى الْفَرَّاءُ. قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ إِنَّمَا يُرِيُدُ اللَّهُ الشَّهُ وَيَعُورَ كُمْ تَطُهِيرً ﴾ فَلا يُصَافُ إِلَيْهِمُ إِلَّا مُن لَه حُكُمُ الطَّهَارَةِ وَالتَّقُدِيسِ ، فَها لِه مَ شَهَادَةٌ مِنَ يُنْفِيهُمُ ، فَمَا يُنِينِهُ وَالتَّقُدِيسِ ، فَها لِه مُ شَهَادَةٌ مِنَ يُنْفِيهُمُ وَالتَّقُدِيسِ ، فَها لِه مُ شَهَادَةٌ مِنَ الطَّهَارَةِ وَالتَّقُدِيسِ ، فَها لِه مُ شَهَادَةٌ مِنَ المُضَافَ إِلَيْهِمُ هُوَ اللَّذِي يَشْبَهُهُمُ ، فَمَا يُنْفِيهُمُ وَالتَّقُدِيسِ ، فَها لِهُ مَا الطَّهَارَةِ وَالتَّقُدِيسِ ، فَها لَهُ مَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ ال

النّبِي اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

" كيونك رسول الله ما الله ما الصعبدين السيال الله تعالى في آب كواورآب کے اہل بیت کو کامل طہارت سے نواز ااور اُن سے رجس کودور کر دیاء اور ہر معیوب چیز رجس ہے، کیونکہ عرب کے نزویک رجس ہرنامناسب چیزکو کہتے ہیں،جیسا کہ امام فراء نے بیان کیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: (الله تعالیٰ تو یہی جاہتا ہے کہتم سے دور کر دے بلیدی کواے اہل بیت اور جہیں بوری طرح یاک صاف کردے) پس اہل بیت كرام عليهم السلام كى طرف فقط ياك كى بى نسبت كى جاسكتى ہے، اور لازى ہے كدأن كى طرف أعدمنسوب كياجائ جوأن كمشابه موءيس ابل بيت اين طرف نبيس منسوب كريس مح مراى كوجس كے ليے طہارت و تفتريس كا تھم حاصل ہو، پس رسول شہادت دی، جبآب فرمایا:سلمان ہم اہل بیت سے جبکہ اللہ تعالی نے اہل بیت کرام علیم السلام کے لیے تطبیر اور ہرعیب سے منزہ ہونے کی گواہی دی ہے، اور جب أن كى طرف فقط ده مطهر ومقد س محض بى منسوب موسكتا ہے جس كوبيعنايت اللي محض ایست کی دجہ سے حاصل ہوئی تو چراہل بیت کرام علیہم السلام کے نفوس کے آ بارے میں تبہارا کیا گان ہے جوطا ہرین بی تبیس بلک عین طبارت ہیں '۔

(الفتوحات المكية ج١ ص٢٩٨؛ فضل أهل البيت للمقريزي ص٤٤؛ فيض القدير للمناوي ج٤ ص٢٠١؛ فتاوى رضويه ج١٥ ص٧٣٦) علیم الامت جیے حضرات کوغورکرنا جاہیے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اہل بیت کرام علیہم السلام کوعین طہارت تعلیم کیا ہے، لہذا اگر کی عقل مند مسلمان کے زویک و جسس اورعین طہارت کا اجتماع ممکن ہوتو پھرمولاعلی ہے کے مقدس ومطہر سینہ کو 'الے حب فی اللّه " اور ''اللّه فیصل فیسی اللّه " سے معمور ہونے کے ساتھ ساتھ ذاتی کینے ہے بھر پور بھی ما ننا ہوگا ، اور پھر بھتا پڑے گا کہ جب سید ناعلی الطاخین معمور ہونے کے ساتھ ساتھ کینہ بھی ہوتا تھا، جب کی میدان میں اُن کے ساتھ قر آن ہوتا تھا تو ساتھ کینہ بھی ہوتا تھا، جب کی میدان میں اُن کے ساتھ قر آن ہوتا تھا تو ساتھ کینہ بھی ہوتا تھا، جب کی میدان میں اُن کے ساتھ قر آن ہوتا تھا تو ساتھ کینہ بھی ہوتا تھا، جب کی میدان میں اُن کے ساتھ قر آن ہوتا تھا تو ساتھ کینہ بھی ہوتا تھا، جب کی میدان میں اُن کے ساتھ قر آن ہوتا تھا تو ساتھ کینہ بھی ہوتا تھا، جب کی میدان میں اُن کے ساتھ قر آن ہوتا تھا تو ساتھ کینہ بھی ہوتا تھا، اور آتا ہے کا مُنات میں اُن کے تا میں جود عافر مائی تھی۔

اللُّهُمَّ أَدِرِ الْحَقَّ مَعَهُ حَيْثُ دَارَ.

"اےاللہ! جس جگے علی جائے اُس کے ساتھ حق کو جاری رکھ"۔

(الجامع الكبير وهو سنن الترمذي: كتاب المناقب،باب مناقب علي بن أبي طالب، ج٢ص الجامع الكبير وهو سنن الترمذي: كتاب معرفة الصحابة ، ذكر مناقب علي بن أبي طالب المحديث ٢٨٨ ٤ ، دار التأصيل.)

اس دعائے نبوی الٹائیللم کی تا ثیر میں بیہ بات بھی تسلیم کرنا ہوگی کہ جب اُن کی کی کےخلاف جنگ موئی تقی تو جہاں اُنہیں حق کی معیت حاصل تھی دہاں کینہ بھی اُن کے ساتھ تھا۔

علیم الامت ہوتو ایہا ہو جونو روظلمت ، رِ جُسس وطہارت اور حق وکینہ کو جمع کر سکے۔ ہمار ہے کیم الامت نے کمال کر دیا کہ تبہوں نے رِ جُسس وطہارت اور حق وکینہ کو جمع کر دیا جبکہ شاہ اساعیل شہید ہجارے ہے کہ نہ ہوں کا ، وہ نہ کورہ بالا احادیث کی طرح کچھ مزیدا حادیث جمع کر کے سیدناعلی ﷺ کے حق میں عصمت تک کا قول کر گئے تفصیل کے لیے ہماری کتاب ''اہل کسا علیہم السلام کا مقام ، تھا کق واو ہام'' کا دوسراایڈیشن ملاحظ فرما کیں۔ نیز کتاب طذا میں مجمی صفحہ [۱۸۲] پران کا کلام آرہا ہے۔

## مرتضى العَلِيْقِل ك سين مين بھي كيند؟

سوال بیداہوتا ہے کہ اگرسیدناعلی الطبی کے مبارک سینے میں معاویہ کے لیے کیے نہیں تھا تو پھرانہوں نے اُس کے ساتھ جنگ کیوں کی؟ اِس کا جواب بیہے کہ اُنہوں نے الْحُبُ لِللهِ وَالْبُغْضُ لِللهِ (الله کی خاطر محبت اور الله کی خاطر بغض ) کو مد نظر رکھتے ہوئے امام البغاۃ ہے جنگ کی تقی اور حکم الہی پڑمل کیا تھا، اور اِس جنگ کی نبی کریم مٹھ اِللہ پہلے ہی پیش کوئی فرما چکے تھے کہ ہم نے تنزیلِ قرآن کی جمیل کے لیے جنگیں کیں اور علی تاویل قرآن پرجنگیں کریں گے۔

کین تواپی ذات کی خاطر ہوتا ہے اور سید ناعلی الطابیۃ اِس قدر علوالبحۃ (بلند قکر کے حامل) تھے کہ اپنی خاطر کسی نے کہ اپنی خاطر کسی نے کہ اپنی خاطر کسی پر غضب ناک ہونا اُن کے شایانِ شان ہی نہیں تھا۔خود نبی کریم الی آئی آئی کے اُن کی اعلیٰ ظرفی اور بلندی ہمتی کا اعلان فرمایا ہے۔ چنانچہ ام م احمد بن عنبل مندا بی سعید خدری کے میں اپنی سند کے ساتھ ایک حدیث لائے ہیں کہ رسول اللہ میں آئی آئی نے فرمایا:

أَيُّهَا النَّاسُ لَا تَشُكُوا عَلِيًّا فَوَ اللهِ إِنَّه لَا خُشَنُ فِي ذَاتِ اللهِ أَوُ فِي سَبِيُلِ اللهِ.

"اوگواعلی ک شکایت نه کیا کرو، خدا کی تنم اوه ذات الهی یاراوالهی میس سب سے زیاده سخت بین "\_

(مسنداً حمدج ۱۰۱ و عليه ۱۰۱ م ۳۳۷ حديث ۱۱۸۱۷ و فضائل الصحابة للإمام أحمد ج٢ص٥٨ محديث ١٠٦١ و عليه المستدرك: حديث ١٠٦١ و عليه المستدرك: كتاب معرفة الصحابة ج٣ص٥١ مديث ١٠٥ و ١٠٤ و حلية الأولياء ج١ ص ١٠٨ و مامع المسانيد لابن الجوزي ج٣ص٧٩ وحديث ١٠١ و و ١٠١ و تقريب البغية للهيثمي ج٣ص١٠١ حديث ١٠٠ و ٢٣٠ و البداية والنهاية ج٧ص٧١ و و حديث و ١٠١ و كير ج٢ ١ ص ١٠٨ حديث ١٠٠ و المسانيد لابن كثير ج٢١ ص ١٠٨ حديث ١٠٠ و المسانيد لابن كثير ج٢١ ص ١٠٨ حديث ١٠٠ و المسانيد لابن كثير ج٢١ ص ١٠٨ حديث المسند الجامع ج٢ ص ٤٧٩ حديث ٥٦٤ و السحابة للشوكاني ص ٢٢٣)

امام حاکم نے اس حدیث کوشیخین کی شرط کے مطابق سیج کہا ہے اور امام ذہبی نے اُن کی موافقت فرمائی ہے، اُور حافظ بیشی رحمة اللہ علی فرماتے ہیں:

اس حدیث کوامام اجرنے روایت کیا ہے اور اس کے تمام راوی ثقتہ ہیں۔

(مجمع الزوائدج٩ص١٢٩ ،وط:ج١٨ ص٢٩٦ حديث٢٤٦٢)

#### علامه سندهى لكصة بين:

أَيُ أَنَّ فِيلِهِ خَشُولَةٌ فِي اللَّهِ ، لَايُرَاعِيُ فِيهِ أَحَداً ، وَهَلَا لَايُوجِبُ الشِكَايَةَ مِنْهُ.

" العنی سید ناعلی کے ول میں اللہ تعالیٰ کے معاملہ میں بختی ہے، جس میں وہ کسی کی رعایت نہیں کرتے ، اور میہ چیزاُن پر اعتراض کا موجب نہیں ہوسکتی''۔

(حاشية مسندأحمدللسندهي ج٧ص٥٥؛ تعليقات على مسندأحمد: للشعيب الأرنؤوط ج ١٨ ص٣٣٧)

زبانِ نبوی مرافقات معلوم ہوا کہ حیات بنوی یا بعداز وصال نبوی مرافقات سیدناعلی اللہ کا ہر ہرافقدام ذات اللہ کی خاطر تھا، لہذا ہے جھنا کہ کسی کے بارے میں سینة مرتضوی میں کینہ تھا کتاب وسنت دونوں کے خلاف ہے۔

# علی کےخلاف سینے جر پوراز کینے

کتاب وسنت سے ثابت ہے کہ سینۃ مرتضوی میں توکسی کے لیے کوئی کیے نہیں تھالیکن اُن کے طلاف کچھلوگوں کے سینوں میں کینفرور تھا۔ چنانچے سیدناعلی الطبیعی سے منقول ایک حدیث نہوی ماٹھیلیا کے دوسرے حصہ میں ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم ماٹھیلیا اُنہیں اپنے مبارک سینے سے لگا کررو پڑے تو انہوں نے عرض کیا: یارسول اللہ! آپ کوکیا چیز اُلاتی ہے؟ فرمایا:

صَفَائِنُ فِي صَدُورِ أَقُوامٍ لَا يُبُدُونَهَا لَكَ إِلَّا مِنْ بَعُدِي ، قَالَ: فَلُتُ: يَارَسُولَ اللَّهِ فِي سَلامَةٍ مِنْ دِينِي ؟ قَالَ: فِي سَلامَةٍ مِنْ دِينِك. فَلْتُ: يَارَسُولَ اللَّهِ فِي سَلامَةٍ مِنْ دِينِي ؟ قَالَ: فِي سَلامَةٍ مِنْ دِينِيك. "تتمهارے بارے مِن توموں كينوں مِن كيخ بين جن كوده ميرے بعدى فاہر كريں گے۔فرماتے بين: مِن نے عرض كيا: يارسول الله! ميرے وين كى سلامتى ميں؟ فرمايا: تمهارے دين كى سلامتى ميں؟۔

(مسندأبي يعلىٰ (في مسند علي) ج١ ص٢٦ ٢٧،٤٢٦ ،حديث ١٥ ٥ ، مسندالبزار ٢٠ ص٢٩٣

حافظ يعثى رحمة الشعلية فرمات ين

اس حدیث کوامام ابویعنی اورامام بزار نے روایت کیا ہے اوراس کی سندیش فضل بن عمیرہ ہے،امام این حبان نے اس کی توثیق فرمائی ہے اور دوسروں نے تضعیف ،اور یا تی تمام راوی ثقتہ ہیں۔ (مسجمع النزوائد، باب مناقب علی بن أبي طالب ﷺ، باب بشارته بالجنة ج٩ ص١١٨،

اس حدیث کے پہلے حصہ کوامام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی روایت کیا ہے اور اُن کی سند میں بیراوی فضل بن عمیرہ بھی موجود ہے، لیکن اس کے باوجود اُنہوں نے لکھا ہے:

هلدًا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الإسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

" بیحدیث مجیح السند باور بخاری وسلم نے اس کوروایت تبیں کیا" -

جكدامام وجي في كماع

ورضح ہے'۔

(المستدرك على الصحيحين، كتاب معرفة الصحابة، ومن مناقب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب المائد على المائد على المائد على المائد على المائد المائد

آس حدیث کی سندومتن کی صحت کے ملی شواہداتنے زیادہ ہیں کہ قلب سلیم کوا نکار کی مجال ہی نہیں رہتی اور مانٹا پڑتا ہے کہ زبانِ نبوی مٹھ آئے ہے جوالفاظ صادر ہوئے تنے وہ پورے ہو کررے۔ چنانچہ وہ کی جو تمام غزوات میں مین آف دی جہادتھا، جواول المسلمین تھا، جو کوب خداوم مطفی مٹھ آئے ہم تھا، نہ صرف

ہے۔ اُس کی خلافت سے انکار کیا گیا بلکہ مساجد کے منبروں پراُسے سب وشتم کیا گیا۔ بغض وکینہ کی حدد کیھئے کہ چوہتی اِس قدراسلامی تمغوں سے مالا مال تھی اُن کی عظمتوں کے اعتراف کی بجائے اُن پرلعنت کی جانے کلی خودسو چئے کہ سیدناعلی کے ساتھ بغض و کینہ کی اِس سے بڑھ کڑملی دلیل اور کیا ہو سکتی ہے؟ صحالی کا سیبنہ اور کیبنہ؟

حدیث میں "ضَغَائِنُ فِی صُدُوْدِ أَقُوا م "بعن سیدناعلی الله کے لیے قوموں کے سینوں میں کینوں کا ذکر آیا ہے، نامعلوم اِس سے یہود ونصاری اور سلم وغیر سلم کون کون کی اقوام مراد ہیں ہتھیں سے ہی پہتہ چلے گا، تا ہم تر دیدروافض میں شہرہ آفاق مصنف شاہ عبدالعزیز محدث وہلوی رحمۃ الله علیه اہل تحقیق محدثین کے حوالہ سے لکھتے ہیں:

وو محققین اہل حدیث نے بعد تنج روایات دریافت کیا ہے کہ بیر کات شائبہ نفسانی سے خالی نہ تھے، اس تہمت سے خالی نہیں کہ جناب ذوالنورین حضرت عثمان خوب کے معاملہ میں جو تعصب اُموب اور قرشیہ میں تھاای کی وجہ سے بیر کات حضرت امیر معاویہ سے وقوع میں آئے، جس کا غایت نتیجہ یک ہے کہ وہ مرتکب کبیرہ اور باغی قرار دیے جا کیں۔ والفاسِ فی کیش بِاُھٰلِ اللَّهٰنِ . ترجمہ : فاس قابل لعن نہیں ''۔

(فتاوی عزیزی کامل ص۱۳)

ای حقیقت کوبعض فضلاء دیوبندنے بھی بیان کیا ہے اور اُن کے کلام ہے اُس باطل خیال کی بھی تر دید ہوتی ہے جس کا ظہار ہمارے بعض حکماء امت نے سورۃ المجرکی آیت کی تقبیر میں کیا ہے۔ چنانچہ فاضل دیو بندعلامہ سعیدا حمد اکبر آبادی نے معاویہ کی مولاعلی کے ساتھ جنگ کوہاشمی اور اُموی رقابت کی وجہ بتایا ہے، اُنہوں نے اِس بات کوا کے عمرہ تمہید کے ساتھ شروع کیا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ چونکہ معاویہ دیر سے اسلام لائے تھے اِس لیے اُنہیں اکتبابے بیش نبوی کا موقعہ نہیں ملاتھا۔ وہ لکھتے ہیں:

" مراتب ایمانی کا تفاوت: عصبیت جاہلیت کی ہلاکت آفرینی اوراسلام میں اس کی شدید ندمت معلوم کرنے کے بعداب ذرااس پرغور کیجئے کہ قطع نظراس بحث

ے جوائمہ محدثین نے "الإنسمان یونید ویک ان کے باب میں کی ہے، یوایک حقیقت ہے کہ ایمان جس افعانی کیفیت کا نام ہے، اُس میں اشتد اورضعف دونوں کی استعداد ہوتی ہے۔ ای بنا پرہم و یکھتے ہیں کہ جس طرح آج کل مسلمان مسلمان سب کیسان ہیں ہوتے ہیں۔ ای طرح صحابہ کرام کیسان ہیں ہوتے ہیں۔ ای طرح صحابہ کرام میں متفاوت ہوتے ہیں۔ ای طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیم اجمعین بھی اس مرتبہ میں یکسال اور ہرا ہرکے درجہ کے نہیں تھے۔ خود اپنی واتی استعداد اور فطری صلاحیت، افراطیح اور سب سے بڑھ کریے کہ تخضرت میں اپنی ذاتی استعداد اور فطری صلاحیت، افراطیح اور سب سے بڑھ کریے کہ تخضرت میں اپنی ذرق و اور کی کے باعث ان برگریدہ ہستیوں میں بھی با ہمی فرق و امتیاز تھا۔

تمثیلاً حضرت معاویہ کوئی لیجے ، اُن کی شان میں کسی غیر صحابی کو گفتگو کرنے کی کیا عجال ہے، تا ہم یہ حقیقت ہے کہ آپ چونکہ فتح کمہ کے بعدا ہے والد ما جدا بوسفیان کے ساتھ مسلمان ہوئے تھے، اس لیے آپ کو خلفاء اربعہ کی طرح آنحضرت ملی اُنہا کی خدمت واقد میں میں رہنے اور براو راست آفاب نبوت ورسالت سے کسپ فیض کرنے کندمت واقد میں میں رہنے اور براو راست آفاب نبوت ورسالت سے کسپ فیض کرنے کازیادہ موقع نہیں ملا، اِس کا نتیجہ یہ واکہ قریش کے ایک معزز اور نامور خاندان سے تعلق رکھنے کے باعث آپ میں جو عمدہ صفات تھیں، مثلاً سیاسی تذہر، استقامت واستقلال اور شہامت وشجاعت اسلام قبول کرنے کے بعد اُن پراور جلا ہوگئی اور اُن قوتوں کا مضرف بدل گیا۔

تاہم بنوامیہ اور بنوہاشم میں جوباہمی رقابت مدت ہے چلی آرہی تھی ،امیر معاویہ اور کو اس سے خالی الذہن نہیں کہا جاسکتا ۔ حضرت علی کے مقابلہ میں اُنہوں نے جو پچھ کو اُس سے خالی الذہن نہیں کہا جاسکتا ۔ حضرت علی کے مقابلہ میں اور کو اس اور جان کو بھی برداد قل ہے۔ ممکن ہے حضرت علی بربھی میر شبہ کیا جائے لیکن میر بھر بھی تناہم کرنا پڑے گا کہ حضرت علی نے ہے حضرت علی بربھی میر شبہ کیا جائے لیکن میر بھر بھی تناہم کرنا پڑے گا کہ حضرت علی نے اس اس میں کو کی میں ایسانہیں کیا جس کو خاندانی رقابت کے زیرا اڑا وراسلام

### كى تغليمات ياأس كى روح كےخلاف كہاجائے"-

(مسلمانوں کا عروج وزوال: ص٥٤) ہر چند کہ علامہ موصوف کے ممل اقتباس ہے ہمیں اتفاق نہیں ہے، کیونکہ اِس اقتباس کے بعض جملے بعض احادیث نبوید کے خلاف ہیں، تاہم مجموعی لحاظ ہے اُن کا تجزید درست ہے۔ اُن کے تجزید سے دوسرے فوائد کے ساتھ ساتھ بعض محماء امت کی محمت کی قلعی بھی کھل گئی۔وہ اس طرح کہ جب کوئی صحابی باہمی رقابت وكينه وغيره سے اس قدرياك موتا تفاجس قدرأ صحبت نبوى ميسرآتي تقى تو پھرسوچ كالبحض علىءامت كابعض طلقاء كے ساتھ ساتھ سيدناعلى الله كى طرف بھى كينه كى نسبت كرنا كتنا براظلم ہے؟ ذراغور تو فرما ہے کہ علیم الامت نعیم نے الی ہتی کی طرف کینے کی نبت کردی ہے جو صرف اعلانِ نبوت کے بعدوالي مستفير سرس مل برس مى فيضان مصطفى ما المالي مستفيض ومستفيد نبيس موتى ربى بلكه أنبيس تهي المعرف کے وقت سے ہی آغوش نبوی میں آنے کی سعادت حاصل ہوگئ تھی ،اوراُن کا ایمان واسلام سب پچھطوعاً تھا كرها نبيس تقاروه بعوكے ره كربھي فيضانِ نبوي النائيل كاجتجو ميں رہتے تھے جبكہ بعض لوگوں كوبارگاه نبوي میں طلب کیا گیا تو انہیں کھانا چھوڑ کرآنا گوارانہ ہوا۔ سویہ عاجز انتہائی کرب واضطراب کے ساتھ میں لکھنے پر مجبور ب كدايك بى جمله مين بعض طلقاء اورمرتفني شيرخداكى طرف برابركيني كى نسبت كرنا جهال قرآن وسنت میں عدم تد بر کا بدترین مظاہرہ ہے وہیں بارگا و مرتضوی کی تنقیص و ہے ادبی کی بھی بدترین مثال ہے۔ خلاصه يب كه جس طرح سيدناعلى الطيع اورمعاويدى جنگ مين ايك طرف السنيصية في للب وَلِوَسُولِهِ وَلِلْمُومِنِينَ (الله عَلاء أس كرسول مَنْفِيكم اورمومين كي لي خرخواني) كاجذبكارفرماتها اوردوسري طرف دنياداري اورقومي تعصب تقاءاي طرح سيدناامام حسن مجتبى الطينة اورمعاويدي مصالحت ميں بھی ايک طرف ديني جذبه تفاتو دوسري طرف ذاتي مفادتھا،اي ليے اُس ملح کوهُ ذَنَةٌ عَلَيٰ دَخَنِ کہا گيا ے\_مطلب یہے کرسیدناامام حس مجتبی الطبی کے قلب اقدس میں بعض بعناة کے لیے البُغض فی اللّٰهِ کا جذبه تفاجبكه بعض بغاة كے سينه بين أن كے خلاف خدع ، عمراوركينة تھا، جيسا كه شخ عبدالحق محدث دہلوي رحمة الله عليے فرمايا ہے اور جيما كرسيد نامقدام بن معد يكرب الله كى حديث كے متن سے بى ظاہر ہے۔

# شاه عبدالعزيز اور حكيم الامت كے اقوال كا جائزه

ابھی ابھی آپ پڑھ کے ہیں کہ قاطع رافضیت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی اور فاضل دیو بندعلامہ سعیداحدا کبرآبادی نے ایک صحابی، فقیہ، مجتمدہ کا تب وجی اور خال الموشین کی طرف شائبہ نفسانی ،اُموی تعصب اور خاندانی رقابت کی نبیت کرنے میں کوئی تا مل نہیں کیا، حالانکہ بیانتہائی خطرناک قول ہے، کیونکہ خاندانی رقابت یا تعصب ایک ہی چیز ہے اور اسی سے ضغن یعنی بغض اور کیٹ پیدا ہوتا ہے۔ بیقول انتہائی خطرناک اس لیے ہے کہ عداوت و بغض بندے کو کفرتک پہنچاد سے ہیں۔ چنا نچاعلی حضرت کا کھتے ہیں:

من حصرت علی المرتفظی سے جنگ کرنے والا اگرائن سے عداوت و بغض کی وجہ سے کرتا ہوتا ہے۔ میتو اللہ ہماع وہ کا فرہے۔

من حصرت علی المرتفظی سے جنگ کرنے والا اگرائن سے عداوت و بغض کی وجہ سے کرتا ہے۔ اللہ ہماع وہ کا فرہے۔

(فتاوی رضویه ج۱۰ ص۲۳۰)

اور عكيم الامت نعيى في يحمايا الله المن المهام، بهله أنهول في التحديث كايول ترجم كياب: دَب إِلَيْكُمُ دَاءُ الْأُمَم قَبْلَكُمُ: الْحَسَدُ وَالْبَغْضَاءُ، هِيَ الْحَالِقَةُ ، لَا أَقُولُ تَحُلِقُ الشَّعُورَ وَلَكِنُ تَحُلِقُ اللِّهُ يُنَ.

ووتم میں پچھلی امتوں کی بیاری سرایت کرگئ: حسداور بغض، بید موثلہ دینے والی سے، میں نہیں کہتا کہ بال مونلہ ویتی ہے کیاں بیتو دین کومونلہ ویتی ہے ''۔ پر لکھا ہے:

"اس طرح کے دین وائیان کو جڑنے ختم کردیتی ہے، بھی انسان بغض وحسد میں اسلام ہی چھوڑ دیتا ہے، شیطان بھی اِنہیں دو بیار یوں کا مارا ہوا ہے"۔

(مرآة شرح مشكاة ج٦ص٥١٦)

قولِ ابن عباس اورقولِ اعلیٰ حضرت میں غور اب ذرغور فرمائے کہ اِن میں ہے کس کا قول حق ہے اور کس کا باطل، شاہ عبدالعزیز محدث دہاوی نے مولاعلی النظافی کے ساتھ اُموی جنگ کوشائر بفسانی اور تعصب قرار دیا، فاضل و یو بندمولا ناسعیداتھ اکبر
آبادی نے اس کوخاندانی رقابت ہے تعبیر کیا، اور تعبیم الامت نے بھی معاویہ کے لیے کینہ کالفظ استعال کیا،
آگر چہ اُنہوں نے یہی لفظ مولاعلی الظیفی کے لیے بھی لکھ دیا ہے۔ راقم الحروف قار تین کرام کوغور وفکر کرنے
کی زحمت دیتا ہے کہ وہ فیصلہ فرما کیں کہ اِن میں ہے کس کا قول تھے ہے اور کس کا فلط؟ ہمارے تھیم الامت
نے تو مولاعلی الظیفی کی طرف بھی کینہ کی نسبت کی ہے، جبکہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے مولاعلی الظیفی کی طرف ایسے شبہات کی بھی نفی کی طرف ایسے شبہات کی بھی نفی کی عرووح اسلام کے خلاف ہوں۔

ہے جوروح اسلام کے خلاف ہوں۔

بی عاجز بھی اِس سے قبل لکھ چکا ہے کہ سید ناعلی کے کھرف سی تتم کے ذاتی بغض وکیند کی نسبت کرنا قرآن وسنت دونوں کے خلاف ہے۔ابرہ گئی ہے بات کہ کیا قلب معاویہ میں سیدناعلی علیہ کے بارے میں تعصب، خاندانی رقابت، شائر نفسانی اور بقول مارے علیم الامت کے کیند تھایا نہیں؟ اِس پرعرض ہے کہ داوں کے احوال عَلِيْمٌ بِدَاتِ الصَّدُورِ وَات بَى جَانِيْ بِ، انسان قرائن واحوال سے بى كى كے بارے میں رائے وے سکتا ہے۔ سوعام لوگوں کی کیا مجال کہ وہ کس صحابی کے بارے میں رائے زنی کریں ، اِس سلسله میں مکمل احتیاط ندکی جائے تو انسان کی آخرت برباد ہو عمق ہے۔ البنتہ کی صحابی کے بارے میں اُس کا کوئی معاصر صحابی ہی قرائن اور گردوپیش کے احوال کو مدنظر رکھتے ہوئے پچھا ظہمار خیال کرے تو پھرمعاملہ غورطلب بن جاتا ہے۔ آیاسیدناعلی ﷺ کے متعلق سینیرمعاویہ میں کیندتھا؟ اِس بات کے ثبوت میں معاویہ کے ایسے معاصر کے الفاظ ملتے ہیں جن کے بارے میں جریل الطبی نے آکراطلاع دی کہوہ بہترین مفسر ہیں،سیدناعمر اللہ نے اُن کی شان میں فر مایا کہ وہ عمر میں نوجوان ہے اور علم وتجرب میں بوڑھا،سیدناعلی اللہ نے اُن کے حق میں فرمایا کہ وہ پروہ کے پیچھے سے غیب کود کھتا ہے اور خوداً نہوں نے اپنے بارے میں فرمایا: اگراونٹ کے پاؤں میں باندھنے والی ری مم ہوجائے تو میں قرآن مجید کے ذریعے تلاش کرلوں گا۔ اُنہوں نے اپنی بھیرت سے تا ڑلیا تھا کہ معاویہ کے قلب میں سیدناعلی کے لیے اُنفض ہے۔ چنانچے محدثین کرام لكھتے ہں:

عَنُ سَعِيْدِ بُنِ جُبَيْرٍ قَالَ: كُنَّا عِنُدَ ابُنِ عَبَّاسٍ بِعَرَفَةَ فَقَالَ: يَا سَعِيُدا مَالِي لَا أَسَمَعُ النَّاسَ يَلُبُونَ ؟ قُلتُ: يَخَافُونَ مُعَاوِيَةَ. فَخَرَجَ ابُنُ عَبَّاسٍ مِنْ فُسُطَاطِهِ فَقَالَ: لَبُيْكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ ، وَإِنْ رُخِمَ أَنْفُ مُعَاوِيَةَ ، اللَّهُمَّ الْعَنْهُمُ فَقَدْ تَرَكُوا السُّنَّة مِنُ بُغُضِ عَلِي عَلَى عَلَى اللهُمُ

" حضرت سعید بن جبیر این بران کرتے بیں کہ ہم عرفہ میں سیدنا این عباس اللہ کے ساتھ تھے تو اُنہوں نے بو چھا: سعید! کیا وجہ کے میں لوگوں کے تلبیہ کی آ واز نہیں سن رہا؟ میں نے عرض کیا: معاویہ سے خوف کررہے ہیں۔ پس ابن عباس اللہ اپنے خوف کررہے ہیں۔ پس ابن عباس اللہ اپنے خوف کررہے ہیں۔ پس ابن عباس اللہ خیرہ سے نکلے تو پڑھے گے: " لَبَیْکَ اللّٰهُم لَبَیْکَ" اگر چہمعاویہ کی ناک رگڑی جائے ،اے اللہ! إن پر لعنت فرما، اُنہوں نے علی سے بعض کی وجہ سے سنت کو چھوڑ وہا۔ "۔

(السنن الكبرئ للبيهقي: كتاب الحج، باب التلبية يوم عرفة وقبله وبعده حتى يرمى جمرة العقبة، ج ، ١ ص ٥ ٥ حديث ٢ ٥ ٩ ٤ سنن النسائي، كتاب الحج ١٩٧ ، التلبية بعرفة ص ٦٥ عديث ٢ ٠ ٠ ٣ ٤ صحيح ابن حديث ٢ ٠ ٠ ٣ ٤ صحيح ابن خزيمة، كتاب الحج ١٠٠٠ الستجباب التلبية بعرفات، وعلى الموقف، إحياءً للسنة إذ بعض خزيمة، كتاب الحج ، باب استحباب التلبية بعرفات، وعلى الموقف، إحياءً للسنة إذ بعض الناس قد كان تركه في بعض الأزمان، ج٢ ص ١٣٣٤ حديث ٢٨٣٠ المستدرك للحاكم ج ١ ص ٢٦٤ وط: ج١ ص ٢٣٦٠ حديث ١٨٦١ الكبير للذهبي ج ١ ص ٢٦٤ وط: ج١ ص ٢٦٦٠ حديث ١٨٦١)

اس سیح حدیث میں تصریح کے معاویہ نے بغض مرتضوی کی وجہ سے ایک سنت نبوی کوترک کر رکھا تھااور لوگ فقط اُس کے خوف ہے اُس سنت پڑمل کرنے سے قاصر تھے، یہاں اگر آپ چاہیں تو گزشتہ سطور میں مذکوراعلیٰ حضرت کے اِس قول کو بھی مدنظر رکھ سکتے ہیں:

" حضرت على الرتضى سے جنگ كرنے والا اكرأن سے عداوت وبغض كى وجه سے كرتا

### ہے تو اہل سنت کے نزد یک بالا جماع دہ کا فرے '۔

(فتاوی رضویه جه ۱ ص ۲۳۵)

سیدناعلی کے ساتھ ابن صحر کی جنگ اورست وشتم توشاید پیارے ہوگائیکن سیدتا ابن عباس کے مذکورہ بالا حدیث کے مطابق اُنہوں نے سنت نبوی کوبغض مرتضوی کی وجہ ترک کررکھا تھا۔ جب اعلی حضرت رحمۃ الله علیہ کے جملہ میں اورسیدنا ابن عباس کے کا حدیث میں لفظ '' آگیا ہے تو پھر اگر میں تو در بے ذیل حدیث میں کھیا نے فرمایا:

وَالَّـٰذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ وَبَرَأَ النَّسُمَةَ أَنَّهُ لَعَهِدَ النَّبِيُّ الأَمِّي عَلَيْ إِلَى أَنُ لَا يُجبُّنِي إِلَّا مُنَافِق. يُجبُّنِي إِلَّا مُنَافِق.

"أس ذات ﷺ كتم جس نے دانے كوچيرا اور جانداركو بيدافر مايا، بيشك نى اتى ﷺ نے قطعيت كے ساتھ ارشادفر مايا كه مجھ (على) سے محبت نہيں كرے گا مگر مومن اور مير بے ساتھ بغض نہيں رکھے گا مگر منافق"۔

(صحيح مسلم: كتاب الإيمان، باب الدليل على أن حب الأنصار وعلي من الإيمان وعلاماته، وبغضهم من علامات النفاق، ص ١ حديث ١٣١ [٧٨])

### ملت عثان على المت محمد التي يم

یہاں شاید بعض لوگوں کے ذہن میں سوال بیدا ہوجائے کہ لوگ میدانِ عرفات میں تلبیہ 'نگینگ السلّظ میں شاید بعض المبیہ 'نگینگ السلّظ میں اللہ بھی کہ دیتے ہے۔ کہ یہ تبلیہ جج وعمرہ کوجمع کرنے کے لیے تھا، ایسا کرنے کے لیے تھا، ایسا کرنے کو تھتے ہیں اور بعض اسلاف اِس کو قر ان بھی کہد دیتے تھے۔ واقعہ بیہ وا کہ بعض سالوں میں حضرت عثمان بھی نے لوگوں کو جج کرایا تو انہیں جج تمتع سے منع کردیا تھا اور سید ناعلی کے بعض سالوں میں حضرت عثمان بھی نے اوگوں کو جج کرایا تو انہیں جج تمتع سے منع کردیا تھا اور سید ناعلی بعض سالوں میں حضرت عثمان بھی نے اوگوں کو جج کرایا تو انہیں جے تمتع سے منع کردیا تھا اور سید ناعلی بھی نے اُن سے اختلاف کیا تھا۔ چنا نچا مام بخاری رحمۃ الله علیہ سعید بن مینب بھی سے دوایت کرتے ہیں کہ اُنہوں نے بیان کیا:

"سیدناعلی اور حضرت عثمان الله کے مابین عسفان کے مقام پر جج تمتع کے مسئلہ

میں اختلاف بیدا ہوگیا تو سیدناعلی ﷺ نے فرمایا: آپ کا اس کے سوااورکوئی ارادہ نہیں کے آپ کا اس کے سوااورکوئی ارادہ نہیں کہ آپ لوگوں کو اُس عمل سے روک دیں جے نبی کریم اللہ آپھی آتے اُس کے کیا تھا، بہر حال جب سیدناعلی ﷺ نے میصورت حال دیکھی تو اُنہوں نے جج وعمرہ دونوں کے لیے تلبیہ کی آت واز بلند فرمائی''۔

(بخاري: كتاب الحج ،باب التمتع والإقران والإفراد بالحج ... ص ٢١٢ حديث ١٥٩٥)

صحح مسلم ميں ہے كه اس موقع پر حضرت عثمان غنى في سيد ناعلى رضى الله عنها ہے كہا:

دَعُنا مِنْكَ ، فَقَالَ: إِنِي لَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَدَعَكَ.

" مارى جان جھوڑ ہے! فرمایا: جھے ہے نہيں ہوسكتا كہ ميں آپ كو (اس مسلم ميں)
حصة مدان "

(صحیح مسلم: کتاب الحج، باب جوازالتمنع، ص ۲۱ محدیث[۵۹] ۱۲۲۳) بیحدیث اِس نے زیادہ وضاحت ہے بھی آئی ہے، چٹانچیمروان بن الحکم بیان کرتا ہے: ''میں نے عثمان وعلی رضی اللہ عنما کو مکہ کے درمیان پایا، حضرت عثمان کھی نے تمتع ہے بینی عمرہ ورج کو جمع کرنے ہے منع کیا تھا۔ جب علی نے بیہ معاملہ دیکھا تو اُنہوں نے اِن دونوں کو جمع کرکے بہ آواز بلند تلبیہ کیا اور کہا: میں عمرہ اور جج کا ایکھے تلبیہ کرتا ہوں۔ حضرت عثمان کھی نے اُنہیں کہا:

تَسرَائِي أَنْهَى النَّاسَ عَنُ شَيْءٍ وَأَنْتَ تَفْعَلُهُ ؟ فَقَالَ: مَا كُنْتُ لَأَدَعَ سُنَّةَ رَسُولِ اللهِ عَلَى لِقَولِ أَحَدِ مِنَ النَّاسِ.

"آپ د کھے رہے ہیں کہ میں لوگوں کوایک چیزے روک رہا ہوں اور آپ اُک چیز کو کررہے ہیں؟ فرمایا: میں ایسانہیں ہوں کہ کی شخص کے قول کی خاطر رسول اللہ میں ایسانہ کی سنت کو چھوڑ دول'۔

(مسندأبي داود الطيالسيج١ ص٩٤ حديث٩٦ ؛بخاري: كتاب الحج ، باب التمتع

والإقران والإفرادب الحج...ص ٢١ حديث ٢٥ ١ ؟ سنن النسائي: كتاب المناسك [٤٩] باب القِرَان ، ج ٥ ص ٢٦ ٢ حديث ٢٧٢ ٢ ، ٢٧٢ ؟ السنن الكبرى للبيهقي ج ٩ ص ٢٨ ٤ ؛ سنن الدارمي ج ٢ ص ٩ ٥ حديث ٢٩ ٢ ؟ موافقة خُبر الخبر للعسقلاني ج ١ ص ٢٨٨)

اس معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عثمان انسان پر خاموش ہوگا ورکوئی مراحمت ندفر مائی ،

لیکن معاویہ بن الجی سفیان کو بیا ختال ف نہیں بھولا تھا، سوانہوں نے سید ناعلی کے بخض کی وجہ سے اپنے دور میں اس قدر تحق ہے لوگوں کو ج تمتع ہے منع کردیا تھا کہ لوگ اُن سے خوف زوہ ہو گئے تھے اور اِس خوف کی وجہ سے ایس سنت کورک کرنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ اِس لیے سید ناابن عباس کے فرمایا تھا: 'فسق له تو کئی وجہ سے اِس سنت کورک کرنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ اِس لیے سید ناابن عباس کے فرمایا تھا: 'فسق له تو کئی الله الله نظم ہے کہ اُن کی رگ ہا شمیت حرکت میں آئی ہواور سکتا ہے کہ چونکہ سید ناابن عباس کے ہارے میں فہرکورہ ہالا الفاظ کہدو ہے ہوں ، کین کتب اسلامیہ میں ایک انہوں نے بعجہ تعمور و ہیں جو سید ناابن عباس کے سال کا الفاظ کہدو ہے ہوں ، کین کتب اسلامیہ میں الیک صفح تصریحات بھی موجود ہیں جو سید ناابن عباس کے سال کا الفاظ کہدو ہے ہوں ، کین کتب اسلامیہ میں الیک صفح تصریحات بھی موجود ہیں جو سید ناابن عباس کے سال کا وردوس سے کو تابت کرتی ہیں اور معاویہ بن ابی سفیان کے تعصب کی نفی کرتی ہیں اور معاویہ بن ابی سفیان کے تعصب کی نفی کرتی ہیں اور معاویہ بن ابی سفیان کے تعصب کی نفی کرتی ہیں اور معاویہ بن ابی سفیان کے تعقب کو تابت کرتی ہیں۔ جنانچہ حافظ ابن جم عسقلانی اوردوس سے تحدیثین لکھتے ہیں:

قَالَ ابُنُ أَبِي عُمَرَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ طَاوِسَ ، عَنُ أَبِيهِ قَالَ : إِنَّ مُعَاوِيَةً قَالَ ابْنُ أَبِي طَالِبٍ أَنْتَ؟ مُعَاوِيَةً قَالَ لِابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَعَلَىٰ مِلَّةِ ابْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنْتَ؟ فَالَ : لَا ، وَلَامِلَةِ ابْنِ عَفَّانَ ، قَالَ مُعَاوِيَةً : فَعَلَى أَيِّ مِلَّةٍ أَنْتَ ؟ قَالَ : عَلَىٰ مَلَةً مُحَمَّد عَمَّد ابْنِ عَفَّانَ ، قَالَ مُعَاوِيَةً : فَعَلَى أَيِّ مِلَّةٍ أَنْتَ ؟ قَالَ : عَلَىٰ مَلَةً مُحَمَّد عَمَّد اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

"معاوید نے سیدنااین عباس رضی الله عنهما ہے کہا: کیا آپ این افی طالب کی المت پر ہیں؟ اُنہوں نے فرمایا: نہیں، اور نہ ہی میں ابن عفان کی ملت پر ہوں۔معاویہ نے کہا: تو آپ کس کی ملت پر ہیں؟ فرمایا: سیدنامحمد شہ اُنہ کے المت پر ہیں؟ فرمایا: سیدنامحمد شہ اُنہ کے المت پر ''۔

(المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية، كتاب الإيمان والتوحيد، باب الملةملة محمد الله على المحمد المحمد المحمد على ال

أصول اعتقاداً هل السنة لللالكائيج ١ ص ٤ وحديث ١٣٣٠؛ الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة ، لابن بطة حنبلي ج٢ ص ٥ ٥ ٣ حديث ٢٣٨ ، ٢٣٧ ؛ حلية الأولياء ج ١ ص ٣ ٢٠ ؛ منهاج السنة النبوية لابن تيمية ج١ ص ١ ٧ ١ وط: ج٢ ص ٩ ٩ ٢)

سیدناابن عباس الله کے اِس قول کے بارے میں المطالب العالیة کے مقل دکتور عمرایمان ابو بکر لکھتے ہیں:

"بیاثر (قولِ صحابی) میچ ہے،اس کے راوی بخاری اور مسلم کے راوی ہیں ماسواا بن ابی عمر کے، وہ مسلم کا راوی ہے"۔

(المطالب العالية يزوائد المسانيد الثمانية ج١ ١ ص٢٤)

اسے معلوم ہوا کہ معاویہ بن الی سفیان کے ذبن میں اُموی اور ہاتھی علیحدہ دوہاتیں تھیں اور وہ حضرت عثمان کے معاویہ بن الی سفیان کے ذبن میں اُموی اور ہاتھی علیحدہ دوہاتیں تھیں اور وہ حضرت عثمان کے ساتھ سید ناعلی کے اختلاف کرنے کو ہاتھی اوراُ موی اختلاف کردانتے تھے، پھر یہاں تک بس نہیں بلکہ موصوف ترجیح بھی ملت عثمانی کودیتے تھے، اوراُ س ترجیح میں اُن کے مدنظر حضرت عثمان کے مذاخر حضرت عثمان کے خان کے مدنظر حضرت عثمان کے خان کے مدنظر حضرت عثمان کے حالے مدن کے مدنظر حضرت کے مدنظر حضرت کا خوان کے مدنظر حضرت کے مدن کے مدنظر حضرت کے مدنظر حضرت کے مدن ک

معاویہ نے کہا:افسوس! بیں اس کے سوااور کیا کرتا؟ بیں نے رسول اللہ مٹھ آیا آغ اور ابو بکر وعمر رضی اللہ عنہا کے ساتھ بھی ای طرح نماز پڑھی ہے۔وہ کہنے گئے:لیکن آپ کے پچا زاد نے تو پوری چار رکعت پڑھائی تھیں، آپ کا اُن کے خلاف کرنا اُن کے لیے عیب ہے۔عباد کہتے ہیں: پھر جب معاویہ نماز عصر کے لیے نکلے تو چار رکعتیں پڑھائیں'۔

(مسند أحمد (مسند الشاميين، مسند معاوية) ج٤ ص٤ ٩ ؛ وط: بتحقيق أحمد شاكر ج١٣ ص ١٨٣ حديث ١٦٨٠ م

عافظ بیٹی نے کہاہے: امام احمر کے راویوں کی توثیق کی گئی ہے، حافظ ابن جرعسقلانی نے اس کی سند کوھن کہاہے۔ سند کوھن کہاہے۔ سند کوھن کہاہے۔

(مجمع الزوائدج٢ ص٥٦،١٥٦ ؛ فتح الباري: كتاب تقصير الصلاة، باب يقصر إذاخرج من موضعه، ج٣ص ٤٧١ ؛ مسنداً حمد بتحقيق أحمد الزين ج١٢ ص١٨٣ ؛ مسنداً حمد ج ٢٨ ص ٧١،٧٠)

جن لوگوں کے سینے اِس فتم کی مصنوعی ملتوں اور تو می تعصب سے پاک تھے اُنہوں نے واضح فرماد یا

تھا کہ ملت کی کے باپ کی نہیں بلکہ فقط سیدالعالمین محمد رسول اللہ المی ہے۔ چنا نچہ جج تمتع کے متعلق ہی مند احمد وغیرہ میں ہے کہ سیدنا عمر اللہ نے لوگوں کوفر مایا کہ عمرہ کا کمال بیہ ہے کہ اُسے جج سے الگ کیا جائے ، اِس سے بعض لوگوں کو گمان ہوا کہ اُنہوں نے جج وعمرہ کو جمع کر دیا ہے۔ چنا نچہ ایک مرتبہ حضرت ابن عمرضی اللہ عنہمانے جج تمتع کی رخصت بیان فر مائی تو بعض لوگ کہنے گئے: آپ کے والد تو اس سے منع کرتے تھے۔ اس برا بن عمر میں کا ترقیمل کیا تھا؟ ذراغورسے بڑھے:

أَفَرَسُولُ اللّهِ ﴿ أَحَقُّ أَنُ تَتَبَعُوا سُنْتَهُ أَمُ سُنَّةُ عُمَرَ؟ إِنَّ عُمَرَ لَمُ يَقُلُ لَكُمُ إِنَّ الْعُمُرَةَ فِي أَشُهُرِ الْحَجِّ حَرَامٌ ، وَلَكِنَّهُ قَالَ: إِنَّ أَتَمَّ الْعُمُرَةَ أَنُ تَفُرِدُوهَا مِنُ أَشُهُرِ الْحَجِّ.

(مسندأ حمد، مسند عبدالله بن عمر، بتحقيق أحمد شاكر ج٥ص، ١٩١،١٩٠ حديث ٥٧٠٠ ؛ السنن الكبرى للبيهقى ج٥ص، ٢١)

ایک مرتبہ بعض شامیوں نے اُن سے یہی مئلہ پوچھاتو اُنہوں نے اپنے والد کے مل کی کسی قتم کی توجیدوتو ضیح کیے بغیر فرمایا: جائز ہے۔امام تر مذی لکھتے ہیں:

فَقَالَ الشَّامِيُّ: إِنَّ أَبَاكَ قَدْ نَهَى عَنُهَا ، فَقَالَ عَبُدُ اللَّهِ بُنُ عُمَرَ: أَرَأَيُتَ إِنْ كَانَ أَبِي نَهَى عَنُهَا وَصَنَعَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَمُّو أَبِي يُتَبَعُ أَمُ أَمْرُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ الرَّجُلُ: بَلُ أَمْرُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: لَقَدُ صَنَعَهَا مرَسُولُ اللَّهِ ﷺ.

''شامی شخص نے کہا: آپ کے باپ نے تواس سے منع کیا تھا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہمانے فر مایا: تمہارا کیا خیال ہے، میرے باپ نے اس سے منع کیا اور رسول الله طَوْلَيَتِمْ فِي السَّهِ عَلَيْهِ مِن السَّلِ عَظِم كَا اللهُ عَلَيْلَمْ فَي النَّا كَلَ جَائِ بِالسول الله عَلْمُلِيَّةُ عَلَى ؟ أَسْخُصْ نَهُ كَهَا: بِلكرسول الله عَلْمُلِيَّةُ كَتَم كَى فِر ما يا: تورسول الله عَلْمُلِيَّةُ فِي جَمْتُ كِيا تَهَا" \_

رجامع الترمذي: أبواب الحج، باب ماجاء في التمتع، ج٢ ص١٧٥ حديث ٢٨٤ مسند أبي يعليٰ ج٩ ص ٢٤٢،٣٤ حديث ٥٤٥)

ا ہوں سے سرس میں میں میں سے بیت الله می ریازت کی سرت ادادہ میا ہے۔
اس پرسید ناعلی کھی نے فرمایا: جس نے بچ افراد کیا تو اچھا کیااورجس نے تمتع کیا تو
اس نے اللہ تعالیٰ کی کتاب اوراس کے نبی مٹھ ایکنے کی سنت پر عمل کیا''۔

(السنن الكبرى للبيهقيج٥ص٢١حديث١٨٨٧١المهذب في اختصار السنن الكبير للذهبيج٤ص٢١٦)

بھلاسدتِ نبوی میں الم اللہ کے کوئی خلیفہ راشد کیے منع کرسکتا تھا؟ کتاب وسنت کی اِس تصریح برعمل کرنے ہے۔ کرنے سے سب ہے پہلے جس شخص نے منع کیاوہ معاویہ بن ابی سفیان ہے۔ چنانچے سیدنا ابن عباس میں بیان فرماتے ہیں:

تَمَنَّعَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ مَاتَ ، وَكَانَ أَوْلُ مَنْ نَهٰى عَنْهَا مُعَاوِيَةُ.

حتى مَاتَ ، وَعُفْمَانُ حَتَّى مَاتَ ، وَكَانَ أُولُ مَنْ نَهٰى عَنْهَا مُعَاوِيَةُ.

"رسول الله طَفْهَانُ حَتَّى مَاتَ كَايِهِال تَك كرآب كاوصال ہوا، اور حضرت ابو بَر نے كيا حتى كروہ انتقال كر محے، اور ابو بجرنے كيا حتى كروہ انتقال كر محے، اور حضرت عمرنے كيا حتى كروہ انتقال كر محے، اور حضرت عثمان في نے كيا حتى كران كا انتقال ہوا، اور حضرت عولى ، اور پہلا مخص جس نے اس سے حضرت عثمان في اس منع كيا وہ معاويہ ہے '۔

(مسنداً حمد بتحقيق أحمد شاكر ، مسنداين عباس ، ج٣ص ١٩٢ حديث ٢٦٦٤ ، وص ٢٧١ حديث حديث ٢٨٧٩ عبد الترمذي: أبواب الحج ، باب ماجاء في التمتع ، ج٢ص ١٧٤ حديث حديث ٢٨٧٩ المحديث ٢٨٧٩ عبد الترمذي : أبواب الأوائل ، ج٣١ ص ٣١ حديث ٢٦٨٦٤ السرح معاني الآثار : كتاب مناسك الحج ، باب إحرام النبي الشج ٢٣ ص ١٤١ حديث ٢٦٦٦)

بتا ہے! سیدنا ابن عباس ان نے معاویہ بن ابی سفیان کواؤل منع کرنے والا شخص کیوں کہا؟ اِس کے سوااور کیا کہا جا اسکتا ہے کہ ابن صحر نے نہ صرف یہ کہ اِس علی ہے کہ اِس ختر کی تھی کہ اور سیدنا ابن عباس ان بھی بھانپ گئے تھے کہ اِس ختی کا سبب بغضِ علی ہے، کولوگ خوف زوہ ہو گئے تھے ، اور سیدنا ابن عباس ان بھی بھانپ گئے تھے کہ اِس ختی کا سبب بغضِ علی ہے، چونکہ وہ نہ صرف یہ کہ موصوف کی زبان سے یہ الفاظ بھی چونکہ وہ نہ صرف یہ کہ موصوف کے مزاج سے واقف تھے بلک اُنہوں نے موصوف کی زبان سے یہ الفاظ بھی سن رکھے تھے: ''اعلیٰ مِلَّةِ ابنِ ابنی طالبِ اُنت؟" (کیا آپ فرزندِ ابوطالب کی ملت پر ہیں؟)

نه صرف به که موصوف سعت بوی منه الله اور شیخین کیمل پرای عمر زاد کے طریقے کور آجی دیے عقص بلکہ جہال دنیوی مفاد ہوتا تو اپنی رائے کو کھم نبوی منه الله جہال دنیوی مفاد ہوتا تو اپنی رائے کو کھم نبوی منه الله جہال دنیوی مفاد ہوتا تو اپنی رائے کو کھم نبوی منه الله جس کو کی تھے۔ ایسے موقع پر اگر انہیں ٹو کا جا تا اور حدیث نبوی منه آئی جاتی ہو گئے: میں تو اس جسے معاملہ میں کوئی حرج نہیں مجمتار چنا نچہ ہم اپنی کتاب 'الا حادیث الموضوعة فی فضائل معاویة'' میں ہادی مہدی اور سود کے عنوان کے تحت تفیدا لکھ کی جی بیں کہ انہیں ایک سودی معاملہ میں سیدتا عبادہ بن صامت اور سیدنا ور سودی معاملہ میں سیدتا عبادہ بن صامت اور سیدنا

ابوالدرداءرضى الله عنهاف توكاتو أنهول في كها:

مَا أُرْبِي بِمِثْلِ هَلَاا بَأْسًا.

«میں اس میں کوئی حرج نبیں سجھتا"۔

ال يرسيدنا ابوالدرداء الله فرمايا:

مَنُ يَعُذِرُنِي مِنُ مُعَاوِيَةَ؟ أَنَا أُخْبِرُهُ عَنُ رَسُولِ اللّهِ ﴿ وَيُخْبِرُنِي عَنُ رَأْيِهِ. "معادير كي بار عين مُحَاون معذور مجها؟ ين أس كورسول الله الله الله على مديث سنا تابول اوروه مجها بن رائ سنا تاب "-

(الموطأللإمام مالك ج٣ص١ ٩٩ حديث ١٤٤٢؛ مسند الإمام الشافعي مع شرحه الشافي لابن الأثير المجزري ج٤ص ٩٩؛ السنن للإمام الشافعي ج١ ص ١٨ ٣ حديث ٢١٨ ؟ الرسالة للإمام الشافعي ص ٤٤٤ فقرة ٢٢٨ ؟ تهذيب الكمال ج٧ص ١٦٥ ١ ٦٥ ٢)

سیدنا ابوالدرداون کے حدیث نبوی می التی کے سنانے کا امیرشام پرکوئی اثر نہ ہوا اور جب وہ اپنی ذاتی رائے پرڈٹے رہے تو سیدنا ابوالدرداوی داشتہ ہوکرشام سے چلے گئے جتی کہ سیدنا عمرظ کو اتی رائے کو چھوڑ کرسنت نبوی میٹی آئے۔شاید یہاں معاویہ کی طرف بلیث آئے۔شاید یہاں کسی انسان کو یہ سوجھے کہ بیہ معاویہ کا اجتہا دتھا، تو جا ننا چاہیے کرنس کی موجودگی میں اجتہا دنیوں ہوتا۔ چنا نچہ علامہ ابوالولید الباجی المالکی سیدنا ابوالدرداوی کے الفاظ "مَن یُعَدُّرُنی مِن مُعَاوِیَةَ، اللّٰح "کی تشریح میں الله الله کی سیدنا ابوالدرداوی کے الفاظ "مَن یُعَدُّرُنی مِن مُعَاوِیَةَ، اللّٰح "کی تشریح میں الله الله کی سیدنا ابوالدرداوی کے الفاظ "مَن یُعَدُّرُنی مِن مُعَاوِیَةَ، اللّٰح "کی تشریح میں :

إِنْكَارٌ مِنْهُ عَلَى مُعَاوِيَةَ ، التَّعَلَّقُ بِالرَّايِ يُخَالِفُ النَّصَّ ، وَلَمْ يَحْمِلُ الْكَ مِنْ مُعَاوِيّة عَلَى التَّاوِيُلِ ، وَإِنَّمَا حَمَلَهُ مِنْهُ عَلَى رَدِّ الْحَدِيْثِ بَالرَّأْي.

"بیان کی طرف سے معاویہ پرنگیرہے کہ اُس نے رائے سے نص کی مخالفت کی ، اُنہوں نے اس کومعاویہ کی تاویل پرمحمول نہیں کیا ، اُنہوں نے تواس کوفقط رائے سے

### حدیث کومستر د کرناسمجھاہے''۔

(المنتقىٰ شرح موطأج١ ص٢٣٦)

نص کے مقابلہ میں رائے کا تھم

اگرکسی زیانے میں کوئی بھی انسان نف کے مقابلے میں اپنی رائے پیش کرے تو اُس کا کیا تھم ہے؟ بیجا نے کے لیے ہم آپ کور دیدِ روانف میں بعض مشہور زین علماء کے ہاں لے چلتے ہیں۔علامہ ابن تیمیہ کلھتے ہیں:

مُعَارَضَهُ أَقُوالِ الْأَنبِيَاءِ بِآرَاءِ الرِّجَالِ وَتَقُدِيْمِ ذَلِكَ عَلَيْهَا ، هُوَ مِنْ فِعُلِ الْمُكَ عَلَيْهَا ، هُوَ مِنْ فِعُلِ الْمُكَدِّبِيْنَ لِللرُّسُلِ ، بَالُ هُوَ جِمَاعُ كُلِّ كُفُرٍ ، كَمَا قَالَ الشَّهُ رِسْتَانِيٌ فِي أَوَّلِ كِتَابِهِ الْمَعُرُوفِ" بِالْمِلَلِ وَالنِّحَلِ" مَا مَعْنَاهُ: أَصُلُ كُلِ شَوِ هُوَ مِنْ مُعَارَضَةِ النَّصِ بِالرَّأَيِ ، وَتَقُدِيْمِ الْهَواى عَلَى الشَّرُعِ. كُلِ شَوِ هُوَ مِنْ مُعَارَضَةِ النَّصِ بِالرَّأَيِ ، وَتَقُدِيْمِ الْهَواى عَلَى الشَّرُعِ.

وَهُو كَمَا قَالَ: فَإِنَّ اللَّهَ أَرُسَلَ رُسُلَهُ ، وَأَنْزَلَ كُتُبَهُ ، وَبَيْنَ أَنَّ الْمُشْعِينَ لِمَا أَنْزَلَهُ هُمُ أَهُلُ الهَلْي وَالْفَلاحِ ، وَالْمُعُوضِينَ عَنُ ذَلِكَ هُمُ الْمُلَّا الهَدي وَالْفَلاحِ ، وَالْمُعُوضِينَ عَنُ ذَلِكَ هُمُ أَهُلُ الهَّدِي جَاءَ تُ أَهُلُ الشَّقَاءِ وَالطَّلالِ ، إلى أَنْ قَالَ ..... وَمَعُلُومٌ أَنَّ الْكَلامَ الَّذِي جَاءَ تُ إِهُ السَّعَاءُ وَإِمَّا إِخْبَارٌ ، وَالإِنْشَاءُ يَتَضَمَّنُ الْأَمُرَ بِهِ الرُّسُلُ عَنِ اللهِ نَوْعَانِ : إِمَّا إِنْشَاءٌ وَإِمَّا إِخْبَارٌ ، وَالإِنْشَاءُ يَتَضَمَّنُ الْأَمُر وَالنِّهُ مَى وَالإِبْسَاءُ يَتَضَمَّنُ الْأَمُو وَالنَّهُ مَ وَالإِبَاحَة ، فَا صُلُ السَّعَادَةِ تَصُدِيقُ خَبُرِه ، وَطَاعَةُ أَمُوه ، وَالنَّهُ مَ وَاللَّهُ وَى ، وَهَلَا مُعَارَضَةُ وَأَمُوهِ بِالرَّأَي وَالْهُولَى ، وَهَلَا مُعَارَضَةً وَالنَّي بِالرَّأَي وَالْهُولَى ، وَهَلَا مُعَارَضَةً وَالنَّي بِالرَّأَي وَالْهُولَى ، وَهَلَا مُعَارَضَةً اللهُ وَى عَلَى الشَّرْعِ.

''انبیاء کرام علیم السلام کے ارشادات کے مقابلہ میں شخصی آراء کولا نااور اُن پر مقدم کرنا بید سولوں کو جھٹلانے والے لوگوں کا کام ہے بلکہ ہر لحاظ سے کفرہے، جیسا کہ شہرستانی نے اپنی معروف کتاب ''المملل والنحل'' کے آغاز میں ذکر کیا ہے، جس کا مفہوم بیہے: ہرشر کی جڑنص کورائے ہے مستر دکرنا اور خواہش کوشرع پر مقدم کرنا ہے۔ اورابیای ہے جیسا کہ اُنہوں نے فرمایا، کیونکہ اللہ تعالی نے اپ رسولوں کو بھیجا
اورائی کتابوں کو اُتارا تو واضح فرمادیا کہ جنہوں نے اُس کے نازل کردہ کلام کی پیروی
کی وہی ہدایت و فلاح والے ہیں اور جو اُس سے روگر دال ہیں وہ شقاوت و گمراہی
والے ہیں اور معلوم ہے کہ اللہ تعالی کی جانب ہے اُس کے تمام رسول جو کلام لائے
اُس کی دو تشمیں ہیں: یا تو وہ کلام انشاء ہے یا خبر، اور انشاء امر، نہی اور اباحت پر مشمل اُس کی دو تشمیں ہیں: یا تو وہ کلام انشاء ہے یا خبر، اور انشاء امر، نہی اور اباحت پر مشمل ہوتا ہے۔ پس اصل سعادت اُس کی خبر کی تصدیق ہیں اور اُس کے امر کی طاعت ہیں ہے۔ اور اصل بدیختی اُس کی خبر اور امر کی ذاتی رائے اور خواہش سے نقابل میں ہے۔ اور اصل بدیختی اُس کی خبر اور امر کی ذاتی رائے اور خواہش سے نقابل میں ہے۔ اور اصل بدیختی اُس کی خبر اور امر کی ذاتی رائے اور خواہش سے نقابل میں ہے۔ اور اصل بدیختی اُس کی خبر اور امر کی ذاتی رائے اور خواہش سے نقابل میں ہے۔ اور اصل بدیختی اُس کی خبر اور امر کی ذاتی رائے اور خواہش سے نقابل میں ہے۔ اور اصل بدیختی اُس کی خبر اور امر کی ذاتی رائے اور خواہش سے نقابل میں ہے۔ اور اس کے نس کا مقابلہ اور شریعت پر خواہش کی نقد بھی کہتے ہیں'۔

(درأ تعارض العقل والنقل، لابن تيمية ج٥ص٤٠٠٠٠)

قارئين كرام! يمي وه تقديم على العص بجس كي قرآن مجيد مي يول مما نعت آئى ہے:

عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ: ﴿ يَا آَيُهَا الَّذِيْنَ امَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللهِ وَرَسُولِهِ ﴾ قَالَ: لَا تَقُولُوا خِلاف الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ.

''سیدنا ابن عباس فی فرمانِ البی ﴿ اے ایبان والواالله اوراً سے رسول سے آگےنہ بردھو کھی تفسیر میں فرماتے ہیں: کتاب وسنت کےخلاف نہ بولو''۔

(جامع البيان ج ٢١ص ٣٣٥ ؛ تفسيرابن أبي حاتم ج ١٠ ص ٢٠٣٠ ؛ ذم الكلام للهروي ج ٢ ص ٢ ١١ ؛ حلية الأولياء ج ١٠ ص ٣٩٨ ؛ الدر المنثور ج ١٣ ص ٥٢٧)

کتاب وسنت سے محبت کرنے والے اہل اسلام سے اپیل ہے کہ وہ اس حساس مقام کومزیر بھے

کے لیے ہماری کتاب "الا حادیث الموضوعة في فضائل معاویة" کا بھی مقام ضرور دیکھیں۔ اُنہیں معلوم ہوگا کہ متفقہ مین اورطوعاً اسلام قبول کرنے والے صحابہ کرام اللہ کے سامنے جب اُن کی رائے کے خلاف کوئی نص پیش کی جاتی تو وہ کس طرح اپنی رائے کوچھوڑ کر کتاب وسنت کے سامنے سرگوں ہوجاتے۔ خلاف کوئی نص پیش کی جاتی تو وہ کس طرح اپنی رائے کوچھوڑ کر کتاب وسنت کے سامنے سرگوں ہوجاتے۔ سیرنا ابن عباس کے مسلسل نو برس تک ایک فتوئی ویتے رہے ، لیکن جب اُسی مسلل میں اُن کی رائے کے سیرنا ابن عباس کے اس کا کہ ایک فتوئی ویتے رہے ، لیکن جب اُسی مسللہ میں اُن کی رائے کے

خلاف حدیث نبوی مٹی ایک تو وہ کس طرح حدیث نبوی کے سامنے بچھے گئے تھے۔ ایسی مزید مثالوں کے لیے مذکورہ بالا کتاب کا مطالعہ ضرور فر مایئے۔

نص کے مقابل ذاتی رائے شیخین کی نظر میں

یہاں بینا کارہ قارئین کرام کی ایمانی اورروحانی ضیافت کے لیے چندا سے ہدایت یا فتہ حصرات کی مثالیں پیش کرنا چاہتا ہے جونص کے مقابلہ میں ذاتی رائے کونفسا نیت اور شیطا نیت سجھتے تھے؟ میراث کے مسائل میں کلالتہ کا مسئلہ انتہائی پیچیدہ ہے، یہ صحابہ کرام بھے کے لیے بھی مشکل تھا۔ جب سیدنا ابو بکر مقاب اس کے متعلق دریا فت کیا گیا تو اُنہوں نے واضح نص نہ ہونے کی صورت میں یوں جواب دیا:

إِنِّي سَأَقُولُ فِيهَا بِرَأْيِي ، فَإِنْ كَانَ صَوَابًا فَمِنَ اللَّهِ ، وَإِنْ كَانَ خَطَأً فَمِنِّي وَمِنَ الشَّيُطَانِ.

'' فی الحال میں اس مسئلہ میں اپنی رائے بیان کرتا ہوں ،اگر درست ہوئی تو اللہ کی جانب ہے ہوگی اور اگر غلط ہوئی تو میری اور شیطان کی طرف ہے ہوگی'۔

(سنن الدارمي: كتاب الفرائض، باب الكلالة، ج٢ ص٢ ٦٤ حديث ٢٩٧٢؛ المصنف لابن أبي شيبة: كتاب الفرائض، باب: في الكلالة من هم؟ ج، ١ ص٥٧٩ حديث، ٢٦ ٣٢، ٢٣؟ موسوعة الحافظ ابن حجر العسقلاني ج٢ ص ٢٠٦٢، ٢٢)

حفرت مسروق بیان کرتے ہیں:

(السنن الكبري للبيهقي: كتاب أدب القاضي، باب مايقضي به القاضي ويفتي به المفتي ج

، ٢ص ٢٣٩ حديث ٢٠٣٤ عن رسول الله ومن منهم في الجنة ، ج٩ ص ٢١ ضمن حديث ٢٥٨٣ ؛ ذم الكفي القضاة من منهم في النار ومن منهم في الجنة ، ج٩ ص ٢١ ضمن حديث ٣٥٨٣ ؛ ذم الكلام للهروي ج٢ ص ٢٠٠ حديث ٢٥٨ ؛ موسوعة الحافظ ابن حجر العسقلاني ج٢ ص ٢٠٠ حديث ٢٠١)

ستاب وسنت کے سامنے بیان شیخین کر بمین رضی اللہ عنها کا سر سلیم تم کرنا ہے جن کے بارے میں ارشاد نبوی سٹی این سے ایسانی ارشاد نبوی سٹی ایسانی بیروی کرنا۔ ای طرح ایک اور بھی عظیم ترین صحافی سے ایسانی ایمان افروز قول منقول ہے۔ بیوہ فرجیم صحافی ہیں جن کے متعلق آقائے کا سکت سٹی ایک ساتھ استعمالی ہیں جن کے متعلق آقائے کا سکت سٹی ایک سلاقات میں فرمایا تھا۔ بیسی مسلس سلالیا گیا جس کے بارے میں انہیں کہاب وسنت کی کوئی نص (صراحت) معلوم نہیں تھی تو اُنہوں نے وہ مسئلہ اپنی رائے سے بتایا اور ساتھ ہی فرما دیا: میرا بتایا ہوا سے جو گا اور اُس کے رسول کریم سٹی ایک ہوئے کی تقدیق صدیث نبوی طاقو میری اور شیطان کی طرف سے ہوگا اور اُس کے رسول کریم سٹی ایک بتائے ہوئے کی تقدیق صدیث نبوی سٹی ایک سے بیری اور شیطان کی طرف سے ہوگا ، اور خدا کا فضل بیہوا کہ اُن کے بتائے ہوئے کی تقدیق صدیث نبوی سٹی ایک ہوئی۔ آ بیے مکمل صدیث ساعت فرما ہے! محدثین کرام لکھتے ہیں:

فَإِنْ يَّكُ صَوَابًا فَمِنَ اللَّهِ ، وَإِنْ يَّكُنُ خَطَأً فَمِنَى ُ وَمِنَ الشَّيُطَانِ ، وَاللَّهُ وَرَسُولُه بَرِيْعَان.

سواگریددرست ہے تواللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے اوراگرخطاہے تو بیری اور شیطان کی طرف سے ہے، اللہ ﷺ اورائی کارسول ﷺ بری ہیں'۔
اس پر کچھ اشجی لوگ کھڑ ہے ہوئے، جن میں ایک جراح اوردوسرے سنان شے۔
انہوں نے عرض کیا: اے ابن مسعود! ہم گواہی دیتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے انہوں نے عرض کیا: اے ابن مسعود! ہم گواہی دیتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے پر قرع بنت واشق جن کاشو ہر ہلال بن مرہ اشجی تھا، کے بارے میں ای طرح فیصلہ کیا تھا جس طرح آپ نے کیا ہے۔ اس پرسیدنا ابن مسعود کے ان اللہ میں کوش ہوئے کہ اُن کا فیصلہ رسول اللہ میں کے کوائن ہوگیا ہے'۔

(سنن أبي داود: كتاب النكاح، باب فيمن تزوج ولم يسم صداقا حتى مات، ج٢ ص٤٠٧ حديث حديث ٢١١٦ و٢٣ ص٤٠٧ حديث حديث ٢١١٦ و٢١ و ٢١٠٤ و ٢٠٥٠ عديث و ٢١٠٤١ و ٢١٠٤ و المستدرك للحاكم ج٢ ص١٠٠٠)

اِس عظیم نقید صحابی کواُن کی اعلیٰ ذہانت اورنص کے سامنے عاجزی اور متانت کی بدولت امام الانبیاء منتی آنا نے انتہائی اعلیٰ وارفع شرف سے نواز اٹھا،ارشا دفر مایا تھا:

"میں نے اپنی امت کے لیے اُس بات کو پہند کرلیا جس بات کو ابن مسعود نے میری امت کے لیے پہند کرلیا"۔

(المستدرك للحاكم: كتاب معرفة الصحابة، ذكر مناقب عبد الله بن مسعود الله جسس ٩٥ حديث ٥٣٨٨، ٥٣٨٧)

ایک طرف پندرہ بیں سال قبل طوعاً (برضاور غبت) ایمان لانے والے اِن سابقین صحابہ کرام اللہ کے اقوال اور طرزِ عمل میں غور فرمائے کہ جب اُنہیں برونت کتاب وسنت کی کوئی تصریح نہ فی اور اُنہوں نے کئی کئی جفتے غور وخوض کے بعد کوئی مسئلہ بتایا تو ساتھ ہی وضاحت فرمادی کہ خدانخواستہ اگراُن کا بتایا ہوا مسئلہ خطا ٹابت ہوا تو وہ خطا اُن کی اور شیطان کی طرف ہے ہوگی ،اور دوسری طرف اکیس سال بعد کرھا اور

جبورااسلام لانے والے بعض طلقاء کے قول اور طرز عمل میں غور فرمائے کدان کے سامنے کھلے بندوں واضح تصریح نبوی مٹھ ایکٹی پیش کی گئ تو اُنہوں نے جبت بہد دیا: "مَا اُرئی بِدِ مِشُلِ هلّه اَ اَاسًا" ( میں تو اس فری برے شہر کی ترج نبیس مجھتا )۔قار کین کرام بتا کیں! کیا طلقاء لوگ سیدینا ابو بکر ،عمراورا بن مسعود اللہ سے بڑے جہتہ ہے ؟ اگر نبیس تو بولیے کتاب وسنت پر اِس جرات و تقدیم کو کیا کہا جائے؟ ماوشا کیا کہ سکتے ہیں جب خود اللّه اُن کی جرات کو مطلقا کتاب وسنت پر اِس جرات فرایا کہ اُن کی فرمایا ہے، جیسا کہ جم سیدنا ابن عباس کے جیس جسنے کرات اور خواہش کو مقدم کرنے پر جو تھم لگایا ہے وہ فرمایا کہ جسیدا کہ جم سیدنا ابن عباس کے مقاب وسنت پر رائے اور خواہش کو مقدم کرنے پر جو تھم لگایا ہے وہ آپ پڑھ ،ی کے ہیں ، اور علامہ ابن تیمیدئے کتاب وسنت پر رائے اور خواہش کو ملب معاویہ کا نام بھی دیا تھا۔ جنانی عباس کے ہیں ۔ نیز سیدنا ابن عباس کے ہیں :

قَالَ رَجُلَّ لِابْنِ عَبَّاسٍ: الْحَمُدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ هَوَانَا عَلَى هَوَاكُمُ ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: الْهَوَىٰ كُلُّه ضَلالَةٌ ، قَالَ : فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: قَالَ لِي فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: قَالَ لِي فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: قَالَ لِي مُعَاوِيَةُ : أَعَلَىٰ مِلَّةِ ابْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَتَ ؟ قُلْتُ: وَلا عَلَىٰ مِلَّةِكَ، أَوُ مُعَاوِيَةُ : وَلا عَلَىٰ مِلَّةِ كَ، أَوُ قَالَ: وَلا عَلَىٰ مِلَّةٍ عُمُمَانَ ، أَنَا عَلَى مِلَّةٍ رَسُولِ اللَّهِ عَلَىٰ مِلَّةٍ عُمُمَانَ ، أَنَا عَلَى مِلَّةٍ رَسُولِ اللَّهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ مِلَّةٍ عُمُمَانَ ، أَنَا عَلَى مِلَّةٍ رَسُولِ اللّهِ عَلَىٰ مِلَّةٍ عُمُمَانَ ، أَنَا عَلَى مِلَّةٍ رَسُولِ اللّهِ عَلَىٰ مِلَّةٍ عَلَىٰ مَا اللهِ عَلَىٰ مِلَّةٍ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ مِلَّةٍ عَلَىٰ مِلْهِ وَسُولِ اللّهِ عَلَىٰ مِلْهِ عَلَىٰ مِلْهِ وَسُولِ اللّهِ عَلَىٰ مِلَّةً عَلَىٰ مَا اللّهِ عَلَىٰ مِلْهِ عَلَىٰ مِلْهِ وَلَا عَلَىٰ مِلْهِ وَلَهُ إِلَا عَلَىٰ مِلْهُ وَلَهُ إِلَهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهَ اللّهِ اللّهِ عَلَىٰ مِلْهُ عَلَىٰ مِلْهِ عَلَىٰ مِلْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

(الإبانة للعكبرى الحنبلي: باب ماأمر به من التمسك بالسنة والجماعة والأخذ بها وفضل من لزمها، ج٢ص٥٥ ٣ حديث٢٣٨) اس کمل تفصیل سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ موصوف کے سینے میں سید ناعلی کھا کے خلاف فیل کینہ
کیوں تفا؟ اِس لیے کہ سید ناعلی الطبیع کی طحت عثمانی پڑئیں بلکہ ملّت محمد و اُلی اِن پر منتقیم تھے جبکہ موصوف کے
بارے میں آپ جان بھے ہیں کہ اُن کی زبان پر ملت علی اور ملت عثمان کا ذکرا لگ الگ جاری ہوگیا تھا اور
زبان پر بلا جرواکراہ وہ کی بچھ جاری ہوتا ہے جو سینے سے آتا ہے۔ کُلُّ إِنَاءٍ يَّنْضَحُ بِمَا فِيْهِ.

### بعض حكماء سيسوال

جن بعض نام نہاد حکماء امت نے معاویہ کے خلاف سید ناعلی کے مبارک سینہ میں کینہ کی نسبت کی ہے اور سید ناعلی کے خلاف معاویہ کے سینہ میں کینہ کی بات کھی ہے، کیاوہ بیسادہ می وضاحت کرنا پہند فرما کمیں گے کہ سینئہ مرتصوی میں اگر معاویہ کے خلاف کینہ تھا تو اُس کا سبب کیا تھا اور سینئہ معاویہ میں جو ذات مرتصلی کے خلاف کینہ تھا تو اُس کا سبب کیا تھا؟

ہمارانظریہ ہی نہیں بلکہ ایمان ہے کہ سیدناعلی کے مبارک سینہ بین کی کے بارے بین بھی کوئی کیے نہیں تھا، بلکہ کسی کے ساتھ اُن کی مجت اور کسی کے ساتھ اُن کا بغض رضائے اللی کی خاطر ہوتا تھا، اور معاویہ کے خلاف بھی اُن کا بغض اللہ بھی کی خاطر تھا۔ جن لوگوں نے لکھا ہے کہ معاویہ کے سینہ بین سیدنا علی بین کہ اُس کا کینہ بھی محض اُن کی خاطر تھا؟

خلاصہ بیہ کے کسلے امام حسن ومعاویہ میں جولفظ "هُدُنَةٌ عَدلنی دَخَنِ" (نا گواری کے باوجود ملے)
آیاہے، وہ نا گواری امام حسن مجتبی الفیفی کے قلب اقدس میں معاویہ کے خلاف وین لحاظ ہے تھی، یعنی
معاویہ بن ابی سفیان وین لحاظ ہے امام پاک کو پسند نہیں تھا، باتی رہی یہ بات کہ معاویہ کوامام پاک کیوں
نا گوار تھے؟ اس کی تفصیل شیچے ملاحظ فرما کیں۔

## معاوية كوامام ياك كيون نالبند تهيج؟

" الله المقادية على ذخن " (نا گوارى كے باوجود الله ) كى روشى ميں جب آپ جان چكے بيں كه امام حسن مجتبى القام الله كا كوں ناپند تھ؟ حسن مجتبى القام الله كا كوں ناپند تھے؟

یادر کھنا چاہیے کہ امام پاک کو دنیوی لحاظ ہے نا گوار سمجھا گیا تھا، اس لیے کہ ابن ہندا فقد ارکے ولداوہ تھے،
انہوں نے سیدناعلی المرتضٰی کے ساتھ بھی تھن بقائے افتد ارکی خاطر جنگ کی تھی اور قصاصِ عثمان کھا، کا بہانہ بنایا تھا بلکہ وہ تو یہ بھی چاہتے تھے کہ حضرت عثمان کھائی ہوجا نمیں ، جیسا کہ ہم خوداُن کے رشتہ وار عبد الله بن سعد بن ابی سرح کی گوائی نقل کر چکے ہیں سیدناعلی الرتفنی کھی معاویہ بن ابی سفیان کے بارے میں یہی فرماتے تھے اور سیدنا عمار بن یا سر بھے نے تو خود میدانِ صفین میں جو تقریر فرمائی تھی اُس میں صاف میں یہی فرمایا تھا کہ ان کا فعرہ تھا میں بہانہ ہا اور حقیقت ہے کہ اُن کو افتد ارکا چہ کا پڑچکا ہے۔ چنا نچہ حافظ این کثیر لکھتے ہیں کہ سیدنا عمار بن یا سر میں اللہ عنہائے وورانِ خطاب فرمایا:

فَخَدَعُوْا أَتُبَاعَهُمُ بِقَوْلِهِمُ: "إِمَامُنَا قُتِلَ مَظُلُومًا" لِيَكُونُوا بِلَالِكَ جَبَابِرَةً مُلُوكًا ، وَتِلُكَ مَكِيُدَةٌ بَلَغُوا بِهَا مَا تَرَوُنَ ، وَلَوُلَا هِيَ مَا تَبِعَهُمُ مِنَ النَّاسِ رَجُلان.

"سوانہوں نے اپنے پیروکاروں کو اپنے نعرے" إِمّامُنَا قُتِلَ مَظْلُو مًا" (جارا امام ظلماً مارا گیا ہے) سے دھوکہ دے رکھا ہے، تا کہ وہ اِس بہانے سے جابر ہا وشاہ بن جائیں اور بیان کی جال ہے، ای چال سے بیدیہاں پنچے ہیں جہال تم اِنہیں دیکھ رہے ہو، اگر بینعرہ نہ ہوتا تو لوگوں میں سے دو شخص بھی ان کی پیروی نہ کرتے"۔

(البداية والنهاية (قطر) ج٧ص٥٥٤، وط: بتحقيق عبد المحسن التركيج ١٠ ص٧٧٥)

#### تنبيه

خیال رہے کہ اِس تاریخی روایت میں ایک راوی ابو مخصف لوط بن کیجیٰ ہیں۔ محدثین اِس کو غیر ثقنه، تالف ہضعیف اوراخباری کہتے ہیں لیکن تاریخ میں اِس کوامام مانا گیا ہے۔ چنا نچہ حافظ ابن کثیر جبیباشخص لکھتا ہے:

ذَكَرَ ابُنُ جَرِيْرٍ ، عَنُ أَبِي مِخْنَفٍ لِلُوطُ بُنُ يَحْيىٰ وَهُوَ أَحَدُ أَيْمَةِ هَذَا الشَّأْنِ. الشَّأْنِ.

''امام ابن جریر نے ابو مخصف لوط بن کیجی سے نقل کیا ہے اور وہ اِس شان کے ائمہ میں سے تھے''۔

(البدايةوالنهايةج ١٠ ص ٦٤٦)

دوسرے مقام پر حافظ موصوف نے سیرناامام عالی مقام الطفی کی شہادت کا واقعہ بیان کرنے سے قبل یوں عنوان قائم کیا ہے:

وَهُ لِهِ مَ صِفَةُ مَقْتَلِهِ ﴿ مَا نُحُودُةٌ مِنْ كَلام أَيْمَةِ هَلَا الشَّأْنِ ، لَا كَمَا يَزُعَمُهُ أَهُلُ التَّشَيُّع مِنَ الْكَلِبِ الصَّرِيْحِ وَالْبُهُنَانِ.

"اوربیان کے واقعہ شہادت کابیان ہے جو اِس شان کے اتمہ کے کلام سے ماخوذہے، ند کہ صرت کے بہتان بازوں اور جھوٹے اہل تشیع سے"۔

اور إس كمعاً بعدلكهاب:

قَالَ أَبُوْمِخْنَفٍ.

"ابو مخفف بيان كرتے بيل"۔

(البداية والنهاية ج١١ص٢١٥)

غورفر ما ہے کہ پہلے کہا کہ صریح جھوٹے اور بہتان بازشیعوں سے روایت نہیں کریں گے پھرفوری
کہا: "قَالَ أَبُورِ مِخْدَفِ" تَوَاس کا نتیجہ بیدلکا کہ حافظ ابن کثیر کے نزدیک ابوقت شیعہ اور جھوٹانہیں ہے،
لیکن دوسرے مقامات پر حافظ ابن کثیر نے آئہیں شیعی لکھا بھی ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اُن کے نزدیک وہ طبیعہ اُولی میں ہے ہوں گے، تاہم حافظ ابن کثیر کی بیعادت بھی تھی کہ جہاں کوئی بات اُن کی پسند کے مطابق نہیں ہوتی تھی تو وہاں وہ ساراز ورجرح پرلگاتے تھے اور تعدیل کو یکسر نظر انداز کردیتے تھے۔ اس کی بعض مثالیس ہم نے "شوح کتاب الاربعین فی فضائل آل البیت المطاهرین" میں قلم بندکی ہیں،
اگر آپ جا ہیں تو امہات الموشین کے مفاضلہ کی بحث میں دیکھ کتے ہیں۔ الغرض ابوضف سے کوئی مؤرث ومصنف بے نیاز تہیں رہ سکا ، خواہ وہ ابن جریرہو، ابن اثیرہو، ابن کثیرہویا کوئی کیرکا فقیرہو۔ بیا لگ بات

ہے کہ بعض لوگ 'میٹھا ہے ہے اور کڑواتھوتھو' والا معاملہ بھی کرتے ہیں۔

ابوخف لوط بن یکی کے بارے میں بعض یمنی علاء الل سنت نے زبردست بات کہی ہے، اُنہوں نے فر مایا ہے کہ ابوضیفہ کا ہے ہارے میں بعض یمنی علاء الل سنت نے زبردست بات کہی ہے، اُنہوں نے فر مایا ہے کہ ابوخف پر یوں بے در دی سے جرح کی گئی ہے جس طرح امام اعظم کے خلاف آئی ہے اکا برمحد ثین کی جرح امام اعظم کے خلاف آئی ہیں بند کر کے قبول کر لی جائے؟ اُنہوں نے فر مایا: ابوخف کوئی کذاب یا وضاع محف نہیں تھالیکن اُس کا جرم بیتھا کہ وہ محت اہل بیت تھا۔

ایک ہی صف میں کھڑ ہے ہو گئے معاویدوابن العاص

جس طرح بعض طلقاء کی خواہش تھی کہ حضرت عثمان عنی فیڈتل ہوجا کیں اور پھراُن کی بیخواہش پری ہوری ہوائن کی بیخواہش پری ہوری ہوری اور اُنہوں نے اِس سے فائدہ بھی اُٹھایا، یعنی قصاص کا بہانہ بنا کرعوام کی حمایت حاصل کی ۔ پنانچہ ملاعلی قاری رحمة الله علیہ مشہورومتواتر حدیث "المفِئةُ الْبَاغِیَةُ "جس کوہم پہلے بھی نقل کر بچے ہیں، کی ملل و مفصل تشریح کا نتیجہ بیان کرتے ہوئے کھتے ہیں:

" در بیس اس سے ظاہر ہوا کہ وہ باطن میں باغی تھے اور ظاہر میں قصاصی عثمان (ﷺ)
کی آٹر لینے والے تھے ہیں بیرحدیث ان پرطعن کرنے والی ہے اور ان کی اتباع ہے
دو کئے والی ہے ، لیکن وہی ہوکر رہا جو تقدیر میں لکھا تھا، بس ان کے ہاں جو پچھ قرآن
وحدیث میں مرقوم تھاسب متروک ہوگیا''۔

(مرقاۃ شرح مشکاۃ ج۰۱ ص۲۰۱) ای طرح و نیا کے ولدادہ اُن کے بعض ساتھیوں کی بھی ایسی ہی خواہش تھی، وہ چاہتے تھے کہ جنگ جمل میں ام المونین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا کام بھی تمام ہوجا تا تو اُن کے لیے معاملہ مزیداً سان ہوجا تا۔ چنانچے امام ابن المبرور حمۃ اللہ علیہ متوفّیٰ ۴۸۵ ھ کھتے ہیں:

وَقُالَ عَمُرُو لِعَائِشَةَ رَحِمَهَا اللّٰهُ: لَوَدِدُتُ أَنَّكِ قُتِلْتِ يَوُمَ الْجَمَلِ ، فَقَالَتُ لِمَ لَا أَبَا لَكَ ؟ قَالَ: كُنْتِ تَمُوتِيْنَ بِأَجْلِكِ وَتَدْخُلِيْنَ الْجَنَّةَ ، وَنَجُعَلُكِ أَكْبَرَ التَّشُنِيُعِ عَلَىٰ عَلِيٍّ. "عروبن العاص نے سیدہ عائشر حمہا اللہ ہے کہا: میری بڑی خواہش تھی کہ آپ جمل کے دن قل کر دی جاتیں۔ اُنہوں نے فر مایا: تیراکوئی باپ نہ ہو، کیوں؟ اُس نے کہا: آپ تو این وقت پر ہی وفات یا تیں اور جنت کوسدھار جاتیں اور ہم آپ کی شہادت کوعلی بن ابی طالب کے خلاف پر ویٹینڈ اکرنے کا بڑا بہانہ بنا لیتے"۔

(الكامل في اللغة والأدب ج١ ص٣٢٩)

### قتل وقصاص مطلوب تكرسائي

سوال پیدا ہوتا ہے کہ اِن دونوں ساتھیوں کی الی خواہش کیوں تھی؟ اِس کی حکمت تو خود محروبن العاص کے الفاظ میں بی آگئ ہے تا ہم یہاں اِس بیہلو پر مزیدروشی ڈالٹا بھی مناسب ہے۔ کتاب وسنت سے ثابت ہے کہ حصولِ مطلب کی خاطر دوسرے انسان کا قتل اتنا بی قدیم ہے جتناانسان خودقد یم ہے۔ بھی کسی قتل سے انسان کو اُس کا مطلوب فورا ال جا تا ہے کہ چونہی مدمقا بل قتل ہوجا تا ہے تو اُس کا منصب ، جگہ یا اُس کی چیز قاتل کو بل جا تا ہے کہ چونہی مدمقا بل قتل ہوجا تا ہے تو اُس کا منصب ، جگہ یا اُس کی چیز قاتل کو بل جا تی ہے بشر طیکہ قاتل قتل کو چھپانے میں کا میاب رہے اور فوری طور پر اُس کا قتل کرنا کا کا ہم رنہ ہوتو اُسے قتل کرنے کا فائدہ اُل جا تا ہے، جیسا کہ قاتلین یوسف الطیعی کو وقتی فائدہ حاصل یا قتل کرانا کا کا م تمام کر چکے تھے، اس لیے تو اُنہوں سے کہا تھا کہ اُنہیں بھیٹر یا گھا گیا ہے۔

مجھی جنسی لذت کے حصول کی خاطر بھی آت ہوتا ہے، جبیا کر قرآن مجید میں ہے کہ انسان کا پہلائل عورت کی وجہ سے ہوا۔ (المائدة: ۲۷،۲۷)

مجھی کی قتل ہے مقصد فوراً ہاتھ نہیں آتا گرقاتل حصولِ افتد اریابقائے افتد ارکی خاطر جن لوگوں کو اپنے لیے خطرہ محسوں کرتا ہے انہیں قتل کرتا یا کراتا چلاجاتا ہے، جیسا کہ قرآن تھیم میں متعدد مقامات ہر فرعون کے بارے میں فہکور ہے۔ ہمارے ملک میں بھی بعض اشخاص نے ایک ہی خاندان کے کئی افراد کو کیے بعدد گرتے تل کراکرا سے افتد ارکاراستہ صاف کیا اور بالآخرا ہے مطلوب کو بالیا۔

مجھے یاد ہے کہ ایک اینکر نے مشہور قانون دان احمد رضاقصوری صاحب سے در یادت کیا:قصوری

صاحب! آپ کیا سمجھتے ہیں کہ فلاں انسان کا قاتل کون ہے؟ اُنہوں نے کہا جُل کی تین وجوہ ہوتی ہیں: زن، زراورز مین قبل کے بعد غور کرو کہ مقتول کی چیز پر کون قابض ہے؟ پھر کہا: یہاں زراورز مین نہیں بلکہ افتد ارہے، لہذا مقتول کی بدولت جوافتد ارکو پہنچاتل کا گھر ابھی اُس کی طرف جائے گا۔

قصوری صاحب نے پنے کی بات کی ہے گریہ بھی حقیقت ہے کہ جب کسی عزیز کافل زراورز بین کی خاطر ہوتو اکثر قاتل ہی مدی بن جاتا ہے، جیسا کہ سورۃ البقرۃ میں فدکور ہے کہ قاتل ہی مدی بن گیا تھا۔

پھالی ہی صورت سیدنا عثمان ہے کے آل پر ہوئی کہ جولوگ جا ہتے تھے کہ حضرت عثمان ہوجا کیں وہی مدی اور طالبین قصاص بن گئے تھے، جیسا کہ عبداللہ بن سعد بن الی سرح ، سیدنا عمار بن یا سراور ملاعلی قاری ہے۔ کا قوال آب ملاحظ فرما کے ہیں۔

### وبى قاتل وبى نوحه خوال

مجھی ایسابھی ہوتا ہے جس بندے نے آل کیایا کرایا ہوتا ہے واویلا اور نوحہ بھی وہی زیا دہ کرتا ہے۔ چنانچے قرآن مجید میں ہے کہ برا درانِ یوسف الطّنیخ نے عمد اُلیے بھائی کوموت کے گھاٹ اُتار نے کی خاطر کنویں میں ڈال دیا اور شام کوروتے ہوئے آئے اور اپنے بابا کو کہا: اُسے بھیڑیا کھا گیا ہے، حالانکہ بیسراسر جھوٹ تھا۔ار شاوالی ہے:

وَجَآءُ وَا أَبَهَاهُمْ عِشَآءً يَّبُكُونَ. قَالُوا يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبُنَا نَسُتَبِقُ وَتَرَكُنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا فَأَكَلُهُ اللِّفُ وَمَا أَنْتَ بِمُوْمِنٍ لَنَا وَلَوْكُنَا صَادِقِيْنَ. ثُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا فَأَكُلُهُ اللِّفُ وَمَا أَنْتَ بِمُوْمِنٍ لَنَا وَلَوْكُنَا صَادِقِيْنَ. "اوروه آئة اليخ باباك پاسعثاء كوفت كريزارى كرت ہوئے۔ (آكر) كها: باواجی ایخ باباك پاس عثاء كوفت كريزارى كرتے ہوئے۔ (آكر) كها: باواجی ایم ذرائے كردوڑ لگائيں اور ہم چھوڑ گئے يوسف كوائے سامان كے پاس توكھا كيا أس كو بھيڑيا ، اور آپنيس مائيں كے ہمارى بات اگر چہم سے بين '۔

(يوسف:١٧٠١٦)

غور یجے کہ خود ہی قاتل اورخود ہی گرید کنال کی اِس سے زیادہ کچی مثال اور کیا ہو عتی ہے؟ اور یہ بھی سوچے کہ کتاب محکم میں اُنٹی نیک نے ایسے واقعات آخر کیوں بیان فرمائے ؟ فقط اِس لیے کہ اگرامت

مسلمہ میں بھی کوئی ایسی سازش کی جائے تو اُمت کے دانالوگ اُس سازش کوقر آن مجید کی روشنی میں فوراً سمجھ جائیں، یہی وجہ ہے کہ اِس سورت کی آخری آیت میں احقوں کے لیے نہیں بلکہ فقط عقل مندوں کے لیے فرمایا گمیا ہے:

لَقَدُ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبُرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ. "بِيشِك أَن كَخِرول مِعْلَ مندول كَي آئل مِين مُلتى بين"-

(يوسف الكيلا: ١١١)

فی الجملہ یہ کہ جن لوگوں نے خلیفہ ٹالٹ عظیہ کی شہادت کے بعدائن کی خون آلود قیص اُٹھا کررونا
دھونا شروع کردیا تھاوہ ای طرح جھوٹے تھے جس طرح سیدنا پوسف الطبیعیٰ کواپنے ہاتھوں سے کئویں میں
پھینک کرخون آلود قیص اُٹھا کررونے والے براوران پوسف جھوٹے تھے۔فرق یہ ہے کہ حضرت عثمان عظیہ
کے قتل کے خواہاں اُن کے چھاڑا دھتے اور سیدنا پوسف الطبیعیٰ کے قاتلین اُن کے باپ زاو تھے۔اندازہ تو
کیجے کہ جولوگ اپنے ہاتھوں سے کئویں میں بھینک کراُن کا کام تمام کر کے آئے تھے وہی خون آلود قیص دکھا
کر کہتے تھے کہ قاتل ہم نہیں بلکہ بھیڑیا ہے اوراُلٹا یہ بھی کہتے تھے کہ ہم ہیں تو سے کین ہمیں سیا ما نائیس
جائے گا۔ یعنی خود ہی قاتل ہم خود ہی گریہ کال ،خود ہی مدعی اور خود ہی پیکرصد ق وصفا۔شا پدا ہے ہی موقع کے
جائے گا۔ یعنی خود ہی قاتل ،خود ہی گریہ کنال ،خود ہی مدعی اورخود ہی پیکرصد ق وصفا۔شا پدا ہے ہی موقع کے
لیکسی دل جلے نے کہا ہے۔

وہی قاتل، وہی شاہد، وہی منصف تھہرے اقرباء میرے کریں خون کا دعویٰ کس پر؟

امام حسن کے لیے بعض سینوں کے کینے کی تصریح

ندکورالصدرتصریحات کی روشن میں معلوم ہوا کہ چونکہ اہل بیت کرام علیم السلام کی بے پناہ مقبولیت کی وجہ شے اُن لوگوں میں مقابلہ کی سکت نہیں تھی اس لیے اُنہوں نے ایسے حربے استعال کر کے عوام کی وجہ شے اُن لوگوں میں مقابلہ کی سکت نہیں تھی اس لیے اُنہوں نے ایسے حربے استعال کر کے عوام کی محدردی حاصل کی ۔ پھراسی طرح وہ مولاعلی تھے ہوئی انتظام حسن مجتبی التنظیم کی مقبولیت سے بھی خوف زدہ شخصی اور یہی بات اُن کی قلبی کدورت کا باعث تھی جتی کہ جب کڑی شرائط کے تحت صلح ہوئی تو اُن کی

کدورت مزید برده گئی، اوروہ کدورت اُس وقت عمیاں ہوگئی جب سیدنا امام حسن مجتبی النظیماؤوز ہردے کر شہید کردیا گیا۔ چنانچیامام ابوداودا پی سند کے ساتھ لکھتے ہیں:

''خالد بیان کرتے ہیں:حضرت مقدام بن معدیکرب ، عمرو بن اسوداور اہل قئسرین سے بنواسد کا ایک شخص معاویہ کے پاس آئے۔معاویہ نے حضرت مقدام نے ہے کہا:

قَالَ: فَأُنْشِدُكَ بِاللَّهِ ، هَلُ سَمِعُتَ رَسُولَ اللَّهَ ﷺ يَنُهُى عَنُ لُبُسِ الدَّهَب؟ قَالَ: نَعَمُ.

قَالَ : فَأَنْشِدُكَ بِاللَّهِ ، هَلُ تَعْلَمُ أَنَّ رَسُولَ الله الله الله عَنُ جُلُودِ السِّبَاعِ وَالرُّكُوبِ عَلَيْهَا؟ قَالَ: نَعَمُ.

قَالَ: فَوَ اللّهِ لَقَدُ رَأَيْتُ هَلَا كُلّهُ فِي بَيْتِكَ يَا مُعَاوِيَةُ ا فَقَالَ مُعَاوِيَةُ: قَدُ عَلِمُتُ انِي لَنُ أَنْجُومِنُكَ يَامِقُدَامُ، قَالَ خَالِلّا: فَأَمْرَ لَهُ مُعَاوِيَةُ بِمَالَمُ يَأْمُرُ لِمُسَاعِبَيْهِ، وَفَرَضَ لِابْنِهِ فِي الْمِثْنَيْنِ، فَفَرَّقَهَا الْمِقْدَامُ عَلَى أَصْحَابِهِ، وَلَمْ يُعُطِ الْإَسْدِي أَحَدًا شَيْنًا مِمًّا أَخَذِ، فَبَلَغَ ذَٰلِكَ مُعَاوِيَةَ، فَقَالَ: أَمَّا

الْحِقْدَامُ فَرَجُلٌ كَرِيْمٌ بَسَطَ يَدَهُ ، وَأَمَّا الْأَسُدِيُ فَرَجُلٌ حَسَنُ الْمُسَاكِ لِشَيْرِهِ.

''کیاتم جانے ہوکہ حسن بن علی وفات پا گئے؟ اس پر حضرت مقدام ﷺ نے إِنّا لِلّهِ وَإِنّا إِلَيْهِ وَاجِعُونَ كہا، اس پر کی شخص نے انہیں کہا: کیاتم اس کومصیب بھی ہو؟ انہوں نے اس کوفر مایا: میں اس بات کو کیوں نہ مصیب سمجھوں جبکہ رسول الله ملی انہیں اپنی گود میں بھا کرفر مایا تھا: یہ جھے ہے اور حسین علی ہے ہاں ملی نے انہیں اپنی گود میں بھا کرفر مایا تھا: یہ جھے ہے اور حسین علی ہے ہاں پر اسدی نے کہا: وہ ایک انگارہ تھا جے الله ﷺ نے بھادیا ۔ خالد کہتے ہیں: اس پر مقدام ﷺ نے معاویہ کو کہا: آئے میں تم کواس وقت تک نہیں چھوڑ وں گاجب تک کہ متمدام شرع نے معاویہ کو کہا: آئے میں تم کواس وقت تک نہیں چھوڑ وں گاجب تک کہ متمدام شرع کرتا ہوں، اگر میں تج کہوں تو میری تھید بی کرنا اور اگر میں جھوٹ بولوں تو میری تھید بی کرنا اور اگر میں جھوٹ بولوں تو میری تھید بی کرنا اور اگر میں جھوٹ

حصرت مقدام المن في فرمايا: مين تهين الله كانتم دے كر يو چھتا مول: كياتم في رسول الله على الل

حضرت مقدام الله عن فرمایا: من مهمین الله کاتم دے کر بوجھتا ہوں: کیاتم جانتے ہو کررسول الله مالی نام مینے نے دیشم مینے سے منع فرمایا؟ اُنہوں نے کہا: ہاں۔

" اس پرحضرت مقدام ان فرمایا: خداک قتم،اے معاویہ! میں بیسب کھے تمہارے گریس ویکھا ہوں۔اس پرمعاویہ نے کہا:اے مقدام! مجھے معلوم ہے،آئ میں تم سے جان نہیں چھڑا سکتا۔فالد کہتے ہیں:اس کے بعدمعاویہ نے سیدنا مقدام میں کے لیے استے مال کا تھم دیا کہ اتنا اُن کے دوسر سے ساتھیوں کے لیے نہ دیا اور اُن کے بیٹے کا وظیفہ دوسود بیناروالے لوگوں کے برابر کر دیا۔ پس سیدنا مقدام طاب نے وہ سب کچھا ہے ساتھیوں میں تقتیم کر دیا۔ فالد کہتے ہیں: اسدی کو جو ملاتھا وہ اس نے کی کونہ دیا۔ بیخ برمعاویہ کو پنجی تو اُنہوں نے کہا: مقدام ایک کریم شخص ہیں اُنہوں نے اپنے ہاتھ کھول دیے، رہا اسدی تو وہ اپنی چیز کوا چھے طریقے سے سنجالنے والا ہے'۔

(سنن أبي داود بتحقيق الألباني: كتاب اللباس، باب في جلود النمور والسباع، ص٧٣٨ حديث ١٣١١)

# حديث مقدام بن معد يكرب كي تحقيق

إس حديث من چارراوي بين اور چارول مصى بين:

- ا- عمروبن عثان بن سعيد الوحفص
  - ۲\_ بقیه بن ولید بن صائدا بو تحمد
    - ٣- بحير بن سعيد ابوخالد المحولي
- ٣ خالد بن معدان بن الى يكرب ابوعبدالله الكلاعي -

ان جاروں راو بوں میں سے فقط ٹانی الذکر راوی کمزور ہیں ،ان کے بارے ہیں جرح وتعدیل کے دونوں اقوال ملتے ہیں اور ان کی جرح میں سب سے خت قول ان کے مدلس ہونے کا ہے، لیکن ساتھ ہی کہا گیا ہے کہ جب بی تقداور معروف رجال سے روایت کریں تو پھران کی روایت کو قبول کرو۔ چنا نچے عبداللہ بن احمد بن حنبل بیان کرتے ہیں:

سُسِلَ أَبِيُ عَنُ بَقِيَّةَ وَ إِسْمَاعِيلَ فَقَالَ: بَقِيَّةُ أَحَبُ إِلَيَّ، وَإِذَا حَدُّثَ عَنُ قَوْمٍ لَيُسُوا بِمَعُرُوفِيْنَ فَلا تَقْبُلُوهُ.

"مرے باباہ بقیہ بن ولیداوراساعیل بن عیاش کے متعلق دریافت کیا گیا تو اُنہوں نے فرمایا: بقیہ مجھے زیادہ پندہاور جب وہ الی قوم سے حدیث نقل کرے جومعروف نہ ہوتو پھرائے قبول نہ کرو۔ بعقوب، ابن سعد، عجل ، ابوزرعہ اور ابن المبارک سے بھی ان کے بارے میں

ای طرح منقول ہے"۔

(تهذيب التهذيب ملخصّاج ١ ص ٢٤٤٥ ع ٤)

امام نسائی فرماتے ہیں:

إِذَا قَالَ: حَدَّثَنَا أَوُ أُخْبَرَنَا فَهُوَ لِقَةً.

"جبوه "حَدَثَنَا" ما"أُخبَرَ نَا"كم تووه ثقدم "-

این عدی فرماتے ہیں:

وَإِذَا رَواى عَنُ أَهُلِ الشَّامِ فَهُوَ لَبُتُّ.

"اورجب دواال شام عروايت كرية شبت ب"-

(تهذيب التهذيب ج١ ص٢٤٦)

امام عاوى لفظ "فبت" كى توضيح ميس لكھتے ہيں:

"بى جرم سے "فَبْتُ" كامعنى سے: دل، زبان، كتاب اور جحت ميں ابت"-

(فتح المغيث ج٢ ص٢٧٧)

قدیم محدثین کرام سے بقیہ بن ولید کے بارے میں بیتین اصولی با تیں منقول ہیں اور ہم نے جو حدیث کھی ہے اُس میں بیتیوں با تیں موجود ہیں:

ا۔ بقید بن ولید جن راوبوں نے قل کررہا ہے وہ سارے کے سارے معروف ہیں۔

٧- إس مديث كوبقيد في "حَدَّفَنِي" كالفاظ مدوايت كيام، جيبا كمنداحمد كى سندمين بيد

الفاظموجودين-

۳- امام ابن عدی نے فرمایا کہ جب بیاال شام سے روایت کرے تو پھر بیر فابت القلب واللسان ہے، اور لطف کی بات بیہ ہے کہ بشمول اس کے اس حدیث کے تمام راوی تمصی اور شامی ہیں، اہل تمص وشام

سب تونہیں لیکن اُن کی اکثریت بغض اہل ہیت میں ملوث تھی لیکن قدیر دیکیم ذات ﷺ جن سے جا ہتی ہے سچ اُگلوادیتی ہے۔

سوچونکہ بیساری باتیں اِس حدیث کی سند میں جمع ہوگئ ہیں اسی لیے علامہ ناصرالدین البائی نے اِس حدیث کوچی کہا ہے۔ شخ احمد شاکرنے کہا ہے: "اِسٹ ادہ صحیح " (اس کی سند سیح ہے)،امام ذہبی نے لکھا ہے: "اِسٹ ادہ قوی" (اس کی سند توی ہے)

بعض لوگوں ہے اس کی سند کوضع فی قرار دیے میں فلطی ہوگی، شاید اِس لیے کہ اُن کی نظر بقیہ بن ولید کے بدلس ہونے پر اور بعض اقوال کے مطابق ''ہدائیس المتسویة'' میں ملوث ہونے پر ترک گئی گئین انہوں نے بیغو رئیس کیا کہ اِس حدیث کی سند میں ایسی کوئی علت نہیں پائی جاتی ۔ جن حضرات کی توجہ بالخصوص اِس حدیث کی سند پر مرکوز ہوگئی تو اُنہوں نے اِس کی سند کوشی اور قوئی بان لیا اور جن کو بقیہ بن ولید کا فقط مدلس ہونا ہی یا در ہاتو اُنہوں نے اِس کی سند کوشی اور آور کی بان لیا اور جن کو بقیہ بن ولید کی بات بیہ ہے کہ چونکہ بیعد یہ بقیہ بن ولید نے معروف اور ثقد رجال سے روایت کی اور اِس میں اُنہوں کی بات بیہ ہے کہ چونکہ بیعد یہ بقیہ بن ولید نے معروف اور ثقد رجال سے روایت کی اور اِس میں اُنہوں علامہ البانی نے شیح بانا ہے اور علامہ ذہبی نے اس کی سند کوقو کی بانا ہے ، کین تبجب ہے کہ دو روحاضر میں بعض لوگوں نے اِس معتدل طریع سل ہے اور تعدیل کو لوگوں نے اِس معتدل طریع سل ہے اور تعدیل کو کوئیس آتا؟ ورشا کر انداز سے ہر یلویت کا بالعوم اور بعض تنظیموں کا بالخصوص کی ہی بی بین ہوں کی جو اُن کا نافظ اُن کو آتا ہے اور کی کوئیس آتا؟ میں میں مور کرتے ہیں کہ تعدیل کو نظرانداز کر کے صرف تجرتے کی جھانی لگانا فقط اُن کو آتا ہے اور کی کوئیس آتا؟ میں مور کرتے ہیں کہ تعدیل کو نظرانداز کر کے صرف تجرتے کی جھانی لگانا فقط اُن کو آتا ہے اور کی کوئیس آتا؟ میں مور کرتے ہیں کہ تعدیل کو نظرانداز کر کے صرف تجرتے کی جھانی لگانا فقط اُن کو آتا ہے اور کی کوئیس آتا؟ میں مور کرتے ہیں کہ تعدیل کوئیل کوئیل کوئیس اُن کی گیانا فقط اُن کو آتا ہے اور کی کوئیس آتا؟

سنن ابی داود کے متن میں کچھ تخفی رکھنے کی کوشش کی گئی ہے لیکن حقیقت پھر بھی تخفی نہیں رہ سکی سنن ابی داود میں ہے:"قَالَ لَـهُ رَجُلَّ اُتُوَاهَا مُصِيْبَةً؟" ( کمی شخص نے کہا: کیا آپ اے مصیبت بجھتے ہیں؟) پھرا کے اسدی شخص نے کہا:" جَـمُـرَةً اَطُفاًهَا اللَّهُ ﷺ:" (وہ ایک انگارہ تھا جے اللہ ﷺ نے بجھا دیا) سوال یہ ہے کہ اگر میددونوں غیر شرعی، غیراخلاقی اور بغض بھری با تیں معاویہ کے علاوہ دوسرے دوشخصوں نے کہیں تو حضرت مقدام ﷺ نے معاویہ کو کھری سانا کیوں شروع کر دیا؟ دراصل اِن میں ہے پہلی بات کے قائل خودمعاویہ بیں، جیسا کہ امام احمد، امام طبرانی، امام ابن عساکر، امام ذہبی اور شمس الحق عظیم آبادی کی نقل کردہ حدیث میں یہ تصریح موجود ہے:

فَقَالَ لَهُ مُعَاوِيَةً : أَتَوَاهَا مُصِيبَةً؟

"تومعاويه نے اُنہيں كہا: كيا آپ اس كومصيبت بجھتے ہيں؟"\_

(مسنداً حمد (بتحقیق اً حمد شاکر) ج۱۲ ص ۲۹ مدیث ۱۷۱۲ ، وط: (شعیب) ج۲۸ ص ۲۸ مسنداً حمد (بتحقیق اً حمد شاکر) ج۲۳ ص ۲۹ مدیث ۲۲ ۲۲ المعجم الکبیر ج۳ ص ۲۸ مدیث ۲۲ ۲۲ المحسن للطبرانی ص ۲۸ مدیث ۲۵ ۸ ۱ المعجم الکبیر ج۳ ص ۱۸۸ ۱۸۷ اسیراً علام النبلاء ج۳ ص ۱۵۸ ا اعون المعبود فی مجلد واحد ص ۱۸۸ ۱ ، وط: ج۱۱ ص ۱۸۸ ۱ ۱ ص ۱۸۹ ۱ ۱ )

جَبَدُوومرا قول اسدی شخص نے ازخود نہیں کیا بلکہ اُس سے پوچھا گیا تو اُس نے میرمحفل کی خواہش کے مطابق جواب دیا، اور میرمجلس خود بادشاہ سلامت معاویہ بی تھے، اُنہوں نے ہی اسدی سے پوچھا: مَا تَقُولُ أَنْتَ ؟ قَالَ: جَمْرَةٌ أُطُفِفَتُ.

" تم كيا كبتے مو؟ أس في كها: ايك انگاره تفا بجهاديا كيا".

(سیراعلام النبلاء ج۳ص۸۰۱؛ المعجم الکبیرج۲۰ص۳۹، حدیث۲۳۳) البانی نے اس حدیث کوسیح کہاہے، شخ احمد شاکرنے کہا: اس کی سندسیح ہے اور امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے: اس کی سندقوی ہے۔

شهادت حسن برقلب كواطمينان موكيا

امام حسن مجتبی الطیخانی زبرے اچا تک شہادت پرمعاویہ کی خوشی کا تذکرہ علامہ ابن خلکان اور علامہ دمیری نے بھی کیا ہے،مؤخر الذکر کے الفاظ ہیں:

فَلَمَّا بَلَغَ مُعَاوِيَةً مَوْتُهُ ، سُمِعَ تَكْبِيرُهُ مِنَ الْخَصْرَاءِ ، فَكَبَّرَ أَهُلُ

الشَّامِ لِللَّكَ التَّكْبِيُرِ ، فَقَالَتُ فَاحِتَةُ بِنُتُ قَرَظَةَ لِمُعَاوِيَةَ: أَقَرَّ اللَّهُ عَيْنَكَ ، مَا الَّلِي كَبُرُتَ لِأَجُلِهِ ؟ فَقَالَ: مَاتَ الْحَسَنُ، فَقَالَتُ: أَعَلَىٰ عَيْنَكَ ، مَا الَّلِي كَبُرُتَ لِأَجُلِهِ ؟ فَقَالَ: مَاتَ الْحَسَنُ، فَقَالَتُ: أَعَلَىٰ مَوْتِهِ ، وَلَكِنُ مَوْتِهِ ، وَلَكِنُ مَوْتِهِ ، وَلَكِنُ إِسْتَوَاحَ قَلْبِي.

وَدَحَلَ عَلَيْهِ ابْنُ عَبّاسِ رَضِيَ اللّهُ تَعَالَىٰ عَنهُمَا ، فَقَالَ لَهُ : يَاابُنَ عَبّاسٍ! هَلُ تَدُرِيُ مَاحَدَتَ فِي أَهُلِ بَيْتِكَ ؟ فَقَالَ: لَا أَدْرِيُ مَاحَدَتَ فِي أَهُلِ بَيْتِكَ ؟ فَقَالَ: لَا أَدْرِيُ مَاحَدَتَ ، لَا أَنِي أَرَاكَ مُسْتَبُشِراً ، وَقَدْ بَلَغَنِي تَكْبِيرُكَ ، فَقَالَ: مَاتَ الْحَسَنُ ، لِلّا أَنِي أَرَاكَ مُسْتَبُشِراً ، وَقَدْ بَلَغَنِي تَكْبِيرُكَ ، فَقَالَ: مَاتَ الْحَسَنُ الْحَسَنُ اللهُ أَبَامُحَمّد ، فَلاثًا ، وَاللهِ يَامُعَاوِيَةُ لاتَسُلُ حُفْرَتُهُ خُفُرتُهُ فَي عُمُوكَ ، وَلَيْنُ كُنّا قَدْ أُصِبُنَا بِالْحَسَنِ ، خَفْرَتَكَ ، وَلا يَزِيدُ عُمُرهُ فِي عُمُوكَ ، وَلَيْنُ كُنّا قَدْ أُصِبُنَا بِالْحَسَنِ ، فَلَمَ اللهُ الْحَلَق اللهُ يَلْكَ الصَّدَعَة ، وَكَانَ اللهُ الْخَلَفَ عَلَيْنَا مِنْ بَعُدِهِ .

"جب معاویہ کو اُن کی وفات کی خریجی تو ایوانِ معاویہ ہے تیمیر (اللہ اکبر) کی آواز تن گئی، اس پراہل شام نے بھی تعبیر کہی تو فاختہ بنت قرظہ نے معاویہ کو کہا: اللہ آپ کی آتھوں کو شنڈ ار کھے، آپ نے کس بات پر تیمیر کہی ہے؟ معاویہ نے کہا: حسن مرگیا۔ اس پر فاختہ نے کہا: کیا آپ نے فرز عرفا طمہ کی وفات پر تیمیر کہی ہے؟ معاویہ نے کہا: میں نے کہا: میں آپ کے کہا: میں نے کہا: میں کے خوشی میں تکمیر نہیں کہی لیکن میرے دل کو سکون حاصل مواہے۔

سیدنااین عباس رضی الله تعالی عنها معاوید کے پاس تشریف لائے تو اُس نے اُن سے کہا: اے ابن عباس! کیاتم جانے ہو کہ تمہارے اہل بیت میں کیا سانحہ رونما ہوا؟ اُنہوں نے فرمایا: مجھے نہیں معلوم کہ کیا پیش آیا گریس آپ کوخوش و کھے رہا ہوں اور مجھے آپ کا تکبیر کہنا بھی پہنچ چکا ہے۔ اِس پرمعاویہ نے کہا: حسن مرگیا۔ سیدنا ابن

عباس فی نے تین بارفر مایا: اللہ تعالی ابو محمد (امام حسن الطبیخ) پر رحمت فرمائے۔اللہ کی متم اے معاویہ! اُن کی قرتم ہاری قبر کی جگہ کوئیس مجرے گی اور نہ ہی اُن کی عرقم ہاری عمر میں اضافہ کر ہے گی۔اگر ہمیں شہادت حسن کی وجہ سے صدمہ پہنچا ہے تو یقینا ہم امام استقین خاتم النبیین ما فیلیل کی جدائی کے صدمہ سے بھی دوجا رہو بھے ہیں، پھر اللہ تعالی استقین خاتم النبیین ما فیلیل کی جدائی کے صدمہ سے بھی دوجا رہو بھے ہیں، پھر اللہ تعالی میں اُن کے بعد ہمارا نے اُس پر بیثانی کوزائل کیا اور آنسووں کو سکون دیا ،اور اللہ تعالیٰ ہی اُن کے بعد ہمارا میں اُن ہے بعد ہمارا میں بیان ہے ۔

(حیاة الحیوان ج۱ ص۲۱۲؛ وفیات الاعیان ج۲ ص۳۹، ۲۷) عصرِ حاضرکے امام النواصب کے بعض مریدین نے "حیاة الحیوان" میں اِس جملہ کا ترجمہ یول

کیاہے:

فَقَالَ: وَاللَّهِ مَا كَبُّرُتُ شَمَاتَةً بِمَوْتِهِ ، وَلَكِنُ إِسْتَوَاحَ قَلْبِي. "حضرت اميرمعاويه هفرمانے كے كه ميں نے أن كے دفات بإنے كى خوشى ميں نہيں كبيركى بلكه اس بناء يركى ہے كه ميرے قلب كواظمينان ہوگياہے"۔

(عطار الجنان في ترجمة حياة الحيوان ج١ ص٢٠٨)

نواصبِ زمانہ سے سوال ہے کہ قرآن وسنت میں کی مصیبت پرترجیج (إِنَّ الِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ وَاجِعُونَ ) کہنے کا تھم ہے یا تکبیر (اللہ اکبر) کہنے کا؟ تکبیر خوشی پر ہوتی ہے، چنا نچے قرآن مجید میں روزوں کی تکمیل کے تذکرے میں ارشاد فرمایا گیاہے:

لِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَاهَدًا كُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشَكُّرُوُنَ. "" تاكه تم كنتى بورى كرليا كرواورالله كى برائى بيان كيا كرو، إس بركه أس في تنهيس "بدايت دى اورتا كه تم شكر گزارى كيا كرو" -

(البقرة: ١٨٥)

عیدین کے دنوں میں جو تکبیرات کہی جاتی ہیں وہ عیدی خوشی کے لوٹ آنے پربطورشکرانہ کہی جاتی

ذراشان مجہدانہ میں خورتو سیجے کہ فاختہ بنت قرظہ نے جب جیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا: "کیا آپ نے فرزعدِ فاطمہ کی وفات پر تبہیر کہی؟" تو اُسے کیسا مجہدانہ جواب دیا خودانصاف سیجے بھلااطمینان آپ نے فرزعدِ فاطمہ کی وفات پر تبہیر کہی؟" تو اُسے کیسا مجہدانہ جواب دیا خودانصاف سیجے بھلااطمینان قلب اورخوش میں کیا فرق ہے؟ جبکہ بعض دوسری روایات میں صراحة لفظ" اُسُسو وُد " بھی آیا ہے ۔ چنانچہ علامہ معودی کھتے ہیں کہ امام پاک کی ضرِشہادت میں کرمعاویدا تناخوش ہوا کہ نعرہ بلند کیا تو اِس پر فاختہ بنت قرظہ نے کہا:

سَرِّكَ اللَّهُ يَا أَمِيُرَ الْمُؤْمِنِيُنَ ! مَا هَلَا الَّلِيُ بَلَغَكَ فَسَرَرُتَ بِهِ؟ قَالَ: مَوْتُ الْحَسَنِ بُنِ عَلِيٍّ.

"اے امیر المونین !اللہ آپ کوسر ورر کھے ، یہ آپ کے پاس کیا چیز پنجی ہے جس نے آپ کوخوش کر دیا ہے؟ کہا:حسن بن علی کی موت "۔

(مروج الذهب ج٣ص٨)

اِس عبارت میں مکمل سیاق وسباق کو مدنظرر کھتے ہوئے انصاف سے بتا ہے کہ سیدناا مام حسن مجتبی الطبیعی کی اچیا کہ شہادت برکسی کا ایساا نداز عمل امام بیاک سے مجت کی علامت ہے یا بغض کی؟ اگر محبت کی علامت ہے تو عقلاً اور نقلاً واضح فرمایئے اور اگر بغض کی علامت ہے تو چھرور برج ذیل حدیث کو ضرور مدنظر رکھتے ۔ حضرت ابو ہر مردہ معظی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ما فی تی بھر مایا:

مَنُ أَحَبُّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ فَقَدُ أَحَبَّنِيُ ، وَمَنُ أَبُغَضَهُمَا فَقَدُ أَبُغَضَنِيُ.

قَامُ أَحَبُّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ فَقَدُ أَحَبَّنِيُ ، وَمَنُ أَبُغَضَهُمَا فَقَدُ أَبُغَضَنِيُ.

قَامُ الْحَصْ الْحَالَةِ اللّهِ الْحَصَلِ الْحَالَةِ اللّهِ اللّهَ اللّهُ اللّ

(سنن ابن ماجه بتحقيق الألباني ص ٤ حديث ١٤٣)

بعض لوگ حیاۃ الحیوان وغیرہ کتب کوغیر معتبر کہہ کراس واقعہ کومستر وکرنے کی کوشش کر سکتے ہیں الکین اُنہیں بید خیال بھی رہنا چاہیے کہ سنن ابی داود کی حدیث سجے ہے اور حیاۃ الحیوان، وفیات الا عیان اور مروج الذہب وغیرہ کتب میں جو اِس واقعہ کی تفصیل ہے بیحدیث اُس کی مؤید ہے۔ نیز اگر کہا جائے کہ بیہ سب روایات اِس لیے قابل قبول نہیں کہ وہ صحابی سے اور کوئی صحابی مبغض اہل بیت نہیں ہوسکتا تو اِس پر گزارش ہے کہ اگر ہر صحابی کے جانے والے خص کامحت اہل بیت ہونالازی ہوتا تو نی کریم مٹا کھڑ آئی ہاربار اور ختلف الفاظ میں اہل بیت کرام علیم السلام ہے بغض رکھنے والے کے لیے تر ہیب و تنعید کیوں فرماتے؟ اور ایے شخص کو ہے ایمان کیوں فرماتے؟ کیا اِس ختم کی تمام احادیث نبویہ غیر صحابہ کے لیے تہیں؟

نیز موصوفہ اگر تحتِ اہل بیت ہی تھے تو اُس وقت روئے زمین پروہ واحداسلامی سر براہ تھے ، کیا اُنہوں نے سیدناامام حسن مجتبی الظنی کے زہر سے شہید کیے جانے پرکوئی ازخودنوٹس لیا تھااور جولوگ امام حسن کی اُن کے جدکریم مٹائی آئی کے ساتھ تدفین میں رکاوٹ بے تھے اُن کی کوئی سرزنش کی تھی ؟

### بعض شارحين كالتكلف اورأس كابطلان

سنن الى داود كے شارحين ميں ہے اكثر نے إس حديث كى بلاتكلف شرح فرمائى ہے مربعض شارحين نے تصنع وتكلف ہے بھى كام ليا ہے۔ چنانچ يعض متكلفين لكھتے ہيں:

(فَقَالَ الْمِقْدَامُ) حِينَ سَمِعَ مَا قَالُوهُ فِي اِبْنِ بِنْتِ رَسُولِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنَى قِيلَ مُوَاعَاةً لِمُعَاوِيَةَ بُنِ أَبِي سُفَيَانَ، لِمَا تَوَهَّمُوهُ مِنْهُ مِنَ السَّشَقِي حِينَ قِيلَ مُوَاعَاةً لِمُعَاوِيَة عَلَى أَنْ يَكُونَ فِي قَلْبِهِ بَعْضَاءً لِلْحَسَنِ أَوْلَابِيهِ بِقَتْلِهِ وَحَاشَىٰ مُعَاوِيَة عَلَى أَنْ يَكُونَ فِي قَلْبِهِ بَعْضَاءً لِلْحَسَنِ أَوْلَابِيهِ عِلَى عَلَى عَلَى السَّحَابَة مُبَرَّؤُونَ مِنْ ذَلِكَ، لِشَهَادَتِهِ عَلَى لَهُمُ بِأَنْهُمُ عَلَى عَلَى السَّعَامِية عَلَى اللهُ مَا وَقَد قَالَ رَسُولُ كَالنَّهُ مُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ ا

 ائنہوں نے گمان کیا کہ معاویہ کوسید ناحسن کے قل سے خوشی ہوئی ہے، اور معاویہ اس بات سے دور تھے کہ اُن کے دل میں حسن یا اُن کے والدگرائی علی علیہ کے لیے بغض ہو، بلا شہ صحابہ اِس بات سے مبراء بیں کیونکہ اُن کے حق میں شہادت نبوی ملے اُلی اُلی میں کہ دہ نجوم ہیں جن سے ہدایت اور تو رحاصل کیا جا تا ہے، خصوصاً رسول الله ملی الله ملی الله ملی الله ملی الله ملی الله ملی معاویہ کی شان میں فرمایا ہے: اے اللہ! اُسے ہادی اور مبدی بنادے '۔

(شرح سنن أبي داود لابن رسلان الرملي الشافعي ج٦ ١ ص ٢٦ ٢ ٢٣٠٤) شيخ ابن رسلان شافعي كابيكلام جاروجوه سے باطل ہے:

ا۔ اوّلاً إس ليے كيجلسِ معاويہ كے سامعين كوكوئى وہم نہيں ہواتھا بلكه أنہوں نے خودمعاويہ كى زبان سے بدالفاظ سے شے "اقد الله مُصِيبَة ؟"امام ابوداود نے عمد الفظ معاویہ كی جگہ پرلفظ " زُجُلّ " لگا دیا ہے، گردوسرے محدثین نے واضح لكھ دیا ہے كہ إن الفاظ كا قائل كوئى انسان نہيں بلكه معاويہ خودتھا، جيسا كہ ہم باحوالہ لكھ بيكے ہیں، البذا مجلس معاویہ بیس اپنی آئھوں سے د يجھنے اورا بينے كا نول سے سننے والے حاضرين وہم كا شكار نہيں ہوئے بلكہ شيخ ابن رسلان ہى حدیث كے دوسرے مصادر كی طرف رجوع نہ كرنے كى وجہ سے وہم كا شكار ہوئے ہیں۔

ا من المن المان كاحديث "أصحابي كالنجوم" عديل حاصل كرنا بهى وبم برين من كيونكه يهم من المعالب في مناقب على بن أبي عديث موضوع ميداب سي المعالب في مناقب على بن أبي طلاب "شوح استى المعالب في مناقب على بن أبي طلاب " بين إس حديث كيا في طرق فقل كرك اس كاموضوع بهونا ثابت كيام مقاوه الزين قرآن كريم كرمط ابق جن لوگول كى اتباع شرط ميده وهما جرين وانصاريس سي سابقون اولون بين اور يمي وه حضرات بين جن كى اتباع أن كے بعد والول برلازم مي جيسا كه جم متعدد مقامات برلك حكي بين اس

مَنُ كَانَ مُسُتَنَّا فَلْيَسْتَنَّ بِمَنُ قَدْ مَاتَ ، فَإِنَّ الْحَيَّ لَا تُوْمَنُ عَلَيْهِ الْفِتْنَةُ ، أُولِئِكَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ ﴿ مَنْ اللَّهِ اللَّهِ الْأُمَّةِ ، أَبَرُّهَا قُلُوبًا ، وَأَعْمَقُهَا عِلُمًا ، وَأَقَلُهَا تَكَلُّفًا ، اِخْتَارَهُمُ اللهُ لِصُحْبَةِ نَبِيّهِ اللهُ وَالمُ اللهُ لِصُحْبَةِ نَبِيّهِ اللهُ وَإِلَّهُمُ ، وَاتَّبِعُوهُمُ فِي أَثَرِهِمُ ، وَتَمَسَّكُوا مَا اسْتَطَعْتُمُ مِّنُ أَخْرِهِمُ ، وَتِمَسَّكُوا مَا اسْتَطَعْتُمُ مِّنُ أَخْرَهُمُ وَدِيْنِهِمُ ، فَإِنَّهُمْ كَانُوا عَلَى الْهُدَى الْمُسْتَقِيمُ.

''جوخفس سنت اپنانا چاہتا ہوتو وہ اُن لوگوں کی سنت اپنائے جود فات پا چکے ہیں ،

کیونکہ زندہ لوگ فتنے سے محفوظ نہیں ہیں ، وہ لوگ سیدنا محمد طرا ہے ہیں ہاں امت کے افضل حضرات تھے ، ہلی طور پر پوری امت سے بڑھ کرنیک ، ہلمی طور پر پوری امت سے بڑھ کرنیک ، ہلمی طور پر پوری امت سے بڑھ کا انہیں اپنے نی امت سے زیادہ عمیق اور تکلف سے بہت دور تھے۔اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے نی امت کو کے لیے متخب فرمایا تھا ، تم اُن کی فضیلت کو بہتے نو ، اُن کے فقش قدم کی پیروی کرواور حتی المقدور اُن کی عادات کو اپناؤ! بلاشبہ وہ ہدایت مستقیمہ برفائز تھے''۔

(النصيحة للراعي والرعية لأبي الخير التبريزي ص ٢٠٠ علية الأولياء ج١ص٥٣ ؟ شرح المنتقج ١ص٤١ ؟ ومختصر الحجة على تارك السنة ج١ص٤١ ؟ ومختصر الحجة على تارك المحجة ، لأبي الفتح نصر المقدسي ص ١٥٠ ؟ شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي ص ٢٤٥ ؟ تحفة الأخيار للكنوي ص ٢٧)

خوداما م الانبیاء والمرسلین من آخرین کے مقابلہ میں سابقین کو 'آصُحابی " (میرے صحاب) فرمایا ہے، جبیا کہ صحیح مسلم میں خالد بن ولید کے مقابلہ میں سیدنا عبدالرحمان بن عوف رہ کو اپنا صحابی فرمایا ہے، جب خالد بن ولید جومعا ویہ بن ابی سفیان سے تقریباً دوسال قبل مسلمان ہوئے تھے حضرت عبدالرحمان کے مقابلہ میں خود حضورا کرم من آجاتی ہے روبر و''آصُحابی "کے خطاب سے باہر متھ تو پھراُن سے دوسال بعد کرھانچہ یہ اسلام میں داخل ہونے والے طلقاء کیونکر اس فضیات کے متحق ہو سکتے ہیں؟

خلاصہ بیہ ہے کہ شیخ ابن رسلان شافعی کا مطلقاً تمام صحابہ کے فضائل میں بعض طلقاء کوشامل کرنا اور پھراُنہیں باعث مدایت ونو رقر اردینا قر آن وسنت اور قدیم صحابہ کرام ﷺ کی فہم کے سراسرخلاف ہے۔ سو مالناً يرك الله المن رسلان شافعى في بالخصوص شان معاويه بن الجي سفيان مين جوحديث باين الفاظ بين الفاظ بين الله الله الله المحتللة هاديًا مهديًا "وهرواية اوروراية دونون لحاظ موضوع وباطل م الله موضوع روايت كي ممل و فصل ترويد ك ليراقم الحروف كى كتاب "الأحداديث المحوضوعة في فضائل معاوية "كامطالع كرنا جايئ -

سے، اور حقیقت پنہیں تھی تو پھر معاویہ بن ابی سفیان کے دل ہیں امام حن کے بارے ہیں بغض ہے، اور حقیقت پنہیں تھی تو پھر معاویہ بن ابی سفیان نے اُس شخص کوٹو کا کیوں نہ جس نے امام حسن مجتبی الطبیعی کو پھری معاویہ کا انگارہ کہا تھا؟ کیا تاریخ وصدیث کی کی کتاب سے معاویہ کا اُس بد بخت اسدی شخص کوروکن ٹو کنایا ڈانٹا ٹابت کیا جاسکتا ہے؟ قطعاً نہیں، کیونکہ اُس بد بخت نے تو معاویہ کا خوشنود کی اسدی شخص کوروکن ٹو کنایا ڈانٹا ٹابت کیا جاسکتا ہے؟ قطعاً نہیں، کیونکہ اُس بد بخت نے تو معاویہ کی خوشنود کی کے لیے " بجہ مُر ق" (انگارہ) کے الفاظ کے تھے، کہی وجہ ہے کہ ابن صحر اُس پر ناراض نہیں ہوئے تھے بلکہ اُلٹا اُس کو بیسے دیے تھے۔

## اہل بیت سے بغض تو سلطان خوش

اسدی نے جودر بارِمعادیہ میں سیدناامام حسن مجتبیٰ الطبیقائو "جَمُو َۃ" (انگارہ) کہا تو کیوں کہا؟ اِس کی صبح تو جیداُن شارعین سے ال سکتی ہے جو اِس مقام پرتکلف وضع سے محفوظ رہے ہوں، البذا آ ہیے ! شخ ابن رسلان شافعی کی تکلف برمِنی تشریح کے بعد اِس جملہ کی بلا تکلف تشریح بھی ملاحظہ فرما ہے !علامہ ابوالحسن محر بن عبدالمادی متوفیٰ ۱۳۸ اے المعروف سندھی کبیر لکھتے ہیں :

فَقَالَ الْأَسَدِيُّ: أَيُ طَلَبًا لِرِضَاءِ مُعَاوِيَةَ وَتَقَرُّبًا إِلَيْهِ.

" تواسدی نے معاویہ کی خوشنو دی اور قرب حاصل کرنے کے لیے امام پاک کوانگارہ کہا"۔

(فتح الودود شرح سنن أبي داودج ٤ ص ١٤٥،١٤١)

مولا ناخليل احرسهار نبوري للصريين:

فَقَالَ الْأَسَدِيُ: طَلَباً لِرِضَاءِ مُعَاوِيَةَ وَتَقَرُّباً إِلَيْهِ (جَمُرَةٌ أَطُفَأَهَا اللَّهُ) تَعَالَىٰء أَيُ أَخْمَدَهَا وَأَزَالَ شَرَرَ شُرُورِهَا وَفِيْنَتَهَا. ''اسدی نے معاویہ کی خوشنوری اوراس کا قرب حاصل کرنے کے لیے کہا: (وہ ایک انگارہ تھا جے اللہ ﷺ نے اللہ تعالیٰ نے اُسے بچھادیا اوراُس کے بھڑ کئے کے شراور فتنہ کوزائل کردیا''۔

(بـذل الـمـجه ود في حل سنن أبي داودج١٧ ص١٥٠١ ، وط: ج١٧ ص٩ ، وط: ج١١ ص

(17

الل حديث عالم شخ مثم الحق عظيم آبادي نے بھي اي طرح لکھا ہے۔

(عون المعبود في مجلد واحدص ١٨٨٤ ،وط: ج١١ ص١٩١)

مشہوراہل حدیث مترجم وشارح علامہ وحیدالزمان نے اِس حدیث کی شرح میں چند جملے لکھے ہیں وہ بھی ملاحظہ فرمالیجے۔وہ اسدی بدبخت کے جملے "جَمْرَةٌ أَطُفاَهَا اللّٰهُ" کے تحت لکھتے ہیں:

''لینی امام حسن رضی الله تعالی عنه جب تک زنده متے تو معاویہ کوخوف تھا کہیں خلافت اُن کے ہاتھ ہے جاتی ندر ہے۔اس واسطے اُس اسدی نے معاذ الله امام حسن رضی الله تعالی عنہ کو ہاعث فتذا ورفساد خیال کیا''۔

علامه موصوف سیدنامقدام بن معد میرب کی طرف سے معاویہ کو کھری کھری سنانے کے عزم وخلوص کی تشریح میں کھتے ہیں:

''لینی جیسے اسدی نے دنیا کی ظاہرداری کے لیے خوشامدے تم کوخوش کرنے کے لیے ایک ناحق بات کہددی ، و لی ہی میں حق بات تم سے کہوں گا اگر چہتم ناراض اور ناخوش ہویا کرامانو''۔

معاویہ بن الی سفیان نے جوامام حسن مجتبی الطبیع الی شہادت کومصیبت نہ مجھا، اس کی توجید میں علامہ موصوف لکھتے ہیں:

"امام صن الطّنِظ کے انتقال پرمعاور یکاریکہنا کہ ریم صیبت نہیں ہے مبی تھا اوپر تعصیب کے علی اور اولا دِعلی ہے ، راضی ہواللہ اپنے رسول کے اہل ہیت سے اور ہمارا

حشراُن كماته كرے\_آمين"-

(سنن أبي داود مترجم ج٣ص١٩٧)

علامة مل الحق عظيم آبادي لكصة بين:

وَالْعَجَبُ كُلَّ الْعَجَبِ مِنْ مُعَاوِيَةً فَإِنَّهُ مَا عَرَفَ قَدْرَ أَهُلِ الْبَيْتِ حَتْى قَالَ مَا قَالَ ، فَإِنَّ مَوْتَ الْحَسَنِ بُنِ عَلِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِنُ أَعْظَم حَتْى قَالَ مَا قَالَ ، فَإِنَّ مَوْتَ الْحَسَنِ بُنِ عَلِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِنُ أَعْظَم الْمَصَائِبِ ، وَجَزَى اللَّهُ الْمِقْدَامَ وَ رَضِيَ عَنْهُ فَإِنَّهُ مَا سَكَتَ عَنْ تَكُلُم الْمَصَائِبِ ، وَجَزَى اللَّهُ الْمِقْدَامَ وَ رَضِيَ عَنْهُ فَإِنَّهُ مَا سَكَتَ عَنْ تَكُلُم الْمَعْقِي وَلَيْ الْمُؤْمِنِ الْكَامِلِ الْمُخْلِصِ.

'' معاویہ پرانتہائی تعجب ہے، پس وہ اہل بیت کی شان نہ پیچان سکاحتیٰ کہ اس نے وہ کہا جو کہا۔ بیشک سیدناحس بن علی ﷺ کی وفات بڑی مصیبت ہے، اللہ تعالیٰ حضرت مقدام ﷺ کو جزائے خیرعطافر مائے، بلاشبہ وہ حق کے اظہار سے خاموش نہ رہ سکے جی کہ اُسے ظاہر کر کے رہے، اور یہی کا ال مخلص مومن کی شان ہوتی ہے''۔

(عون المعبود في مجلد واحد ص١٨٨٤ وط: ج١١ ص١٩١) شهادت حسن مجتبل كومصيبت نه مجھناء أس برخوش ہونا اورامام پاك الطبيعة كوا نگارہ كہنے برخاموش رہنا بيسب كچھاُس كدورت كوظا مركر رہا ہے جس كوھيمين ميں لفظ "ذَخَنّ" سے بيان كيا گيا ہے۔

خلاصہ بیہ کہ امام پاک معاویہ کود نی کھاظے نااہل اور نابند بدہ بجھتے تھے جبکہ معاویہ امام پاک کوا ہے اور اپنے فاندان کے اقتدار کے لیے معزہونے کی وجہ سے نابند بدہ بجھتے تھے، اور یہی وہ" ذخن" ہے جو بخاری مسلم سنن ابی داوداور منداحمہ وغیرہ میں بیان کیا گیا ہے۔ سوجب صلح کے بعد "ذخص ن " کینہ وکدورت ) کا بی عالم تھا تو پھر ہمار ہے بعض اکا بر کا اِس صلح کو معاویہ کی اہلیت وصلاحیت کی دلیل سجھنا کیو کر درست ہوسکتا ہے؟ ہماراحس خن بیہ کہ ہمارے جن بعض اکا برنے سلح امام حن الطفی کو معاویہ کی اہم حن الطفی کو معاویہ کی درست ہوسکتا ہے؟ ہماراحس خن بیہ کہ ہمارے جن بعض اکا برنے سلح امام حن الطفی کو معاویہ کی معاویہ کی میا حادیث محضر نہیں ہوں گی ، ورنہ اُن سے بہ تصور نہیں کیا جا سکتا کہ وہ اُس شخص کا دفاع کریں جس نے امام حسن مجتبی الطفی کو زہر سے اچا تک شہید کے جانے کو مصیب سکتا کہ وہ اُس شخص کا دفاع کریں جس نے امام حسن مجتبی الطفی کو زہر سے اچا تک شہید کے جانے کو مصیب سکتا کہ وہ اُس شخص کا دفاع کریں جس نے امام حسن مجتبی الطفی کو زہر سے اچا تک شہید کے جانے کو مصیب سکتا کہ وہ اُس شخص کا دفاع کریں جس نے امام حسن مجتبی الطفی کو زہر سے اچا تک شہید کے جانے کو مصیب سکتا کہ وہ اُس شخص کا دفاع کریں جس نے امام حسن مجتبی الطفی کو زہر سے اچا تک شہید کے جانے کو مصیب سکتا کہ وہ اُس شخص کا دفاع کریں جس نے امام حسن مجتبی الطفی کو زہر سے اچا تک شہید کے جانے کو مصیب سکتا کہ وہ اُس شخص کا دفاع کریں جس نے امام حسن مجتبی الطفی کا کہ کا کو تا کا کہ دوائیں کی میاب کے دورت کی جانے کو مصاویہ کی دورت کی جس نے امام حسن می کو تار کی دورت کی بھوں کی دورت کی جان کے دورت کی کو تا کہ کو تا کہ کورت کی کو تا کہ کو تا کو تا کو تا کہ ک

نہ ہجا، جس نے اپنی مجلس میں امام حسن کوانگارہ کہنے والے بد بخت کوٹو کا اور نہ ہی اُسے سزادی بلکہ اُلٹا اُسے پیے دیے۔ چونکہ ہمارے بعض اکا برفقہ ،عقا کر علم کلام اور سلسل ردّ وقد ح میں مشغولیت کی وجہ سے تفییر وحدیث کی طرف زیادہ توجہ نہیں گئی ہوگی۔ وحدیث کی طرف زیادہ توجہ نہیں گئی ہوگی۔ شاید علامہ عبدالحی بن فخر الدین حنی کھنوی متو فی اسماھ نے اُن کی ایسی ہی مشغولیات کی وجہ سے لکھا ہوگا کہ:

قَلِيُلُ الْبِضَاعَةِ فِي الْحَدِيُثِ وَالتَّفْسِيُرِ. "وه حديث وتغير مِن قليل يِنْجَى ركعة تَظ" \_

(الإعلام بعن في تاريخ الهند من الأعلام جلاص ١١٨٧)

ہم علام تكھنوى كى بات كابرائبيں مناتے، كيونكه تجربہ شاہد ہے كه انسان جب كى اليك طرف زياده
منهمك ہوجا تاہے تو دوسرى طرف أس ہے رہ جاتی ہے، شايد يہى وجہ ہے كہ اعلى حضرت رحمة الله عليه كى
حديث وتفير بركوئى تصنيف نہيں ہے، لہذا علام تكھنوى رحمة الله عليه كاتبره حقيقت برجنى ہے۔
حدیث مقدام حقیق کی روشنی میں چندسوالات

"ول مين وشمني كوروك ركه نااورموقع بإتى بى اس كااظهار كرنا كينه كهلاتا م-(لسان العرب، ٨٨٨/) ججة الاسلام حفرت سيد ناامام محمد بن محمد غزالى عليه رحمة الله الوالى في احياء العلوم مين كيني كي تعريف ان الفاظ مين كى ب: اَلْحِقُهُ ان يُسلُومَ قَسلُبَهُ إِسُسِتُهَالَهُ وَ الْبُغُضَةَ لَهُ وَ النِفَارَ عَنهُ وَأَنْ يَدُومَ ذَلِكَ وَيَهُقَىٰ ان يُسلُومَ قَسلُبَهُ إِسُسِتُهَالَهُ وَ الْبُغُضَةَ لَهُ وَ النِفَارَ عَنهُ وَأَنْ يَدُومَ ذَلِكَ وَيَهُقَىٰ ان يُسلُومَ قَسلُبَهُ إِسُسِتُهُ اللهُ عُضَة لَهُ وَ النِفَارَ عَنهُ وَأَنْ يَدُومَ ذَلِكَ وَيَهُ قَىٰ ان يُسلُومَ قَسلَبَهُ إِسُسِتُهُ اللهُ عُضَة لَهُ وَ النِفَارَ عَنهُ وَأَنْ يَدُومَ ذَلِكَ وَيَهُ قَىٰ ان يُسلُومَ فَا لَهُ يَسلُونَ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ وَالْمَعْمَلُهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَالْمَعْمَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ وَالْمَعْمِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ وَالْحَقِدُ والحسِد، ٢٢٣/٣)" -

(بغض و کینه ،دعوتِ اسلامی، شعبه اصلاحی کتب، ص ٥)

اس تعریف کے کمل الفاظ خصوصاً اِس جملہ و کی میں دھمنی کورو کے رکھنا اور موقع پاتے ہی اس کا اظہار کرتا کینہ کہلاتا ہے میں بار بارغور فرما کر بتلا ہے کہ شہادتِ امام صن مجتبی الظیما برز بانِ معاویہ کے ذریعے اُن کے اندر سے جوالفاظ باہر آئے تھے، آیا وہ امام پاک سے مجت کی علامت ہیں یا کینہ کی؟ وو میں سے کوئی ایک ہی وجہ ہو گئی ہے، تیسری نہیں، کیونکہ بعض لوگوں کی اِس کتاب میں آگے رہے میں ککھا ہوا ہے:

مریت کینے کی ضد (لیعنی اُلٹ) ہے ۔

دمیت کینے کی ضد (لیعنی اُلٹ) ہے ۔

(بغض وكينه ،دعوتِ اسلامي،شعبه اصلاحي كتب،ص٤٨)

نيز أن لوكوں كى كتاب ميں يہ مى لكھا مواہے:

"کینے سے آٹھ ہلاکت خیز چیزیں جنم لیتی ہیں: اُن میں سے ایک بیہ ہے کہ کینہ پرور حسد کرے گالیعنی کسی سے شما دہوگا اورائس کی خوشی سے ممکین ۔ دوسرایہ کہ شات کرے گالیعنی کسی کوکوئی مصیبت پنچے گی تو خوشی کا اظہار کرے گا'۔

(بغض و کینه ،دعوتِ اسلامی، شعبه اصلاحی کتب، ص ۱۹) اگر حدیث ِمقدام بن معدی کرب ﷺ معاویه کی زبان پرجاری شده الفاظ اورامام پاک کو "جَمْرَة" (انگاره) کہنے پر خاموش رہنا محبت کے سبب سے تھا تو عقلاً اور نقلاً ثابت کیجے، ورنہ محبت کی ضد

كينه إوراسلامي بهائيول نے كينے كاحكم بيكھا ہے:

''مسلمان سے بلاوجہ شرعی کیندوبغض رکھناحرام ہے۔ (فنساوی رضویہ ۲۸ مین کوئی حق تلفی کی اور نہ ہی ہے کہ مین کوئی حق تلفی کی ۲۹ مین کی کئی کے جم پر نہ تو ظلم کیا اور نہ ہی ہماری جان ومال وغیرہ میں کے کہا نے والا کھر بھی ہم اُس کے لیے ول میں کیندر کھیں تو یہ نا جائز وحرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے''۔

(بغض و كينه ، دعوتِ اسلامي، شعبه اصلاحي كتب، ص٥)

نیزان حفرات کی کتاب میں بیصدیث نبوی المالیم بھی مرقوم ہے:

"إِنَّ السَّمِيْمَةَ وَالْحِقَدَ فِي النَّارِ لَا يَجْتَمِعَانِ فِي قَلْبِ مُسَلِم بَيْكُ وَعِلَ النَّارِ لَا يَجْتَمِعَانِ فِي قَلْبِ مُسَلِم بَيْكَ وَعِلَ وَرَى اوركين برورى جَهَم مِن بين، يدونوں كى مسلمان كدل مِن جَع نَهِين بو كيت "-

(بغض وكينه ،دعوتِ اسلامي،شعبه اصلاحي كتب،ص٨)

یہ اور اِس کے علاوہ کتاب '' بغض وکینہ'' میں نبوی تخذیرات ووعیدات پر بہت کی احادیث ہیں۔
سوال یہ ہے کہ بیا حادیث مطلقاً ہر مسلمان کے لیے برابر ہیں یا مسلمانوں کے بعض طبقات اِن سے مستثنی بھی ہیں؟ اگر کوئی طبقہ مستثنی ہوتو ولائل کے ساتھ واضح فر ماکر عنداللہ ماجور ہوں۔ اگر بغض و کینہ کی بیروعیدات مطلق ہوں یعنی کسی بھی مسلمان کے بارے میں کوئی شخص اپنے ول میں بغض و کینہ رکھے تو اُس کے لیے یہی مرزا ہے تو پھر یہ بھی بتا و بجتے کہ جو شخص اہل بیت کرام علیم السلام کے ساتھ بغض و کینہ رکھے تو اُس کے لیے کیا مرزا ہوگی ؟ لیجے ! یہ بھی اُن حضرات ہی کی کتاب سے پیش کے دیتا ہوں:

" حضرت سيدنا حسن بن على رضى الله تعالى عند كافر مان عبرت نشان ب: بهم سے بغض مت ركھنا كدرسول باك ، صاحب لولاك ، سياح افلاك صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في فرمايا: لا يُسْفِ حَسن مَا وَلا يَحُسنُ دُنَا إِلَّا ذِينَدَ عَنِ الْحَوْضِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِسْمَ فَا مِن مَا إِلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ الْحَوْضِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِسْمَ اللهِ عَنْ مَا إِلَى اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَلَيْ عَلَا اللهِ عَنْ اللهِ عَل

ے آگ کے جا بکول کے ذریعے دور کیا جائے گا۔ (المعجم الاوسط، ۲/۳۳، الحدیث، ۲٤٠٥)

ایک طویل حدیث پاک میں بی ہے کہ اگر کوئی شخص بیت اللہ شریف کے ایک کونے اور مقام ابراہیم کے درمیان جائے اور نماز پڑھے اور روزے رکھے اور پھر اہل بیت کی دشمنی پر مرجائے تو وہ جہنم میں جائے گا''۔

(بغض و کینه ،دعوتِ اسلامی، شعبه اصلاحی کتب، ص ۲۹)

فی الجمله یه که محدیث مقدام بن معدیکرب عظیه مین شهادت امام صن مجتبی الظیفی کومعاویه کامصیبت نه محصنا اوران کی مجلس مین امام پاک کو "جنمو قن" (انگاره) کینم پران کاش ہے مین نه مونا محبت کی وجہ سے تفاتو ہمرا نہیں اُن تمام وعیدات و تحذیرات سے مشتنی ثابت فرما ہے جوز بان نبوی میں شین کی جہ سے معاتو پھرا نہیں اُن تمام وعیدات و تحذیرات سے مشتنی ثابت فرما ہے جوز بان نبوی میں شین کے سادر ہوئیں۔ مجھے امید ہے کہ وہ لوگ اِس مسئلہ کوضر ورحل فرما ئیں گے جن کا میشہور نعرہ ہے:

" مجھا بنی اورساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے"۔

(بغض و كبنه ،دعوتِ اسلامى، شعبه اصلاحى كتب، ص٤) اگر إس مئله كوكى كنار بندلگايا گيا تواال اسلام نے أس نبوى پيش گوئى كامصداق كى نه كى كوتو سجهنا ہوگا جوہم إس بے قبل متعدد حوالہ جات كے ساتھ فقل كر چكے بيس كه آقائے كا نئات مل اللہ اللہ في سيدنا على الله كو يہلے ہى فرماديا تھا:

"" تہمارے بارے میں تو موں کے سینوں میں کینے ہیں جن کودہ میرے بعد ہی فام کریں گے۔ سیدناعلی فی فرماتے ہیں: میں نے عرض کیا: یارسول الله! میرے دین کی سلامتی میں؟ فرمایا: تہمارے دین کی سلامتی میں؟ ۔

(مسندأبي يعلىٰ (في مسند علي) ج١ ص٢٢٠٤٢٦ حديث٥٦٥) اوراس مصداق كي تعيين مين اسلامي بهائيون كي كتاب مين درج شده وه حديث بهي ممر (مددگار)

#### ابت ہوگی جو ایول ہے:

" حضرت عبدالله بن عمرورضى الله تعالى عند فرمات بيل كه رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم عن عرض كى كئى كه لوگول بيل عنه فرمات بير كدرسول الله مسلامت ول والا، محى زبان والا له لوگول في عرض كى: كى زبان واله كوتو بهم جائة بيل، سي ملامت ول والا كيا به فرمايا: هُ وَ النّه قِلَى النّهِ فَى لَا إِثْمَ فِيهِ وَلَا بَعُى وَلَا غِلْ مَلْ وَلَا حَسَدَ لَهُ وَالا كيا به مسلامت ول والا كيا به فرمايا: هُ وَ النّه قِلَى النّهِ فَى لَا إِثْمَ فِيهِ وَلَا بَعُى وَلَا غِلْ وَلَا حَسَدَ لِعِنْ وه الياستقراب بس يرنه كناه بوء نه بعناوت، نه كينه اور نه حسد سنن ابن ماجه ، كتاب الزهد، باب الورع ، ٤٧٨/٤ ، الحديث ٢١٦٤)"-

(بغض و کینه ، دعوتِ اسلامی، شعبه اصلاحی کتب، ص ۳٤)

کینہ ورکا مصداق معین کرنے میں اہل اسلام کی مدد کسی اور لفظ نے نہ بھی کی تولفظِ بغاوت سے تووہ ضرور کسی بنتیج پر میں بنتیج بر بہنی جا کمیں گے۔علاوہ ازیں بعض لوگ درئِ وَ بل تصریحات اہل سنت سے بھی کسی بنتیج پر بہنی سے بال سنت سے بھی کسی بنتیج پر بہنی سکتے ہیں۔امام ابوالعباس قرطبی اور امام مناوی رحمۃ الله علیہا حدیث الشقلین کی تشریح میں اہل بیت کرام علیہم السلام کے ساتھ محبت کی تاکید وفرضیت کو بیان کرنے کے بعد لکھتے ہیں:

وَمَعَ ذَلِكَ فَقَابَلَ بَنُو أُمَّيَّة عَظِيْمَ هَاذِهِ الْحُقُوقِ بِالْمُخَالَفَةِ وَالْعُقُوقِ ، فَسَفَكُوا مِنُ أَهُلِ الْبَيْتِ دِمَاءَ هُمُ وَسَبُوا لِسَاءَ هُمُ وَأَسَرُوا صِغَارَهُمْ وَخَرَبُوا دِيَارَهُمْ وَجَحَدُوا شَرَفَهُمْ وَفَضَلَهُمْ وَاسْتَبَاحُوا سَبَّهُمُ وَلَعَنَهُمْ وَاسْتَبَاحُوا سَبَّهُمُ وَلَعَنَهُمْ ، فَحَالَفُوا الْمُصْطَفى صلى الله عليه وآله وسلم في وَصِيَّتِه وَلَعَنَهُمْ ، فَحَالَفُوا الْمُصْطَفى صلى الله عليه وآله وسلم في وَصِيَّتِه وَقَابَلُوهُ بِنَقِيْضِ مَقْصُودِهِ وَأُمْنِيَتِهِ ، فَوَاخَجَلُهُمُ إِذَا وُقِفُوا بَيْنَ يَدَيُهِ ، وَيَا فَضِيَحَتُهُمْ يَوْمَ يُعْرَضُونَ عَلَيْهِ .

"اس فرمان کے باوجود بنوامیہ نے مقابلہ کیا، ان کے ظلیم حقوق کے برعکس چلے اور نافر مانی کی ۔ پس اُنہوں نے اہل بیت کرام علیہم السلام کاخون بہایا، اُن کی خواتین اور بچوں کو قید کیا، اُن کے گھروں کو ہرباد کیا، اُن کے شرف وفضیلت کا انکار کیا اور اُن

پرسب وشتم اورلعنت کومباح کیا۔ سوائنہوں نے مصطفیٰ مٹھیں کے وصیت کی مخالفت کی اور آپ کے مقصوداور آرز و کے خلاف کیا۔ پس وہ کس قدر خجالت کا سامنا کریں گے جب آپ مٹھیں کے اور کتنا رُسوا ہوں گے جب آتا مٹھیں کے اور کتنا رُسوا ہوں گے جب آتا مٹھیں کے جا کیں گئے۔

(المفهم لماأشكل من تلخيص كتاب مسلم: كتاب النبوات، باب فضائل أهل البيت اللججة ص٤٠٣؛ فيض القدير شرح الجامع الصغيرج٣ص٥١ حديث٢٦٣١)

## ناصبیت کہاں سے چلی؟

ندکورہ بالاعبارت میں فدکورا تھ مظالم وفسادات کا مرتکب اِن دونوں ائمہ اہل سنت نے بنوامیہ کو تھم رایا ہے۔ سوجان لیجئے کہ جب کھر اکسی گاؤں اور قبیلے تک پہنچ جائے تو پھر دانالوگ خاص گھر کا سراغ بھی لگالیا کرتے ہیں، اور جھے خدشہ ہے کہ اگرکوئی شخص ' فقت حالباری'' کے دریج ذیل مقام سے آگاہ ہوگیا تو وہ خاص گھر تک بھی پہنچ جائے گا اوراً سے معلوم ہوجائے گا کہ ناصبیت کہاں سے چلی ۔ حافظ رحمہ اللہ بعض منقد مین سے اختلاف کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

وَوَقَعَ فِيُ "شَرُحِ الُوَجِيْزِ لِلرَّافِعِيُ " عِنْدَ ذِكُو الْخُوارِحِ قَالَ: هُمُ فِرُقَةٌ مِنَ الْمُبُتَ دِعَةِ خَرَجُوا عَلَىٰ عَلِي حَيْثُ اِعْتَقَدُوا أَنَّهُ يَعُرِفُ قَتَلَةَ عُثُمَانَ وَيَعْتَقِدُوا أَنَّهُ يَعُرِفُ قَتَلَةَ عُثُمَانَ وَيَعْتَقِدُوا أَنَّهُ يَعُرِفُ قَتَلَةً عُثُمَانَ وَيَعْتَقِدُونَ وَيَعْتَقِدُونَ وَيَعْتَقِدُونَ وَيَعْتَقِدُونَ وَيَعْتَقِدُونَ فَي النَّادِ، وَيَطْعَنُونَ لِلْإلِكَ أَنَّ مَنُ التَّي كَبِيرَةً فَقَد كَفَرَ، وَاستَحَقَّ الْخُلُودَ فِي النَّادِ، وَيَطُعَنُونَ لِلْإلِكَ فِي النَّادِ، وَيَطْعَنُونَ لِلْإلِكَ فِي النَّادِ، وَيَطْعَنُونَ لِلْإلِكَ فِي النَّادِ، وَيَطْعَنُونَ لِلْإلِكَ

وَلَيْسَ الْوَصْفُ الْأُوَّلُ فِي كَلامِهِ وَصُفَ الْخَوَارِجِ الْمُبْتَدِعَةِ وَإِنَّمَا هُوَّ وَصُفَ الْخَوَارِجِ الْمُبْتَدِعَةِ وَإِنَّمَا هُوَّ وَصُفُ النَّوَامِبِ أَتُبَاعُ مُعَاوِيَة بِصِفِينَ ، وَأَمَّا الْخَوَارِجُ فَمِنُ مُعْتَقِيدِهِمُ تَكُفِيرُ عُثْمَانَ وَأَنَّهُ قَيْلَ بِحَقِ ، وَلَمْ يَزَالُوُا مَعَ عَلِي حَتَّى وَقَعَ التَّحْكِيمُ بِصِقِينَ فَأَنْكُرُوا التَّحْكِيمُ وَخَرَجُوا عَلَىٰ عَلِي وَكَفَّرُوهُ. التَّحْكِيمُ وَخَرَجُوا عَلَىٰ عَلِي وَكَفَّرُوهُ.

"رافعی کی"شوح الوجیز" میں خوارج کے ذکر میں مذکور ہے، انہوں نے کہا: وہ ایک بدعتی فرقہ ہے جنہوں نے سیدناعلی ﷺ برخروج کیا ہایں دجہ کہ اُنہوں نے سمجھا کہ وہ حضرت عثمان ﷺ کے قاتلین کو جانتے ہیں، اُن پر قدرت رکھتے ہیں اور اُن ے قصاص نہیں لیتے ،ان کی اُن کے آل میں مرضی شامل ہے کیونکد اُنہوں نے اُن اوگوں کوایے ہاں بناہ دے رکھی ہے،اوروہ خوارج بیعقیدہ رکھتے ہیں کہ جو محض گناہ كبيره كامرتكب مواتووه كافر موكيااور بميشه جهنم مين رہنے كامز اوار موكياءاور إس وجه ے وہ اتمہ برجھی طعن کرتے ہیں۔ رافعی کا کلام پوراموگیا۔

رافعی کے کلام میں جو پہلی علامت مذکور ہے وہ بدعتی خوارج کی نہیں، بلکہ وہ اُن نواصب کی علامت ہے جو جنگ صفین میں معاویہ کے پیرد کارتھے۔ باقی رہے خوارج تو اُن كاعقيده بيتھا كدوه حضرت عثان ﷺ كى تكفيركرتے تھے اوراُن كے تل كوجائز سجھتے تھے، وہ سلسل سیدناعلی ﷺ کے ساتھ رہے، یہاں تک کے صفین میں تحکیم واقع ہوئی تو أنہوں نے تحکیم کا نکار کر دیا اور سید ناعلی اللہ کے خلاف خروج کیا اور اُن کی تکفیر کی "۔

(فتح الباري: كتاب التوحيد، باب قراء ةالفاجر والمنافق، حديث ٢٦٥٧، ج١٧ ص٦٢٦) إس عبارت ميں حافظ ابن حجرع سقلانی رحمة الله عليه نے متبعينِ معاويہ کونواصب قرار دیا ہے، إس كا بتیجه کیا نکلا؟ ظاہر ہے کہ متبوع ناصبی نہ ہوتو متبعین ناصبی ہیں ہو کتے۔ یہی وجہ ہے کہ حافظ ابن کثیر نے تمام ملوك بنواميكوناهبي سليم كيام، ماسواعمر بن عبدالعزيز اورمعاويد بن يزيد كـ وه لكهت مين:

عِدَّتُهُمُ كَعِدَّةِ الرَّفْضِيَّه وَهِ كَلَهُ الْحُلَفَ اء بَنِي أُمَيَّهُ عَنُ مِاتَةٍ مِنَ السِّنِينَ خَالِصَه وَ لَكِنَّ الْمُدَّةُ كَانَتُ نَاقِصَه إِلَّا الْإِمْسَامَ عُسَرَ السَّقِيَّسَا وُكُلُهُمْ قَدْ كَانَ لَاصِيًّا وَابُنُ ابُنِهِ مُعَاوِى السَّدِيَّدُ مُعَاوِيَهُ ثُمَّ ابُنُهُ يَزِيُدُ

"اورينى خلفاء بى امية تحے، أن كى تعدادرافضيه كى طرح تقى اليكن أن كى مدت كم تقى،

### مکمل سوسال سے بھی گھٹ بھی ، وہ سب کے سب ناصبی تنے ماسواا مام عمر مقی کے ، معاویہ پھراُس کا بیٹایز بدادراُس کا پوتا معاویہ بچا''۔

(البداية والنهاية بتحقيق محسن التركي ج١٧ ص ٣٧٥)

اس کلام میں بزید کے بیٹے معاویہ و "سیدید" (سپا) کہراً ساصیت ہے متنی کردیا گیاہے،

لیکن خیال رہے کہ بیضروری نہیں کہ ہرسپا، پارسا، عابدوزاهد آدمی ناصیت سے پاک ہو، ایباہوتا تو تمام
خوارج عداوت مرتفظی سے پاک ہوتے ۔معاویہ بن بزیدکو یہاں سدید کہنے کی وجہ یہ کہ اُس نے خاص
معاملہ میں حق وی کا ظہار کیا تھا، اوروہ یہ کہ اُس نے خلافت میں اپنے دادااور باپ کوغلط قرار دیا تھا اوران دونوں کے بارے میں "فیصار فی قبوہ رَهِینا بِدُنُو بِهِ" کے الفاظ استعال کے تھ، جبر سیدناعلی اور دونوں کے بارے میں "فیصار فی قبوہ رَهِینا بِدُنُو بِهِ" کے الفاظ استعال کے تھ، جبر سیدناعلی اور امام حسین علیمالسلام کو برحق تسلیم کیا تھا، جیسا کہ تر دیدروافض میں مشہور مصنف علامہ ابن حجرکی نے اپنی امام حسین علیمالسلام کو برحق تسلیم کیا تھا، جیسا کہ تر دیدروافض میں مشہور مصنف علامہ ابن حجرکی نے اپنی کتاب "الصواعق المحوقة" کے خاتمہ کے آخری صفحات میں صراحة بیان کیا ہے۔

(الـصـواعـق المحرقةص٢٢٤، وط:ص١٠٦؛ حياةالحيوان: خلافة معاوية بن يزيد، ج١ ص ٢٢٢،٢٢١)

نیز چونکہ فاضل ناظم نے معاویہ رحمۃ اللہ علیہ بن پزید پلید کو خلفاء میں شار کیا ہے اس لیے اُنہیں سدید کہہ کر ناصبیت سے متنفی کیا ہے، ورنہ معاویہ بن پزید نے تو خلافت کو پہند ہی نہیں کیا تھا، الا یہ کہ جتنے ون وہ زندہ رہا تھا اُسے خلیفہ تصور کیا گیا تھا اور اُس کی وفات کے بعد ہی کسی اور مختص کو ننتخب کیا گیا تھا۔

جس طرح فدكوره بالامتظوم كلام بيس حضرت عمر بن عبدالعزيز اورمعا وبيبن يزيد كے علاوہ تمام أموى خلفاء كو خلفاء كو ناصبى كہا كيا ہے اى طرح بعض علاء ظاہريہ نے بھى خلافت راشدہ كے بعدوالے تمام أموى خلفاء كو ناصبى ما ناہے، ما سواحضرت عمر بن عبدالعزيز اور يزيد بن وليد كے ۔ چنانچ مشہور مصنف اور أموى غلام علامہ ابن حزم ظاہر كى اندلى بنوعباس كى خلافت كة كره ميس كہتے ہيں كدأن كى خلافت بھى ملك عضوض تقى اور ابن حزم ظاہر كى اندلى بنوعباس كى خلافت كة كره ميں كہتے ہيں كدأن كى خلافت بھى ملك عضوض تقى اور كمروى طرز يرجمي حكومت تقى ، البتدوه صحابہ كرام بي ميں سے كى پرست وشتم نيس كرتے تھے وہ لكھتے ہيں: الله عَليْهِم،

بِخِكَلافِ مَا كَانَ بَنُوأُمَّيَّةَ يَسْتَعُمِلُونَ مَنُ لَعَنَ عَلِيَّ بُنَ أَبِي طَالِبٍ رِضُوانُ اللهِ عَلَيْهِ ، وَلَعَنَ بَنِيهِ الطَّاهِرِيْنَ مِنْ بَنِي الزَّهْرَاءَ ، وَكُلُّهُمُ كَانَ عَلَىٰ هَلَا اللهِ عَلَيْهِ ، وَلَعَنَ بَنِيهِ الطَّاهِرِيْنَ مِنْ بَنِي الزَّهْرَاءَ ، وَكُلُّهُمُ كَانَ عَلَىٰ هَلَا حَاشَا عُمَرَ بُنَ عَبُدِ الْعَزِيْزِ وَيَزِيْدَ بُنَ الْوَلِيُدِ رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَىٰ ، فَإِلَّهُمَا لَمُ يَسُتَجِيْزَا ذَٰلِكَ.

"الاید که اُنهوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم میں سے کی پرعلانیہ سب وشتم نہیں کیا، بخلاف بنوامیہ کے، وہ گورنرہی اُنہیں بناتے تھے جوسیدناعلی بن الی طالب رضوان اللہ علیہ پرلعنت کرتے تھے جو اورائن کی اُس ذریب طاہرہ پرلعنت کرتے تھے جو سیدہ فاطمہ علیہ السلام سے تھی۔ وہ سارے کے سارے اس طریقے پرگامزن تھے ماسوا سیدہ فاطمہ علیہ السلام سے تھی۔ وہ سارے کے سارے اس طریقے پرگامزن تھے ماسوا سیدنا عمر بن عبدالعزیز اوریزید بن ولیدر حمد اللہ علیہ اک اُن دونوں نے اِس کی اجازت نہیں وی تھی ۔

(رسائل ابن حزم ج٢ ص١٤٧،١٤٧)

اگرکوئی کے کہ اِس عبارت میں ابن حزم نے ناصبی تونہیں کہا تو اُنہیں کہا جائے کہ جب اُنہوں نے دوخلفاء کے علاوہ تمام بنوامیہ کومولی علی اوراُن کی اولا دطاہرہ کیبہم السلام پرلعنت کرنے والالکھا ہے تو کیا لعنت ناصبیت (عداوت اہل بیت) کی وجہ سے نہیں ہوتی تو محبت اہل بیت کی وجہ سے ہوتی ہے؟

## حياة الحوان كرجمه مين خيانت

حیاۃ الحیوان کے اِس مقام پرایک سکب عطار نے ترجمہ میں خیانت کی ہے، مثلاً اُنہوں نے دربِح زیل جملہ کا ترجمہ یوں کیا ہے:

فَلَمَّا جَاءَهُ الْقَدُرُ الْمَحْتُومُ ، وَاخْتَرَمَتُهُ أَيْدِى الْمَنُونِ، بَقِي مُرْتَهَنَّا بِعَمَلِهِ، فَرِيْدًا فِي قَبْرِهِ ، وَوَجَدَ مَا قَدَّمَتُ يَدَاهُ ، وَرَانَى مَاارُتُكَبَهُ وَاعْتَدَاهُ. "مُرجَس وتت ان كانقال كاوت آ بَهْ إلاّ موت في ان كوا بِي آغوش مِن ليليا توده ابي اعمال كه مراه اس فاني ونيا ب كوچ كر كئ - كور مِن نها وفنائ كئ - جو

#### كي محمى وه كر يكاس كالجل ان كول كيا"\_

(عطار الجنان ترجمة حياة الحيوان ج ١ ص ٢١٦) دراصل معاوي بن يزيد نے نام نها دخلافت كونا پئديدہ بجھتے ہوئے جہال خودكواس سے دورر كھنے كا اظہار كيا تھاوي اُس نے اپنے دادامعاويا ورباپ يزيدكى بھى ندمت كى تھى ،اوراسنے مافى الضمير كاظہار

کے لیے اُس نے جوالفا ظافت کے اُن کا ترجمہوہ نہیں بنتا جوسکِ عطار نے کیا ہے۔ شیخ ترجمہ یہ ہے:

'' پس جب اُس کے پاس حتی تقدیر آئیجی اور موت کے ہاتھوں نے اُسے جڑ سے اُ کھاڑ دیا، وہ اپنے اعمال میں گروی، قبر میں تنہا پڑا ہوا ہے، اُس نے وہ سب کچھ پالے اور اُس نے وہ دیکے لیاجس کا اُس نے ارتکاب کیا تھا اور زیادتی کی تھی''۔

(حياةالحيوان للدميريج اص٢٢٢)

اہل علم کوچاہیے کہ وہ اصل عربی الفاظ کو مد نظرر کھتے ہوئے خودہی اِس مقام میں غور فر مالیں اُن پر خیانت یا عدم خیانت واضح ہوجائے گی۔ یہاں اگرا یک اور مقام کو بھی سامنے رکھ لیا جائے توسگ عطار کتنا امین ہیں سب واضح ہوجائے گا۔ اُنہوں نے ایک مقام پر درج ذیل جملہ کا ترجمہ یوں کیا ہے:

وَكَانَ مِنُ أَكْبَرِ المُؤلِّلِينَ عَلَيْهِ مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي بَكْرٍ.

"ادرأن ساروں سے زیادہ شیطان محد بن الی بکر تھے"۔

(عطار الجنان ترجمة حياة الحيوان ج١ص٥٩١)

علماءديوبندني إس جمله كازجمه يون كياب:

''اِن تمام لوگول میں سب سے زیادہ فتنہ انگیز محمد بن ابی بکر تھے''۔

(حياةالحيوان ج١ ص١٨٥ ،اداره اسلاميات،انار كلي،لاهور)

 انہیں شیطان کیونکر کہا جاسکتا ہے؟ جبکہ اُن کے بارے میں سگ عطار چند سطور پہلے یہ بھی لکھ چکا ہے:

'' یہ خط عثمان کی جانب سے گورزم مرعبداللہ بن ابی سرح کے لیے ہے جب محمہ
بن ابی بکر فلاں فلاں کے ساتھ آئیں تو پھراُن کے ہاتھ اور پیروں کو کاٹ کر کھجور کی
شاخوں ہے آویزاں کر دیا جائے''۔

(عطار الجنان ترجمة حیاة الحیوان ج ۱ ص ۱۹ می بتایید اجمه حیاة الحیوان ج ۱ ص ۱۹ می بتایید اجرم کا بتایید اجرم کا بتایید اجرم کا بتاید ایر بی بارے میں ایسا خطاکھا جائے اور اُس خط سے قبل اُس نے کسی متم کے جرم کا ارتکاب بھی نہ کیا ہو، اور پھر جب وہ خط بکڑا جائے اور اُس کو وہ شخص خود اپنی آئھوں سے پڑھ لے تو وہ ب قصور شخص بھر سے گائیس تو اور کیا کر ہے گا؟ کیا سگ عطاروں کے نزدیک مشاجرات صحابہ میں سکوت کا بہی مطلب ہے کہ سید تا ابو بکر میں کے فرزند، ام المونین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے بھائی اور سیدناعلی مطلب ہے کہ سید تا ابو بکر میں کے فرزند، ام المونین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے بھائی اور سیدناعلی مطلب ہے کہ سید تا ابو بکر میں کہا جائے؟

خلاصہ بیہ کہ اگر قار کین کرام حیاۃ الحیوان کے دربِ بالا دونوں مقامات میں نحور فرما کیں گے تو اُن پرواضح ہوجائے گا کہ سگ عطار ترجمہ کرنے میں کتناامین ہے اور یہ بھی روشن ہوجائے گا کہ سگ عطار دُم کن کے سامنے ہلاتے ہیں اور بھو تکتے کن پر ہیں۔

صلح اور بسند میں فرق

معاویہ کی جھوٹی تعریف میں زمین وآسان کے قلا بے ملاتے ہوئے بعض مقررین وواعظین کو بیان کرتے ہوئے مساتھ کے ہماری بھی اُن کے ساتھ کڑائی ہے۔ اس سے وہ امام حسن مجتبی ﷺ کی معاویہ کے ساتھ کڑائی کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔

اِس پر پہلی بات توبہ ہے کہ کے اور پندمیں فرق ہے۔ بتلائے! نبی کریم مٹھ اِللہ نے معاہدہ نامہ لکھ کر م مشرکین مکہ کے ساتھ محدود مدت تک کے لیے جوسلے فرمائی تھی ، کیا اُس کابیہ مطلب لیا جاسکتا ہے کہ اُس محدود مدت میں مشرکین آپ کے پندیدہ ہوگئے تھے؟ دوملکوں یا دوگروپوں کے درمیان جنگ نہ کرنے پریا پہلے سے جاری جنگ کورو کئے پرجومعاہدہ ہوتا ہے، بتایئے اُس کوسلح نامہ کہاجا تا ہے یا محبت نامہ؟ یا در کھنا چاہیئے کہ ہمیشہ اہم معاملات کے بارے میں جوسلح نامہ اور معاہدہ لکھاجا تا ہے اُس کے بعد دلوں میں ایک دوسرے کے بارے میں محبت کے جذبات نہیں ہوتے بلکہ تحفظات اور خدشات باتی ہوتے ہیں۔ مشلاً بخاری شریف میں ہے:

صَالَحَ النَّبِي المُشْوِكِيْنَ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ عَلَىٰ قَلاقَةِ أَشْيَاءَ. " " فَي كريم النَّفِيِّةِ عَلَىٰ قلاقَةِ أَشْيَاءَ. " " فَي كريم النَّفِيَّةِ فَ حديبيك ون مشركين كماته تين شرطول يرمصالحت فرماني " -

(بخاری: کتاب الصلح، باب الصلح مع المشرکین، ص ۲۱ محدیث، ۲۷۰ کیااس کو پول کہا جاسکتا ہے کہ نبی کریم مٹھی آئے نے حدیبیے کے دن مشرکین کے ساتھ تنین شرطوں پر عبت فرمائی تھی؟ صلح اور پہند میں فرق نہ کرنا بہت بڑی حماقت ہے، فسادی شخص یا فسادی افراد کے ساتھ نزاع کی صورت بن جائے توصلح نا گواری کے ساتھ ہوتی ہے جبکہ پہنداورا نتخاب رغبت ہے ہوتا ہے، مثلاً پول تو کہا جاتا ہے کہ آپ کوکون بہند ہے لیکن یول نہیں کہا جاتا کہ آپ کس کے ساتھ کرنا چاہیں گے؟
کیونکہ ملے تو اُسی کے ساتھ ہی کرنا ہوتی ہے جس کے ساتھ تنازع ہو، تا کہ نقصان سے بچا جاسکے، البذا سلح اور بہند میں جوفرق ہے انسکے، البذا سلح اور بہند میں جوفرق ہے اسکے، البذا سلح اور بہند میں جوفرق ہے اسکے، البذا سلح اور بہند میں جوفرق ہے اُسے کہ قارکہ خاصروری ہے۔

لفظالح كالغوى اورا صطلاحى تعريف

صلح اور پسند میں فرق نہ کرنے والے لوگوں کو جاہیے کہ وہ ذراصلے کی تعریف میں بھی غور فر مالیں۔ مولا ناعبدالحفیظ بلیاوی لکھتے ہیں:

"صُلُح (ك ف ن)صَلاحًا وَصُلُوحًا وصَلاحِية، درست مونافسادكاز ألى مونا".

(مصباح اللغات ص٤٧٦)

لِعِنْ صَلَّحَ فَسَاوَى صَدَّبِ الفَظِ صَلَّحَ كَالْعُوى اورا صطلاحَ تَعْرِيفُ اكْتُمْ يُولَى كُنَّ بَ: الصُّلُحُ: بِالضَّمِّ وَسَكُونِ اللَّامِ فِي اللَّغَةِ اِسُمَّ مِنَ الْمُصَالَحَةِ خِلَاثُ الْمُخَاصَمَةِ مَأْخُودٌ مِنَ الصِّلَاحِ ، وَهُوَ الْإِسْتِقَامَةُ. يُقَالُ صَلَحَ الشَّيُءُ إِذَا زَالَ عَنْهُ الْفَسَادُ. وَفِي الشَّرِيُعَةِ عَقْلَا يَرُفَعُ النَّزَاعَ أَيُ يَكُونُ الْمَقْصُودُ وَ الْغَرْضُ مِنْهُ رَفَعُ النَّزَاعِ. وَالْغَرُضُ مِنْهُ رَفَعُ النَّزَاعِ.

روسلی "ص" کے پیش اور "ن" کی جزم سے افت میں مصالحت کا اسم ہے جوکہ خاصت کی ضد ہے۔ یہ صلاح سے ماخوذ ہے اور استقامت کی ایک حالت ہے۔ جاسکی چیز سے فسادز اکل ہوجائے تو کہاجا تا ہے: چیز درست ہوگئ ،اورشر بعت میں جب کی چیز سے فسادز اکل ہوجائے تو کہاجا تا ہے: چیز درست ہوگئ ،اورشر بعت میں ایسے معاہدہ کوسلے کہتے ہیں جس سے تنازع ختم ہوجائے ، یعنی اُس معاہدہ کا مقصوداور غرض وغایت نزاع کا رفع کرنا ہوتا ہے"۔

(موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون ج٢ ص٩٥ ، ١ ؛ البناية في شرح الهداية للعيني ج١٠ ص٣؛ بهار شريعت، تخريج شده، ج٢ (ب)ص١٣٢ ، مكتبة المدينة، كراچي)

کو بی حکومت کے زیراہتمام شائع ہونے والے فقہی انسائیکلو پیڈیا (المصوسوعة الفقهیة) میں کتاب وسنت اوراجماع امت سے صلح کے متحسن ہونے پر کلام کرنے کے بعد قیاس کی روشن میں بھی بات کی گئی ہے۔ چنانچہ اُس موسوعہ کے مرتبین علاء کی جماعت کھتی ہے:

وَأَمَّا الْمَعُفُولُ: فَهُو أَنَّ الصَّلَحَ رَافِعٌ لِفَسَادٍ وَاقِعٍ ، أَوْمُتَوَقِّعٍ بَيْنَ الْمُوْمِنِينَ ، إِذَ أَكْفَرُ مَا يَكُونُ الصَّلَحُ عِنْدَ النَّزَاعِ ، وَالنَّزَاعُ سَبَبُ الْمُوْمِنِينَ ، إِذَ أَكْفَرُ مَا يَكُونُ الصَّلَحُ عِنْدَ النَّزَاعِ ، وَالنَّزَاعُ سَبَبُ الْفَسَادِ ، وَالصَّلَحُ يَهُدِهُهُ وَيَرُفَعُهُ ، وَلِهِلَذَا كَانَ مِنُ أَجَلِ الْمَحَاسِنِ. الْفَسَادِ ، وَالصَّلَحُ مُوشِينَ كَما بِين واتع شده فساديا متوقع فساد كورفع كرنے والى موتى به وتى به وتى به اورنزاع باعثِ فساد موتا به اورش من كورفع دفع كرديت به الله إلى كاشار بردى يَيول مِن موتابُ -

(الموسوعة الفقهية ج٧٧ ص٣٢٦،٣٢٥)

مصلح كون اورمفسدكون؟

ذراغورفر ماسي كتريف س چيزى كى كى عاصلى كاسلى كاسلى كاسلى كاسلىكى كاسلىكى كالمدنساد

ہے تو پھرامام حسن مجتبی الطبیعی اور معاویہ کے مابین جوسلے ہوئی اُس میں کھلے فسادیا چھے ہوئے فساد کا خدشہ کس جانب سے تھا؟ دوسرے الفاظ میں یوں کہا جاسکتا ہے کہ مفسد کون تھا اور مسلح کون؟ ظاہر ہے کہ نبی کریم طانب سے تھا؟ دوسرے الفاظ میں یوں کہا جاسکتا ہے کہ مفسد کون تھا اور مسلح کون؟ ظاہر ہے کہ نبی کریم طائع اللہ اُن یُصلح ہے ہد" (یقیباً اللہ تعالیٰ اِس کے ذریعے سلح کرائے گا) میں ضمیر واحد جس کی شان میں استعال فرمائی ہے وہی ستی مسلح تھی اور اُن کا مدمقا بل مفسد۔

یہاں کی کوخیال پیداہوسکتا ہے کہ چونکہ بیتازع تھا، لہذا فسادی نبست دونوں طرف ہوسکتی ہے،
لیمن بیشیطانی خیال ہے، کیوفکہ حدیث شریف میں سیدناام حن بجتی الطبیخا کی طرف سلح اور اصلاح کی نبست کی گئی ہے، لہذا سلح کی ضد (فساد) کی نبست فقط دوسری طرف ہی رہے گی۔ ٹیزسیدناامام حس بجتی طبیع کی طرف فساد کی نبست اس لیے بھی نہیں ہوسکتی کہ فساد ' رِ جُس "ہاور' رِ جسس "کوائن سے ہمیشہ کے لیے دور کر دیا گیا ہے، پھرائن کا مہارک نام بھی فساد کی نبست کو قبول نہیں کرتا، کیونکہ اُن کا نام "خسسن" حکم اللی سے رکھا گیا تھا، اس لیے وہ اس باسمی تھے، اُن کی ذات میں جہاں جوس اور ن سے شتق ہونے والے تمام الفاظ" خسسن، إحسان، حَسَنَة، مُحسِن اور حُسنیٰ کی معنوی خوبیاں بدرجاتم موجود تھیں و بیں وہ اُن خوبیوں کی ضد سے یکرمنزہ اور مبراء بھی تھے۔وہ سرایا خیر و بھلائی تھے اور از ل سے یہ ہوتا آرہا ہے کہ ہمیشہ خیر و بھلائی سے شروفساد تی نگرا تا ہے۔

یہاں ایک اہم سوال پیرا ہوتا ہے کہ سیدنا امام حسن مجتبی ہوتا ہے بابا کریم ہے کے مشن کی جمیل کے لیے بغاوت کو کچنے کی خاطر اُسی سلے لشکر کو لے کرآئے تھے جس کوائن کے بابانے تیار کر دکھا تھا، کیکن معاور یہ کیوں مسلح لشکر کے ساتھ آیا تھا؟ کیا وہ اب بھی قصاصِ عثمان ہے کے لیے آیا تھا؟ اگر جواب اثبات میں ہوتو پھر اِس کا شہوت جا ہیئے ۔ اگر ثبوت کوئی نہیں تو پھر ماننا پڑے گا کہ معاویہ بن ابی سفیان کی ساری تگ وروسرف و نیا کے لیے تھی۔

جب حقیقت بیہ نو پھرییس قدر مصحکہ خیز بات ہے کہ کہاجا تا ہے امام حسن مطاف نے معاوید کی المیت کے پیش نظراً سی کو اختیار فرمایا تھا بلکہ سلے کو المیت کے پیش نظراً سی کو اختیار فرمایا تھا بلکہ سلے کو اختیار فرمایا تھا۔ کیا فساداور مفد کو بھی اختیار کیا جاتا ہے؟ صلح میں اصل ہدف فریقین کے جان ومال کا شحفظ

اورامن کاحصول ہوتا ہے، اور ہدف کے حصول کے لیے بھی بھی مشکل اور ناخوش گوار مراحل سے بھی گذر نا پڑتا ہے۔ چنانچے بھی حالیہ فوائد کے حصول کے لیے اور بھی منتقبل میں فوائد کے حصول کے لیے اہل قبلہ سے تو کیا کھلے کفار سے بھی صلح و مجھوتہ کرنا پڑجاتا ہے۔ چنانچے علامہ عینی حنی رحمۃ اللہ علیہ ایک حدیث کی تشریح میں لکھتے ہیں:

قَالَ أَصْحَابُنَا: يَجُورُ الصَّلْحُ مَعَ الْكُفَّارِ بِمَالٍ يُوْخَدُ مِنْهُمُ أَوْيُدُفَعُ إِلَيْهِمُ ، إِذَا كَانَ الصَّلْحُ خَيْراً فِي حَقِ الْمُسْلِمِيْنَ.

" ہمارے ائمہ احناف نے کہاہے: کفار کے ساتھ صلح کرنا اُن سے پچھ مال لے کریا اُنہیں پچھ مال دے کر جائز ہے، بشرطیکہ وصلح مسلمانوں کے حق میں بہتر ہو''۔

(عمدة القاريج ١٤ ص ١٨ ، وط: ١٤ ص ٢٤)

اوپر جو بحوالہ بخاری مشرکین مکہ کے ساتھ سیدالعالمین مطابق کی صلح کا ذکر ہو چکاہے ، کیا یہ سمجھنا درست ہوگا کہ اُس صلح میں آتا نے مشرکین کواختیار فرمایا تھا؟ ہر گزنہیں، بلکہ اُن کی بیطرفہ شرائط کو قبول کر کے اُنہیں دفع کیا تھا اور صلح کواختیار فرمایا تھا۔

# فسادی اورفساد کواختیار کیاجا تاہے یادفع؟

صلح کی تعریف میں آپ پڑھ کے ہیں کہ اس سے مقصود فرنا کا اور فساد کو فتم کرنا ہوتا ہے۔ فلا ہر ہے کہ فساد تب ختم ہوتا ہے جب مفسد کو درفع کیا جائے ، اور یہ بھی فلا ہر ہے کہ جب مفسد کو مار کر بھاگا جائے تو پھر وصلح کیا ہوئی ؟ لامحالہ فسادی شخص کو پھھ دے دلا کر ہی دفع کیا جاتا ہے، البذا خود ہی فرما ہے کہ امام حسن مجتبی الطبیخ نے کس طرح اپنے مدمقا بل مفسد شخص کو دفع کیا تھا؟ فی الجملہ سے کہ مفسد کو دفع کیا جاتا ہے اور سالے کو اپنایا جاتا ہے، اور سلح کے جاتے ہیں اور اُن شرا کھا کو طے جاتا ہے، اور سلح کے معاملات کی گروہ کے سرغد شخص کے ساتھ ہی طے کیے جاتے ہیں اور اُن شرا کھا کو طے کرتے وقت جانبین کے عوام کا مفاد مدنظر ہوتا ہے۔ چٹانچہ جب کی غیر مسلم سرغنہ سے سلح کے امور سطے کرتے وقت جانبین کے عوام کا مفاد مدنظر ہوتا ہے۔ چٹانچہ جب کی غیر مسلم سرغنہ سے سلح کے امور سطے پار ہے ہوں تو اُس وقت اُس غیر مسلم کی ذات مدنظر نہیں ہوتی بلکہ وہ بی تو باعث نزاع ہوتا ہے لیکن شرا کھا سلح کے ساتھ کیا جاتا ہے اور د شخط بھی اُس کے ہوتے ہیں۔ پھر بھی اُس کے ساتھ کیا جاتا ہے اور د شخط بھی اُس کے ہوتے ہیں۔

ديكية انى كريم النيالة في حديبيك موقع برجن كفارك ساته صلح كي تقى أنبيل يه بات بهى كوارانبيل تقى كريكها جائ " المسلدا ما قاصلى عليه مُحمَّد رَّسُولُ اللهِ " أنهول في كها تقا: "مُحمَّد رَّسُولُ اللهِ " في بجائ " مُحمَّد بن عبيه اللهِ " كلها جائية مُحمَّد رَّسُولُ اللهِ " أنهول في بجائ " مُحمَّد بن عبيه وبى كله دو - إس كى بجائ " مُحمَّد بن عبيه الله " كلها جائية من كما تعالى المريم المن الله عبي كامعامله أن بى كما تعطر ما يا تفاح الله على الموردة الله كامعامله أن بى كما تعظ اور ستفتل من كهد لوكول كه ايمان واسلام كى أميد آب كامقعود تقى بنيل بلكه جانبين كوام كانتحفظ اور ستفتل من كهد لوكول كه ايمان واسلام كى أميد آب كامقعود تقاريبيل بلكه جانبين كوام كانتحفظ اور ستفتل من كهد لوكول كه ايمان واسلام كى

## امام حسن كوفسا د كالمكان نبيس يقين تھا

امام حسن مجتبی الطبیخ نے جس شخص کے فساد کو دفع کرنے کی خاطرائس کے ساتھ سلح فرمائی تھی ،اُس کا مفسد ہونا اُن کے نز دیک مبہم نہیں تھا بلکہ بیٹی تھا ، کیونکہ وہ اُس کے فساد کا مشاہدہ اپنے بابا کریم سیدناعلی الطبیخ کے دور میں کر چکے تھے۔اُس شخص نے اُن کے بابا کے خلاف بغاوت وخروج کیا تھا اور بغاوت وخروج اس نہیں فسادہ ہی ہوتا ہے۔شاید بعض عاشقانِ طلقاء کے ذہن میں خیال پیدا ہوکہ راقم الحروف پڑا گستاخ ہے کہ ایک صحابی کی طرف فساد کی نبیت کررہا ہے، تو جناب یہ کوئی گستا خی نہیں بلکہ حقیقت ہے کہ بغاوت فسادہ ہی ہوتی ہے اصلاح نہیں۔اگریقین نہ آئے تو آئے میرے علاوہ ایک آدھ اورشخص کے کلام میں ہی فورفر مالیجے۔ملاحلی قاری کلھے ہیں:

أَمَّا مُعَاوِيَةُ وَأَتْبَاعُهُ فَيَهُوزُ لِسُبَتُهُمُ إِلَى الْخَطَأُ وَالْبَغْيِ وَالْخُرُوجِ وَالْغُرُوجِ وَالْغُرُوجِ وَالْغُرُوجِ وَالْفَسَادِ ، وَأَمَّا لَعُنهُمُ قَلا يَجُوزُ أَصُلاً.

"معاویهاوران کے پیروکاروں کی طرف خطا، بخاوت، خروج ، اور فساد کی نسبت کرنا تو جائزہے، مگراُن پرلعنت کرنا جائز ہیں'۔

(شرح الشفا للقاريج٢ ص٥٥)

معلوم ہوا کہ سیدنا امام حسن مجتبی الطفی الے اپنے سابقہ تجربہ کو مدنظر رکھتے ہوئے ایک فسادی شخص کو اُس کا مطلوب دے کراُس کواوراُس کے فساد کوتو دفع کیا تھا البتہ صلح کوا ختیا رفر مایا تھا۔

### صلح کے باوجود مکروخدع کا خدشہ

صلح کچھ دے ولا کر ہویا کچھ دیے بغیر ہو، بڑے اور اہم معاملات میں سلح کے باوجود بھی خدشات و تخفظات باق رہتے ہیں، بنی وجہ ہے کہ اُنگاری اُنگاری اُنگاری کے اسلام کی طرف مائل ہونے کا تھم فرمایا ہے وہیں اُس علیم بذات الصدور ﷺ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اگر تمہیں فریتی مخالف کی جانب سے دھوکہ وہی اور منافقت کا خدشہ ہوتو مجھ پر بھروسہ کر کے سلح کرلو۔ چنانچہ ارشاوفرمایا:

وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلَمِ فَاجُنَحُ لَهَا وَتَوَكَّلُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ. وَإِنْ يُرِيدُوا أَنْ يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسُبَكَ اللَّهُ.

"اوراگروه مائل ہوں صلح کی طرف تو آپ بھی مائل ہوجائے اُس کی طرف اور جمروسہ بیجے اللہ تعالیٰ پر، بیشک وہی سب کچھ سننے والا جانے والا ہے۔اوراگروہ ارادہ کریں کہ آپ کودھوکہ دیں تو بیشک کافی ہے آپ کواللہ تعالیٰ "۔

(الأنفال:٢٢)

ظاہر ہے کہ جب ایک طرف سے دھوکہ دہی کاامکان باتی ہوتو دوسری طرف بھی خدشات باتی رہتے ہیں۔خودسوچے کہ دل میں جب ایسے خدشات باتی ہوں تو جس شخص کے ساتھ صلح کی گئی ہووہ پہندیدہ کیونکر ہوسکتا ہے؟ جبکہ زیر بحث صلح کے بارے میں توضیح اصادیث میں آچکا ہے کہ سلح ہوگی مگر دلوں میں کدورت باتی رہ جائے گی۔ کیا بیک وقت محبت وکدورت کا اجتماع ممکن ہے؟

# جانبین سے کدورت تھی ،ابمسلم کیا کرے؟

اگراجماع کدورت و محبت ممکن نہیں تو پھر بتا ہے کہ امام حسن بجتی الظیمین نے سلے کے باوجودجس شخص کو پسندیدہ ناسمجھا اوروہ شخص بھی امام پاک کونا پسندیدہ سمجھتار ہاجتی کہ اُن کی شہادت پرخوش ہوا اورائس کی مجلس میں امام پاک کوانگارا کہا گیا تو وہ ٹس ہے مس نہ ہوا، تو جانبین کی اِس نا پسندیدگی پرایک مومن کوکیا کرنا چاہیے ؟ آیا مومن شخص "اُن شبحابی کا لنہو می اول روایت کو مدنظرر کھتے ہوئے ایک صحابی کی اتباع

میں سیدناامام حسن مجتبی الظفی کے بارے میں اپنے دل میں کدورت رکھے یا متعدداحاد یہ صیحے کو مدنظر رکھتے ہوئے ایک قطعی انعام یافتہ اور قطعی جنتی سردار جستی کی بیروی میں اُس خص سے مجتنب رہے جس کے نزدیک امام پاک ناپندیدہ تھا؟ صحاب، طلقاء اور دو امام پاک کے نزدیک ناپندیدہ تھا؟ صحاب، طلقاء اور دو اس کے لیے شرط ایمان کس کی محبت ہے؟ اِس سوال کا جواب دینا اُن لوگوں پرلازم ہے جو سلح امام حسن مجتبی الظفی کا دلیل سمجھتے ہیں۔
طلقاء کی اہلیت و پہندیدگی کی دلیل سمجھتے ہیں۔

وجووك

سیدناامام حسن مجتنی الظیمی الظیمی کے لیے کیوں آمادہ ہوئے تھے؟ آیا اُنہوں نے اپنے نشکر کی کمزور یوں اور بے وفائیوں سے دل برداشتہ ہوکرازخودمعاویہ کوسلح کی پیش کش کی تھی ، یاسلح کی پیش کش معاویہ نے کی مقی اورامام یاک نے قبول فرمائی تھی؟

اسلط میں اکثر کتب تاریخ بے بتاتی ہیں کہ امام پاک نے اپ اوگوں کی زیاد تیوں اور کم ور ہوں کی وجہ سے از خود کے پیش کشی بھی بھی کہ کتب تاریخ میں یہاں تک مرقوم ہے کہ امام پاک الظیمان نے معاویہ سے فقط سلح ہی ٹہیں چاہی تھی بلکہ اپنے لیے امان بھی ما گئی تھی ۔ مثلاً تاریخ الطبر می میں ایک روایت میں پہلے بیمرقوم ہے کہ سیدنا ام حسن ہے کہ کو فرق سے مدائن تشریف لاے اورا نہوں نے قیس بن سعد ہیں کہ سر پرسی میں بارہ ہزار افراد پر مشتل ایک الکر بھیجا تھا۔ امام پاک مدائن میں تشریف فرما تھے کہ کس نے پکار کر کہا: قیس بن سعد آل کر دیے گئے ، البذا بھاگ نکاو لوگوں نے دوڑ لگادی ، امام پاک کا خیمہ اُ کھاڑ دیا تی کہ جس چا در پر امام پاک تشریف فرما تھے وہ بھی آپ کے بینچے سے تینج کی گئی۔ امام پاک وہاں سے اُسے اور قصر بس جا بیٹے ، وہاں سے اُسے وہ بھی آپ کے بینچے سے تینج کی گئی۔ امام پاک وہاں سے اُسے اور اُن کے ابیض میں جا بیٹے ، وہاں یہ کھسر پھسر بھونے گئی کہ امام پاک و پکڑ کر معاویہ سے سپر دکر دیا جائے اور اُن کے برائے میں مال وعزت حاصل کی جائے۔ آگے کھا ہے :

لَّمُ اللَّهُ الْحَسَنُ الطَّيْطِ تَفَرُقَ الْأَمْرِ عَنُهُ بَعَثَ إِلَى مُعَاوِيَةَ يَطُلُبُ الطَّلُحَ.

"سیدناامام حسن الطفیلائے جب ویکھا کہ معاملہ اُن کے ہاتھ سے لکل چکا ہے تو

أنهول في معاويد كي إس ملح كي ليه آدى بهيجا"-إس سے اكلى روايت بيس ايك جمله يول آيا ہے: وَكَتَبَ الْحَسَنُ إِلَى مُعَاوِيَةٍ فِي الصَّلْحِ وَطَلَبِ الْأَمَانِ. "امام حن في معاويدى طرف صلح كي بارے بيس لكھا اور امان طلب كى"-

(تاریخ الطبری ج ٥ ص ٩ ٥ ٢ ، ٢ ، ١ الکامل فی التاریخ ج ٣ ص ٥)

یہ جملے یا تو درست نہیں ہیں یا پھر بیا کی وقت کے بعض سامعین وحاضرین کے انداز وں پر جنی ہیں۔
اِن جملوں کے نا درست ہونے کے کچھ دلائل تو خود کتب تاریخ میں موجود ہیں اور پچھ کتب حدیث میں ، مثلاً
بعض کتب تاریخ میں ہے کہ سید ناعلی الطبیخ نے معاویہ کی عہد تھی کے باعث دوبارہ اُس کی بعناوت کو کھلنے
کے لیے جو لشکر تیار کیا تھا اُس کی تعداد جا لیس ہزار سے زائد تھی اور وہی لشکر سید ناامام حسن میں معیت میں
تفاعلاء تاریخ نے لکھا ہے:

وَبَايَعَهُ أَكُفَرُ مِنْ أَرْبَعِينَ أَلْفًا ، كَانُوا فَلَهُ بَايَعُوا أَبَاهُ عَلَى الْمَوْتِ ، وَكَانُوا أَطُوَعَ لِلْحَسَنِ وَأَحَبُ لَهُ.

" چالیس ہزار سے زائدلوگوں نے اُن کی بیعت کی ، بیدہ ہوگ تھے جنہوں نے اُن کے بابا کریم الطفی اُن کے ہاتھ پرموت کی بیعت کی تھی ، اوروہ لوگ سید تاامام حسن الطفی اُن کے زیادہ مطبع اور زیادہ محب تھے '۔

(أسدالغابة ج٢ ص١٨) التبيين في أنساب القرشيين لابن قدامة ص١٠٥ مرآة الزمان لسبط ابن الجوزي ج٧ص٨، ٩٤ تاريخ الإسلام للذهبي ج٤ ص٢)

حافظ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ اِس لشکر نے مولی علی ﷺ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی ،امام حسن جنگ کا ارادہ نہیں رکھتے تھے لیکن پیشکراُن کی رائے پر عالب آگیا تھا۔ابن کثیراس لشکر کی کثرت کے بارے میں کلھتے ہیں:

فَاجْتَمَعُوا اِجْتِمَاعًا عَظِيمًا لَمْ يُسْمَعُ بِمِثْلِهِ.

### "أنهول في الساعظيم التكرجع كرليا تعاجس كي مثال نبيس ي كن"-

(البدايةوالنهاية ج١١ص١٣٢،١٣١)

اِس عظیم لشکری خواہش بیتی کہ معاویہ کے ساتھ جنگ کی جائے۔ چنانچہ امام پاک نے اپنے خطبہ میں جب اُنہیں بیفر مایا تھا:

" تہبارا کام سننا اور اطاعت کرنا ہے۔ تم اُس سے سلح کرو گے جس سے بیل سلح کروں گا اور اُس سے جنگ کرو گے جس سے بیس جنگ کروں گا تو وہ شک بیس پڑھئے تھے اور آپس بیس کہنا شروع کردیا تھا:

مَا هٰلَا لَكُمُ بِصَاحِبٍ ، وَمَا يُوِيُدُ الْقِتَالَ.

"بے تہارے مطلب کے آ دی نہیں اور یہ جنگ کا ارادہ نہیں رکھتے"۔

(تاریخ الطبري ج ٥ ص ١٦٠) امر آة الزمان ج٧ ص ١٩٦٨ ابن خلدون ج٢ ص ١٦٥)

البذاأس دور کے بعض حاضرین کا یابعدوالے لوگوں کا یہ بھتا کہ امام پاک الطبیخانے اپنے لشکر کی مردم ہری کی وجہ سے ازخود ملے کی پیش کش فرمائی تھی یامعاویہ سے امان چاہی تھی ،مرامر فلط ہے میچے بات وہ ہے جوکتپ حدیث میں ذکور ہے۔ بخاری شریف میں ہے کہ صلح کی پیش کش معاویہ کی طرف سے گائی تھی جے امام حس جی الطبیخان نے شرائط کے ساتھ تبول فرمایا تھا۔ بخاری کی بیعدیث ہم کتاب کے آغازیں تل جے امام حس جی بیش کش معاویہ کی بیٹی کش امام پاک کے جے امام حس کو منظر رکھتے ہوئے کی گئی تھی۔ بعض دوسری احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ امام پاک الطبیخان کو منظر رکھتے ہوئے کی گئی تھی۔ بعض دوسری احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ امام پاک الطبیخان کے بھی یہ پیش کش کس میری کی حالت میں نہیں بلکہ ایسے ماحول میں تبول فرمائی تھی جب لشکر اور گردو تیش کا معاملہ اُن کے کنٹرول میں تھا۔ چنا نچہ در بی قدیل سوال وجواب سے بہی حقیقت عیاں ہوتی ہے۔ امام حاکم معاملہ اُن کے کنٹرول میں تھا۔ چنا نچہ در بی قدیل سوال وجواب سے بہی حقیقت عیاں ہوتی ہے۔ امام حاکم معاملہ اُن کے کنٹرول میں تھا۔ چنا نچہ در بی قدیل سوال وجواب سے بہی حقیقت عیاں ہوتی ہے۔ امام حاکم دیم تا اللہ علیہ کلائے ہیں کہ حضرت جبیرین نفیر می این کرتے ہیں:

قُلْتُ لِلْحَسَنِ بُنِ عَلِيّ: إِنَّ النَّاسَ يَقُولُونَ إِنَّكَ ثُوِيُدُ الْخِكَافَةَ فَقَالَ: قَلْتُكَ نُويُدُ الْخِكَافَةَ فَقَالَ: قَلْتُكَانَ جَمَاجِمُ الْعَرَبِ فِي يَدَيَّ ، يُحَارِبُونَ مَنُ حَارَبُتُ وَيُسَالِمُونَ مَنُ

''میں نے سیر ناحس بن علی ﷺ ہے عرض کیا: لوگ کہتے ہیں کہ آپ خلافت کے خواہاں ہیں۔ فرمایا: عرب کی گرونیں میرے قبضے میں تقیس، میں جس سے جنگ کرتاوہ اُس سے جنگ کرتاوہ اُس سے جنگ کرتاوہ اُس سے کے کرتے ۔ میں نے تو افتد ارکواللہ تعالی کی رضا اور سیر نامجہ میں تھی کی امت کے خون کے تحفظ کی خاطر میں جوڑا ہے''۔

(المستدرك، كتاب معرفة الصحابة، ومن فضائل الحسن بن علي بن أبي طالب المهجس المركم المستدرك، كتاب معرفة الصحابة، ومن فضائل الحسن بن علي بن أبي طالب المحتام المحتام المدينة و ٤٧٤ و المحلفاء المحتام النبلاء ج٣ص ٤٧٤ و المحلفاء اللديوطي ص١٨٨ و المواهب اللدنية ج٣ص ٥٦٧)

امام حاکم نے اِس حدیث کو بخاری اور مسلم کی شرط کے مطابق سیح قرار دیا ہے اور امام ذہبی نے اُن کی تائید فرمائی ہے۔

سيدناامام حسن مجتني القلفة لأكى فراست

ہرچند کہ امام کانشکر عظیم تھا اور وہ انشکر جا ہتا بھی تھا کہ معاویہ کے خلاف جنگ کی جائے مگرامام پاک
دیکھ رہے تھے کہ اُن کے لئکر کے بچھ لوگ تھک چکے تھے اور اُن میں ہے بعض کے حوصلے بہت بھی ہو گئے
سے اور اُن کے دینی جڈ بہ میں بھی پچھ کی آگئ تھی ، اور چونکہ اُس وقت اہال اسلام کے ساتھ جنگ کرنے کی
صورت میں مالی فوائد کا کوئی تصور نہیں تھا، جبکہ فریق مخالف اپنی فوج کو ہر حال میں نواز تا تھا اور اُن کے ہال
طال وحرام اور جائز و تا جائز کی کوئی پروانہیں کی جاتی تھی ، اور لشکر کی بہت بمتی کی صورت حال تو خود سید ناعلی
طال وحرام اور جائز و تا جائز کی کوئی پروانہیں کی جاتی تھی ، اور لشکر کی بہت بمتی کی صورت حال تو خود سید ناعلی
طال و حرام اور وائز و تا جائز کی کوئی پروانہیں کی جاتی ہمتی کی صورت حال تو خود سید ناعلی
طال و حرام اور و مسلم خوا تین کو اُسی طرح لو تھ یاں بناتے اور اُنہیں فروخت کرتے تھے جس طرح کفار کی
عور توں کو بنایا جا تا تھا۔ اِن و جو ہات کی بنا پرشامی فوج ہراڑ ائی میں دلچی لیتی تھی ، جبکہ دوسری جانب ہر ہر
قدم کتاب و سنت کے مطابق المحانے کی پابندی تھی اس لیے لفکر حق کے جذبات میں پچھ کی آگئی تھی۔ قرآئی

تفری کے مطابق جہادی جذبہ کی میکی توخود حضور اکرم من آیاتہ کی حیات میں بھی بعض محابہ کرام شیش میں آگئی تھی تفصیل ہاری کتاب"الاحادیث المعوضوعة فی فضائل معاویة" میں "شامیوں کی چستی اور عراقیوں کی سستی کاراز" کے عنوان کے تحت ملاحظ فرمائیں۔

فی الجملہ بیکه امام پاک نے دواہم وجوہ کے پیش نظر جنگ سے اجتناب فرمایا:

ا۔ اپنی فوج کی مزوری کی وجہ ہے مطلوبہ نتیج کے حصول کا مفکوک ہونا

٢۔ جانبين سے بہت زيادہ خون بہمانا

اِس کے علاوہ آبال سے مجتنب رہنے کی اور بھی وجوہ ہوسکتی ہیں کیکن اُن وجوہ میں ایسی وجہ قطعاً کوئی نہیں ہے جس کا معاویہ کی اہلیت وصلاحیت سے تعلق ہو۔امام پاک معاویہ کوا تناہی برا بچھتے ہتھے جتنا اُس کو اُن کے والد گرامی سید ناعلی الطفی ہی براسیجھتے ہتھے اور اُنہیں اپنے بابا کریم الطفی کے اقدام کی صحت پر کسی قتم کا قطعا کوئی شک نہیں تھا۔ اِس کی تفصیل درج ذیل عنوان کے تحت ملاحظہ فرمائیے۔

امام حسن مجتبى اورمولا مرتضى كى يقينى ہم آ ہنگى

کیدلوگ اوام مسن جبنی الطین از کسلے جول کرنے کو معاویہ کی المیت وصلاحیت کی دلیل سیحتے ہیں،
جیسا کہ آپ پڑھ بچے ہیں جبابعض لوگ کہتے ہیں کہ اُن کی صلح کی وجہ یہ کہ اُن کے زود یک اُن کے والد
کے اقد اہات ورست نہیں تھے۔ یدونوں تسم کے لوگ یا تو حمافت و خوایت کا شکار ہیں یا گرمم اُ مغالط آ فرین
کے اقد اہات ورست نہیں تھے۔ یدونوں تسم کے لوگ یا تو حمافت و خوایت کا شکار ہیں یا گرمم اُ مغالط آ فرین
کے کام لیتے ہیں حقیقت یہ کے کہ سید ٹا اہام حسن جبنی الظیما کے نزدیک نہ تو اُن کے والدگرامی الظیما کا موقف کمزور یا تاورست تھا اور نہ ہی اُن کے نزدیک معاویہ تابل خلافت تھا ، البتہ حالات بدل گئے تھے اور
جوریاں حائل ہوگئ تھیں۔ ہرچند کہ اہام کالشکر جمتع نظر آ تا تھا اور دغمن اُس سے مرعوب بھی تھا مگرا ہام پاک
لیکر کی اندرونی شکت دیل سے بے خبر نہیں تھے۔ اِس لیے اُنہوں نے دغمن کی مرعوبیت سے فائدہ اٹھاتے
ہوئے اُس سے شرائط بھی کھوالی تھیں اور اپ لیگر کی اندرونی کمزور کی کو مدنظر رکھتے ہوئے دخمن سے سلم بھی
کرلی تھی گویا امام پاک کے اِس اقد ام کو حکمت علی اور مجبوری دونوں سے تعبیر کیا جاسکتی ہے۔ آسے اُذرا ا

جانعاتها \_امام ابن الميرجزري، حافظ ابن عساكراورامام ذجي لكصة بين:

" بميں ابو بكر ابن دريد نے خبر دى، وہ كہتے ہيں: حضرت حسن ﷺ اپنے والدامير الموشین (علی الرتفنی علی) کی شہادت کے بعد (خطاب کے لیے) کھڑے ہوئے تو الله كالى حرك بعد فرمايا: الله كالتم إجميل الل شام كم متعلق كى فلك يا ندامت فينبيس روكا بلكهم ابل شام سے سلامتی اور صبر كے ساتھ الاتے تھے مراب عداوت كى وجہ سے سلامتی جاتی رہی اور جزع کے سب سے مبر چلا گیا۔ چنانچہ جب جنگ صفیمن كى طرف تم بلائے جاتے تھے تو أس وقت تمہارا دين تمہاري دنيا سے آ مے تھا مگراب تمہاری دنیا تمہارے دین ہے آگے ہے۔ یا در کھو! ہم تواب بھی تمہارے لیے ویسے ای میں جیسے تھے مرتم مارے لیے ویے نہیں رے جیسے پہلے تھے تمہارے دوطرح کے لوگ مقتول ہو میکے ہیں، کھاتو صفین میں جن کے لیے تم کرید کناں ہواور کھ نهروان میں مقتول ہوئے جن کاتم انقام جاہتے ہو۔ جولوگ باتی رہ کئے ہیں وہ پست مت ہیں اور جورورہ ہیں وہ پریشان ہیں۔سنو!معاویہ نے ہمیں ایک پیش کش کی ہے جس میں عزت ہے اور نہ ہی انصاف بسوا کرتم موت کے خواہش مند ہوتو ہم معاویدی پیش کش کومستر دکردیتے ہیں اور معاملہ اللہ اللہ اللہ کان کے سیرد کرتے ہوئے مکوار کی نوک سے فیصلہ کرتے ہیں اور اگرتم زندگی کے خواہش مند ہوتو ہم معاوید کی پیش کش کو قبول کر لیتے ہیں،اورجس بات پرتم راضی ہوائس کواختیار کر لیتے ہیں۔پس لوگوں نے ہرطرف ہے آواز دی کہ ہم باقی رہنے کے خواہش مند ہیں۔جب سب نے شفق ہو کر يبى بات كى توسيدناامام حسن الله في المعلم منظور كرلى"-

(أسدالغابة في معرفة الصحابة ج٢ ص١٩،١٨ ، ومترجم اردوج ١ ص٢٥ ٥ ١ الكامل في التاريخ ج٣ ص ٦٠٥ ؟ تاريخ دمشق ج١٣ ص ٢٦٨ ؛ سير أعلام النبلاء ج٣ ص ٢٦٩) سيدنا امام صن مجتبى التلفظ كراس خطير من تين با تيس توجيط لبين: ا ينا وَاللهِ مَا قَعَانَا عَنُ أَهُلِ الشَّامِ شَكَّ وَلَا نَدَمٌ. "الشُّكُتم! بمين اللشام كم تعلق كى شك يا ندامت في بين روكا".

٢- أَلَا وَإِنَّا لَكُمْ كَمَا كُنَّا ، وَلَسْتُمُ لَنَا كَمَا كُنتُمْ.

"آگاہ رہوا ہم تواب بھی تہرارے لیے ویے ہی ہیں جیسے تھے مگرتم ہمارے لیے اب ویسے نہیں رہے جیسے پہلے تھے"۔

ألا وَإِنَّ مُعَاوِيَةً دَعَانَا إِلَىٰ أَمْرٍ لَيْسَ فِيهِ عِزٌّ وَلَا نَصَفَةً.

"سنوامعاویدنے ہمیں ایک پیش کش کی ہے جس میں عزت ہے اور شہی انصاف"۔

چونکہ امام پاک الظیفان نے یہ تینوں جملے جنگ صفین اور جنگ نہروان کو رنظرر کھتے ہوئے ارشاد فرمائے ہیں، الہذا معلوم ہوا کہ اُنہیں اپنے والدگرامی الظیفائی اُن دونوں جنگوں کی حقانیت پرکوئی شک تھا اور نہ ہی کوئی شک تھا اور نہ ہی کوئی ندامت ۔ اُن کا تو اپنے والد کے بارے میں یہاں تک عقیدہ تھا کہ وہ بھی چیٹم زون کے لیے بھی شک میں جنانی میں ہوئے ۔ چنانچہ ایک مرتبہ اُنہوں نے سیدناعلی الظیفائی کے بارے میں محروبن العاص کی تامناسب گفتگوئی تر دید میں اُس کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا:

وَاللَّهِ إِنَّكَ لَتَعَلَمُ أَنْ عَلِيًّا عَلَيْهَ لَمْ يَتَرَبَّبُ فِي الْأَمْرِ ، وَلَمْ يَشُكَّ فِي اللَّهِ طَرُفَةَ عَيْنٍ.

"الله كافتم الم بخو بى جانع ہوكرسيدناعلى عليه كسى معاملہ ميں خوف كا شكارنيس ہوئے اور ندہى أنہوں نے چشم زون كے برابر معاملة اللي ميں شك كيا"\_

(المحاسن والمساوي للبيهقي ص ٨٠) إل حقيقت كوتومشهورغا وى اورناصبى قاضى ابوبكرا بن العربي ماكلى تك نے بھى تسليم كيا ہے، چنانچدوه لكھتا ہے: "

أَمَّا قَوْلُ الرَّافِضَةِ أَنَّهُ عَهِدَ إِلَى الْحَسَنِ قَبَاطِلٌ ، مَا عَهِدَ إِلَىٰ أَحَدِ وَلَكِنَّ الْبَيْعَةَ لِلْحَسَنِ مُنْعَقِدةٌ ، وَهُوَ أَحَقُّ مِن مُعَاوِيّةَ وَمِنْ كَثِيْرٍ مِنْ غَيْرِهِ،

وَكَانَ خُرُوجُهُ لِمِعُلِ مَا خَرَجَ إِلَيْهِ أَبُوهُ مِنْ دُعَاءِ الْفِعَةِ الْبَاغِيَةِ إِلَى الْالْقِيَادِ لِلْحَقِ وَاللُّخُولِ فِى الطَّاعَةِ ، فَآلَتِ الْوِسَاطَةُ إِلَى أَنْ تَخَلَّى عَنِ اللَّامُ وَسِيَانَةٌ لِحَقِّنِ وَمَاءِ الْأُمَّةِ.

"رہاروانض کا قول کرسیدناعلی ﷺ نے امام حسن ﷺ کوولی عہد بنایا تھا توبیہ باطل ہے، اُنہوں نے کسی کوولی عہد بنایا تھا ، تا ہم امام حسن ﷺ کی بیعت منعقد ہوگئ تھی اوروہ معاویداوروسرے بہت ہے لوگوں سے زیادہ حق دار تھے، اوراُن کا لکٹنا اسی طرح تھا جس طرح اُن کے والد لکلے تھے، باغی گروہ کوحق کی طرف بلانے اور طاعت بیس داغل کرنے کے لیے، پھردرمیان بیس وساطت (پھھلوگ) آگے تو امام پاک شخفظ خون امت کی خاطر خلافت سے دست بردار ہوگئے"۔

(العواصم من القواصم لابن العربي المالكي ص٣٢٤)

اس سے معلوم ہوا کہ سیدناامام حسن مجتبی الظیفان نہ صرف سے کہ اپنے بابا کریم الظیفان کے اقدامات کی حقانیت بر کھمل یفتین رکھتے تھے بلکہ وہ اُن کے نقش قدم پر چلتے ہوئے باغیوں کوخق کی طرف لانے کے لیے نکل بھی چکے تھے۔ نکل بھی چکے تھے۔

سوال: جب قاضی ابن العربی ناصبی تک نے تشکیم کیا ہے کہ امام پاک اپنے بابا کی طرح بغاوت کو کچنے کی خاطر نکلے تھے تو سوال بیدا ہوتا ہے کہ معاویہ کیوں نکلے تھے؟ اگر کہا جائے کہ قصاص عثان ﷺ کے لیے نکلے تھے تو ہوسال بیش کیوں نہ کیا اور اگر مطالبہ کیا تھا تو قبل از قصاص کی پیش کش کیوں کی تھی؟ لیے نکلے تھے تو ہمطالبہ پیش کیوں نہ کیا اور اگر مطالبہ کیا تھا تو قبل از قصاص کی پیش کش کیوں کی تھی؟

### ابل بيت محفوظ يامعصوم؟

امام حسن مجتبی الطفی نظر مایا کد اُن کے والد بھی شک سے دوجا رہیں ہوئے۔ میں عرض کرتا ہوں:
معلاوہ ہستی کسی معاملہ میں شک و تذبذ ب کا شکار کیونکر ہو سکتی تھی جن کے جن میں زبانِ نبوی میں آئے اللہ سے دعا
صادر ہوئی کہ وہ جدھ بھی رُخ فرما کیں جن اُدھر ہوجائے فور فرما ہے! دعا یوں نہیں ما گلی گئی کہ جدھر جن ہو
اُنہیں اُدھر پھیرد سے بلکہ دعا ہے گئی کہ جدھروہ رُخ فرما کیں جن اُدھر ہوجائے۔ چونکہ ایسی انوکھی دعا کیں

فقط اہل بیت کرام میں اسلام کے لیے ہی مانگی کئیں اس لیے بعض علماء اہل سنت نے متشد دہونے کے باوجود اِس قتم کی وعاؤں کو اہل بیت کرام میں اسلام کی عصمت کی دلیل قرار دیا ہے۔ چنانچ مشہور متنازع کتاب ''تقویة الإیمان'' کے مصنف شاہ محمد اساعیل شہید فاروقی کھتے ہیں:

اللُّهُمَّ أَدِرِ الْحَقِّ مَعَهُ حَيثُ دَارَ.

اساللہ! جس جگملی جائے اُس کے ساتھ حق جاری رکھ۔

اورفرمايا:

الْقُرُ آنُ مَعَ عَلِي وَعَلِيٌّ مَعَ الْقُرُ آنِ. قرآن على كرماته إدر على قرآن كرماته-

اورفرمايا:

إِنِّي تَارِكٌ فِينُكُمُ التَّقَلَيُنِ: كِتَابَ اللهِ وَعِتْرَتِي أَهُلَ بَيْتِي ، وَلَنُ يَّتَفَرَّقَا حَتَىٰ يَوِدَا عَلَي الْحَوْضَ.

میں تم میں دو بھاری چزیں چھوڑ تا ہوں: ایک تو کتاب ہے اور دوسری میرے اہل بیت

#### اور بدونون تم سے جدانہ ہوں کے حق کہ وض کور پرآ کیں گے"۔

(منصب امامت ص٢٦،٦٧،٦)

شاہ اساعیل شہید کے اِس طویل اقتباس میں سے پہلے حب ذیل الفاظ میں غور فرمائیے: ''عصمت کی حقیقت حفاظ ہے غیبی ہے جومعصوم کے تمام اقوال، افعال، اخلاق، احوال، اعتقادات اور مقامات کوراوح تی کی طرف تھینچ کرلے جاتی ہے'۔

> پرأن كى درج كرده سنن ترندى كى إس مديث يس غورفر مايية! اللهم أدر الحق معة حيث دار.

"اےاللہ! جس جگفل جائے أس كے ساتھ فق جارى ركھ"۔

پھر اِن دونوں با توں کا نتیجہ زکالتے ہوئے بتا ہے کہ شاہ صاحب کے اِن الفاظ: ''عصمت کی حقیقت حفاظ سے بیم اِن دونوں با توں کا نتیجہ زکالتے ہوئے بتا ہے کہ شاہ صاحب کے اِن الفاظ: ''عصمت کی حقیقت حفاظ سے بیمی ہے جومعصوم کے تمام اقوال، افعال، اخلاق، احوال، اعتقادات اور مقامات کوراہ جق کی طرف سے جینی کی خلاف سے جینی کے خرک ہونا الفاظ کے نتیج میں کیا فرق ہے؟ لیعنی کسی کا چشم زدن کے لیے بھی شک و تذبذب میں مبتلائہ ہونا اور کسی کا معصوم ہونا، اِن دونوں با توں ش کیا فرق ہے؟

## محفوظ الاقوال والافعال كامعاوييك بارب ميس موقف

جب بیڑا ہت ہوگیا کہ سیدنا مولی علی عظیہ چشم زدن کے لیے بھی کی معاملہ میں تذبذب اورشک کا شکار نہیں ہوئے اوران کے تمام اتوال ، افعال ، افلاق ، احوال ، اعتقادات اور مقامات محفوظ ومعصوم ہے تو گئیر یہ حقیقت اس سے قبل بیان ہو چکی ہے کہ اُن کے نزدیک معاویدائق خلافت بھی نہیں تھا اور خلیفہ برق کے جمری ابنی کرنے کی وجہ ہے باغی بھی تھا ، اور چونکہ امام حسن مجتبی الطبیع کے کردیک اُن کے بابا کے کم سے مرتا بی کرنے کی وجہ ہے باغی بھی تھا ، اور چونکہ امام حسن مجتبی الطبیع کے کرد یک اُن کے بابا کے تمام اقد امات ہر کی اظ سے فیکوک و شبہات سے منزہ و مبراء تھے اِس لیے اُن کے نزدیک بھی معاوید کا خلافت کے لیے ناالی ہونا اور باغی ہونا تحقق ہوگیا۔ جب آپ پریہ حقیقت عیاں ہوگئ تو اب ایک مرتبہ "المحامل کے لیے ناالی ہونا اور باغی ہونا تحقق ہوگیا۔ جب آپ پریہ حقیقت عیاں ہوگئ تو اب ایک مرتبہ "المحامل فی اللغة و الأدب للمبرد" اور دوسرے حضرات کی وہ عبارت ضرور پڑھ لیجے جس میں ہے کہ امام حن

مجتبی الطفظ ملے کے باوجود معاویہ کوخوارج سے بھی زیادہ برا بچھتے تھے۔وہ عبارت آئندہ صفحات میں ان شاء الله تعالیٰ "معیارِ المیت میں صحابہ اور بعض علماءِ مند میں اختلاف " کے عنوان کے تحت آئے گی۔

شایدیهاں کس کے پیٹ میں مروڑا تھے کہ یہ تینئے تان کرسیدناعلی بھے کو کھنوظ الاقوال بنایا گیا ہے تو ہم ایسے شخص کو کہتے ہیں کہ بخاری شریف میں سیدنا عمار بن یا سر بھے کوخود نبی کریم بٹائیلنا نے محفوظ الاقوال فرمایا ہے اوراُنہوں نے معاویہ اوراُس کے ہیروکاروں کو باطل اور صلالت پرقرار دیا تھا۔

## امام حسين العَلَيْلا كم بال مقام معاويد

مناسب معلوم ہوتا ہے کہ یہاں سیدنا امام حسین الطبیخ کا موقف بھی نقل کر دیا جائے۔دورِمعاویہ میں مدینہ منورہ میں مختلف لوگ سیدنا امام حسین طابعہ ہے ملاقات کرنے کے لیے آتے رہتے تھے، درآ نحالیکہ دہاں کا گورزمروان بن الحکم تھا، اُس نے خطرہ محسوس کیا تو معاویہ کوخط کھے بھیجا۔ یہاں ہم اُس خط کواہال عدیث عالم مولا نامحدا سحاق مدنی کے وضاحتی ترجمہ کے مماتھ نقل کردہے ہیں۔وہ کھتے ہیں:

''مروان نے مدینہ سے معاویہ کو خطاکھا کہ مجھے یہ ڈر ہے کہ حسین الظیفان بغاوت کریں کے اور مقابلہ بہت بڑا ہوگا۔ اس پر معاویہ نے امام حسین الظیفان کو خطاکھا کہ اللہ تعالی فرما تا ہے کہ جب تم کس سے معاہدہ کروتو پورا کرو۔ مجھے اطلاع ملی ہے کہ کوفہ کے لوگ تمہارے پاس آتے ہیں اور مجھے دعوت دیتے ہیں کہ تو ہمارے خلاف اٹھے۔ عراقیوں کو تم جانتے ہو کہ تمہارے باپ اور بڑے بھائی سے انہوں نے کیا سلوک کیا۔ حسین کوتم جانتے ہو کہ تمہارے باپ اور بڑے بھائی سے انہوں نے کیا سلوک کیا۔ حسین اللہ سے ڈراور معاہدہ پر قائم رہ! پھر دھمکی دیتے ہوئے لکھا کہ اگرتم میرے خلاف کوئی جال چلوگ قویں چال چلوں گا۔

سیدنا حسین الطان بی نے جواب دیتے ہوئے لکھا: تیرا خط ملا ہے، جو با تیں تم نے سیدنا حسین الطان بی جو با تیں تم نے سیکوئی بات نہیں کرنا چاہتا، میں بھائی کے معاہدہ پر قائم ہوں اور نیکی کا راستہ اللہ تعالی بچھا تا ہے۔ ٹی الحال تیرے ساتھ نہ میرا کوئی جنگ کا اراوہ ہے نہ خلاف جہادنہ کرنے کا کوئی عذر مجھے بارگاہ خداوندی سے نہ خلاف المحتے کا مگر تیرے خلاف جہادنہ کرنے کا کوئی عذر مجھے بارگاہ خداوندی

میں پیش کرنے کے لیے بچھ میں نہیں آتا ، اور بیر جوتم نے لکھا ہے کہ میں کی فقتے میں پڑ جاؤں تو میرے علم کے مطابق اس سے بڑا فقنہ کوئی نہیں ہے کہ تیرے جیسا آدی اس اُمت کا سربراہ بن گیا ہے'۔

(مقصد حسين ص٤٧٤)

آخرى الفاظ كي عربي ملاحظة فرمائين:

وَلَا أَعْلَمُ فِتْنَةً أَعْظَمُ مِنْ وَلَا يَتِكَ أَمْرَ هَلِهِ الْأُمَّةِ.

البداية والنهاية مترجم مين إس جمله كالرجمه يول ع:

" مجھے معلوم ہے کہ اِس اُمت کی امارت پرآپ کے قابض ہونے سے بڑھ کراورکوئی فتنہیں"۔

(الطبقات الكبرى لابن سعدج قر ص ٢٣٤ ؟ تاريخ دمشق ج ١ ص ٢٠٠ ؟ مختصر تاريخ دمشق ج ٧ ص ٢٣٠ ، ومترجم اردوج ٨ ص ٢٣٠ ، ومترجم اردوج ٨ ص ٢٠٠ ؛ وط: بتحقيق محسن التركيج ١ ١ ص ٥٠٠ ؟ سير أعلام النبلاء ج ٣ ص ٢٩٤ ؟ تهذيب الكمال للمزيج ٢ ص ٢٩٠ ؟ تلهيب تهذيب الكمال للذهبي ج ٢ ص ٣٤٦ ، ٣٤ ) الكمال للمزيج ٣ ص ٣٤٦ ، ٢٤ ؟ تذهيب تهذيب الكمال للذهبي ج ٢ ص ٣٤٦ ، ٣٤ ) وراائن صحر ك انداز تكلم اورالفاظ من تو غور فرما ي ، الخنت عرص صفاقي اور برقم كى رجم عمزه ومعقى منزه ومعقى منزه على منزه ومعقى منزه منزه ومعقى منزه م

فَإِنَّكَ مَتَى تَكِدُنِي أَكِدُكَ.

" پی اگر تونے میرے ساتھ مکر کیا تو میں بھی تیرے ساتھ مکر کروں گا"۔

جَ ہے کہ "الْمَدُءُ یَقِیْتُ عُلی نَفْسِهِ" (انسان دوسرے کوخود پر قیاس کرتاہے) اِس میں دو طرح کی زیادتی ہے: اول تو یہ کہ امام عالی مقام کی طرف مکر کی نبست کی ہے، دوسری یہ کہ دھمکی دی ہے کہ میں بھی تیرے ساتھ مکر کروں گا۔ اگرامام پاک کی طرف ہے معاویہ کے خلاف کمی تیم کی کوئی بات ہوتی بھی سہی تو یوں بھی خط لکھا جا سکتا تھا کہ" جھے معلوم ہواہے کہ آپ کو چھے کوئی شکایت ہے، اگرالی کوئی بات ہے تو بتا ہے میں از الدکرنے کی کوشش کرتا ہوں'' مگرالی امیداُن سے کی جاستی ہے جو"اُنٹوِلُ عَنُ مِنْهَوِ آبِی" کے الفاظ کوئن کرغضبنا ک ہونے کی بجائے خوش ہوئے تھے۔

بعض علماء مند كامحل نظراستدلال

گذشته سطور میں سیدنا امام حسن مجتبی الظیفی کے خطبہ سے ماخوذ تین افتیاسات میں سے پہلے افتیاس کا خلاصہ بیہ ہے کہ معاویہ سیدنا امام حسن اوراُن کے والدگرامی علیجا السلام کے نز دیک خلافت کے لیے اہل مہیں تھا جبکہ سیدنا امام حسین الظیفی کے نز دیک معاویہ کی امارت سے بڑا فتنہ ہی کوئی نہیں تھا، اور اِس سے قبل آپ بڑھ چکے ہیں کہ سیدنا عمر، سیدنا عبدالله بن عباس، ام المونین سیدہ عائشہ صدیقہ اور سیدنا عبدالرحمان بن عنم اشعری کی معاویہ کوخلافت کے لیے اہل نہیں سمجھتے تھے، لہذا اس قدرتصریحاتِ اکا برکی موجودگی میں اگرکوئی شخص معاویہ کی اہلیت کا قول کر ہے تو وہ قابلِ اعتبار نہیں ہوگا۔ مثلاً بعض علماء نے لکھا ہے:

"امیرمعاویدرضی الله تعالی عندا گرخلافت کے اہل ندہوتے (تو) امام بجتبی ہرگز آنہیں تفویض ندفرماتے ، ندالله ورسول اے جائز رکھتے۔ والله تعالی اعلم"۔

(فتاوی رضویه ج۲۹ ص۳۳۷)

یاستدلال کیونکر قابلی قبول ہوسکتا ہے جبکہ شریعت نے ہمیں اہل بیت کرام علیہم السلام کے دامن ہرایت کو قفا منے کی رغبت دی ہے اور فر مایا ہے کہ اگرتم اُن کے دامن کو قفا مو گے تو ہر گزیم راہ نہیں ہو گے۔ سو جب اہل بیت کرام علیہم السلام اور بشمول سیدنا عمر بن الخطاب متعدد صحابہ و تا بعین رہے نے معاویہ کو خلافت کے لیے اہل نہیں سمجھا تو ہمارے لیے اُن کا قول وہم ہی باعث ہدایت ہے اور جو بچھا اُن کے قول وہم می مقادم ہے دوہ ہندو پاک یا عرب و بجم کے سی بھی عالم کا قول ہوتو محض مردود و باطل ہے۔

صلح میں امام حسن التلفظ كى مجبورياں

انتها کی افسوں ناک بلکہ مفتحلہ خیز بات ہے کہ بعض لوگ مجبوری اور پسند میں فرق نہیں کرتے۔ مجبوراً کسی چیز کو گوارا کرنے اور طبعًا کسی چیز کو اپنانے میں فرق ند کیا جائے تو یقینا فساد بیدا ہوتا ہے۔ سیدنا امام

حسَ بَخِتْنِی الطّیٰظِیٰ نے جوایک نااہل شخص کوافئڈ ارسونیا گوارا کیا تھا اُس میں کئی مجوریاں تھیں: ا۔ اوّلاً میہ کہ اُن کے لفکر میں بے لوٹ لڑنے کے لیے اب وہ وم خم نہیں رہا تھا جو پہلے تھا۔ اِس کوامام پاک نے اِن الفاظ میں بیان فرمایا ہے:

أَلَا وَإِنَّا لَكُمْ كَمَا كُنًّا ، وَلَسْتُمْ لَنَا كَمَا كُنتُمُ.

"آگاہ رہو! ہم تواب بھی تہارے لیے ویے ہی ہیں جیسے تھے مرتم ہمارے لیے اب ویے نہیں رہے جیسے پہلے تھے"۔

یا سی خطبہ سے ماخوذ جملہ ہے جو اِس سے قبل "اسد السفاہة" وغیرہ نے تقل کیا گیا ہے ، اُسی کے آخر میں ریجھی ہے کہ تخرمیں ہے کہ اور میں ہے کہ تو میں ہے کہ تاریخ کی ہیں گئی وہ اُنہیں پندنہیں امام حسن مجتبی ایسان ہے اور اُنہیں معاویہ نے جس سلم کی پیش کش کی تھی وہ اُنہیں پندنہیں معاویہ نے جس سلم کی پیش کش کی تھی وہ اُنہیں پندنہیں معاویہ نے جس سلم کی پیش کش کی تھی وہ اُنہیں پندنہیں معاویہ نے جس میں عزرت سمجھتے تھے اور نہیں انصاف۔

ایی ہی صورت حال ہے اُن کے بابا کریم سیدنا موالی علی الظیمانی وہ چارہوئے تھے۔ جگہ صفین میں جب لشکرشام ہزیمت کا شکارہونے لگا تو اُس وقت عمروین العاص کی خدیعت و کمیدت لشکرشام کی فصرت کو آئی اور اُن کے کہنے پر قر آن مجید کو نیزوں پر بلند کیا گیا، اِس ہے اُن کا مقصد یہ تھا کہ جنگ بند ہو جائے اور کوئی محاہدہ طے پا جائے ، جے بعد میں تحکیم کا نام دیا گیا۔ سیدناعلی کے اُن کی چال کو بھائی گئے اُن کی چال کو بھائی گئے اِس لیے اُنہوں نے کھلے الفاظ میں منع کیا تھا اور فر ما یا تھا کہ بیدوھو کہ وہ ہی کی کوشش کی جارہی ہے، لہذا جنگ جاری رکھو گر اُن کے لشکر کا ایک حصد دھو کہ میں آگیا اور جنگ سے پیچھے ہے گیا تو مجوراً تحکیم کو گوارا جنگ جاری رکھو گر اُن کے لشکر کا ایک حصد دھو کہ میں آگیا اور جنگ سے پیچھے ہے گیا تو مجوراً تحکیم کو گوارا حمل جاری رکھو گر اُن کے لشکر کا ایک حصد دھو کہ میں آگیا اور جنگ سے پیچھے ہے گیا تو مجوراً تحکیم کو گوارا احداث اِس مجوری کو اگر کوئی شخص مولی علی النظیمانی کی بند قر اردے کر اِس سے کسی کی اہلیت کی دلیل اخذ کرنا شروع کردے تو اُس کی عقل پرافسوس ہی کیا جاسکتا ہے؟

۲۔ ٹانیا یہ مجبوری تھی کہ ملح کی پیش کش معاویہ کی طرف سے تھی۔الی صورت حال میں بھی بھی اگر اسلام کے حقیقی نمائندے صلح کی پیش کش کو تھکرادیں تو مخالفین اور خصوصاً منکرین اسلام کوغلط بروپیگنڈا کرنے کا موقع مل جاتا ہے، جبکہ معاشرہ میں اصل چیز اصولوں پرقائم رہتے ہوئے امن ،اصلاح اور صلح کو یقینی

بنانا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فر مایا: کا فربھی اگر سلح کی طرف جھکیں تو تم بھی جھک جاؤ ، اگر چہ اُن کا ارادہ دھوکہ دہی کا ہی کیوں نہ ہو، جیسا کہ ہم اس سے قبل سورۃ الانفال کی آیات نقل کر چکے ہیں۔

# معاديه كے ساتھ کے میں عزت نہیں

"سنو!معاویہ نے ہمیں ایک پیش کش کی ہے جس میں عزت ہے اور نہ ہی انصاف"۔

اِس جملہ سے بیے حقیقت عیاں ہورہی ہے کہ سیدنااہام حسن کے جوراضلح فرمائی تھی ،اوروہ مجبوری کے مسیدنااہام حسن کے جورائی ہورہی ہے کہ سیدنااہام حسن کے جائیں اسلام کے خون کی حفاظت نے دورسو چئے کہ امام پاک ایک طرف تو فرمار ہے ہیں کہ جس بات کی طرف معاویہ بلارہا ہے اُس میں عزت وانصاف نہیں ہے اور دوسری طرف اُنہوں نے وہ بات گوارا مجسی کر لی اور مجبورا مملکت معاویہ کے سیر دیمی کردی تو اِس سے معاویہ کی اہلیت کیے ثابت کی جا سے ج

#### اكابريرى ياحق يرسى؟

ہرچندکہ ہندویا ک کا کوئی عالم امام ندہب ہاورنہ ہی امام عقیدہ ،گرتمام علاء حق واجب التعظیم
ہیں، لیکن تعظیم الگ چیز ہاورا کا ہر پرسی الگ چیز ہے، اس لیے اعتدال پندمسلمان اکا ہر پرست نہیں بلکہ
حق پرست ہوتا ہے۔ سوجس مسئلہ میں ولائل اکا ہر کے موقف کے خلاف ہوں تو حق پند شخص ولائل کی روشنی
میں حق کو اپنالیتا ہے اور اکا ہر کوتو نہیں لیکن قول اکا ہر کوچھوڑ دیتا ہے۔ سواس اصول کے مطابق چونکہ بعض
میں حق کو اپنالیتا ہے اور اکا ہر کوتو نہیں لیکن قول اکا ہر کوچھوڑ دیتا ہے۔ سواس اصول کے مطابق چونکہ بعض
اکا ہر کا سلح امام حسن میں کو محاویہ کی اہلیت کی دلیل بناتا باطل ہے اِس لیے اُن کے قول کوچھوڑ کرحق کو قبول
کرنا ضروری ہے، کیونکہ ''المنحق اُ حَقُ اُن یُنتیع '' (حق زیادہ حق رکھتا ہے کہ اُس کی اتباع کی جائے )۔

## مضطوك ليمنوعات كااستعال مباح يامحبوب؟

بعض متاخرین مند کا سلی امام حسن سے اہلیت معاویہ کا قول کرنا ایسے ہے جیسا کہ بعض علاء کا معاملہ تعلیم سے معاویہ کی بغاوت کی نفی کرنا ، حالا تکہ جس طرح امام حسن اللہ مجبورا کی تھی اس طرح سیدناعلی ا نے جی می مجبورا گوارا کیا تھا، اور بالکل ای طرح نبی کریم طفی آنا نے بھی مشرکین مکہ کے ساتھ صدیبیہ کے مقام پر مجبورا دس سالصلح کا معاہدہ کیا تھا، اور آپ نے اُسی موقع پر سیدناعلی عظیہ کو پیش گوئی فرمادی تھی کہ حمیبیں بھی الیم صورت حال کا سامنا کرنا پڑے گا۔ چنانچدامام نسائی رحمۃ الله علیہ کھتے ہیں:

عَنُ عَلَقَمَةَ بَنِ قَيْسٍ، قَالَ: قُلُتُ لِعَلِي ﴿ تَجْعَلُ بَيْنَكَ وَبَيْنَ ابْنِ

الْحَلَةِ الْأَكْبَادِ حَكَما ؟ قَالَ: إِنِي كُنْتُ كَاتِبَ رَسُولِ اللّهِ اللهِ عَلَيْهِ مَحَمَّة رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ مَحَمَّة رَسُولُ اللهِ عَلَى وَسُهَيْلُ الْحُدَيْبِيَةِ ، فَكْتِبَ هَذَا مَا صَالَحَ عَلَيْهِ مُحَمَّة رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى وَسُهَيْلُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْ

(السنن الكبرئ للنسائي ج٧ص ٤٨٢،٤٨١ حديث ٢٣٥ هوط: ج٥ص ١٦٧ حديث ٨٥٧٦ خصائص أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، بتحقيق الحويني ص ١٥٢ حديث ١٨٦)

ال حديث كى سنديس چورواة بيل-

ا ۔ "معاویه صالح ابن الوزیر دشق: حافظ ابن جرعسقلانی لکھتے ہیں: یہ بچاہے۔

(تقريب التهذيب ص٥٥٥)

٣\_ عبدالرحان بن صالح ازدى: سچافقاشيعه (مقدين كےمطابق محت الل بيت) تفا۔

(تقريب التهذيب ص١٨٥)

٣ - عروين هاشم المجنبي: بيحديث ميل كزورتقا

(تقريب التهذيب ص٧٤٧)

س\_ محد بن اسحاق بن بیار: بیام المغازی بین، صدوق بین، مدس بین اوران پرتشی اور قدر بیهونے کی تہمت ہے۔
کی تہمت ہے۔

(تقريب التهذيب ص٨٢٥)

حضرت محمر بن اسحاق بن بيار المؤمنين في المحدث سفيان بن عيينه اور حضرت شعبد في امير المؤمنين في الحديث ما نا ب- أن كم متعلق تفصيل ك ليه بمارى كتاب "أنواد العرفان في أسماء القوآن" صفحه ٨٥٨ تا ٨٥٨ ملاحظ فرمايية -

٥- محمر بن كعب القرظى: ثقة عالم بين-

(تقريب التهذيب ص١٩١)

٢\_ علقمه بن قيس كوفى: ثقة ، ثبت ، فقيه اور عابد تھے۔

(تقريب التهذيب ص٦٨٩)

اگر کوئی شخص اس حدیث کوشلیم کرنے میں متر دوہوتو ہم اُس کے سامنے ایک شیخ السند حدیث پیش کر دیے ہیں۔ دیتے ہیں جس تیں اس کے سامنے ایک شیخ السند حدیث پیش کر دیتے ہیں۔ جس تیں ذکر ہے کہ تحکیم میں سیدناعلی کے کوامیر الموشین تسلیم نہیں کیا گیا تھا اورا نہیں لفظ ''امیر الموشین'' اُسی طرح مٹانا پڑ گیا تھا۔ الموشین'' اُسی طرح مٹانا پڑ گیا تھا۔ لیمن جس طرح قریش مکہ کے ساتھ معاہدہ صلح کھواتے وقت نی کریم مٹائی تھے کو دشوار یوں کا سامنا کرنا پڑا تھا۔

بعینہ ایسی ہی وشوار یوں کا سامنا سیدناعلی کے کوچی کرنا پڑھیا تھا۔ای بنا پراُن کے لشکر کے کچھ لوگ اُنہیں چھوڑ کرا لگ ہو گئے تھے اورخوارج قرار پائے تھے ،اُنہوں نے کہنا شروع کردیا تھا کہ جب وہ امیر المونین نہیں ہیں تو پھرامیر الکافرین ہیں۔بالآخر سیدنا ابن عباس کے اُن کے ساتھ مناظرہ کیا اور اُن کے دوسرے اعتراضات کو دفع کرنے کے ساتھ ساتھ لفظ امیر المونین کوٹوکرنے کی مجبوری کوپھی سلم حدیبی مثال سے واضح فرمایا تو اُن میں سے ہزاروں لوگوں نے اپنی غلطی سے رجوع کرلیا۔ چنا نچے محدثین کرام نے طویل حدیث کے میں خوارج کے اِس اعتراض کو بایں الفاظ فول کیا ہے:

قَالُوا: إِنَّهُ مَحْى نَفُسَهُ مِنُ أَمِيْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ ، فَإِنَّ لَمْ يَكُنُ أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ فَإِنَّ لَمْ يَكُنُ أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ

''خوارج نے کہا: اُنہوں نے اپنی ذات سے امیر المونین مٹادیا ہے ، پس اگروہ امیر المونین نہیں تو امیرا لکافرین ہیں''۔

سیدناابن عباس ان نے اُن کے اِس اعتراض کا جواب یوں دیا تھا:

وَأَمَّا قَوُلُكُمُ: مَحَى نَفُسَهُ مِنُ أَمِيُوالُمُوْمِنِينَ، فَإِنَّ رَسُولَ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ال

راس کا جواب بیہ کہ)رسول اللہ اللہ اللہ اللہ علیہ کے دن قریش کو اِس بات کی دوست کے دن قریش کو اِس بات کی دوست دی کہ آپ کے اور اُن کے درمیان معاہدہ لکھا جائے۔ پس آپ نے فرمایا:

الکھوا یہ محمد رسول اللہ کی جانب سے ملح نامہ ہے۔ قریش نے کہا: اگر ہم جانے کہ آپ

(المصنف للإمام عبدالرزاق: كتاب الفرائض، باب ماجا، في الحرورية، ج ١٠ ص ١٥ ١٠ و ١٠ مديث ١٨ ٦٧ المستدرك: ١٥ م ١٠ عديث ١٨ ١٠ السند الكبرئ للنسائي ج ٧ ص ٤٧ عديث ٢١ ٥٨؛ المستدرك: كتاب قتال أهل البغي، مناظرة ابن عباس مع الحرورية ج ٢ ص ١٥ ١ المعجم الكبيرج ١٠ ص ٢٠ ٣ ١٣ حديث ١٨ ١٠ ١٠ السنن الكبرئ للبيهةي: كتاب قتال أهل البغي، باب لا يبدأ الخوارج بالقتال حتى يسألوا مانقموا، ج ١٠ ١ ١٠ وط: ج ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ حديث ١٠ ١٠ ١٠ كتاب الأموال لأبي عبيد: محاجة ابن عباس للحرورية في شان علي كاتب صلح المحديية ج ١ ص ٢٦ ٢ حديث ١٦ ٤٤ كتاب الأموال لابن زنجويه: باب الصلح والمهادنة تكون بين المسلمين والمشركين إلى مدة ص ٢ ٩ ٣ ١٠ ٢ حديث ١٨ ١٤ عبان العلم وفضله، لابن عبدالبر: باب المناظرة والمجادلة وإقامة الحجة ج ١ ص ٢ ٦ ٩ حديث ١٨ ١٤ عبدالله بن عباس ج ١ ص ١ ٢ ٩ حديث ١٨ ١٤ عبدالله بن عباس ج ١ ص ١ ٢ ١ و ١٠ ١ المختارة: مسند عبدالله بن عباس ج ١ ص ١ ١ ٢٠ المنافرة والمجادلة وإقامة الحديث ١٠ ١٠ المختارة عبدالله بن عباس ج ١ ص ١ ١٠ المختارة عبدالله بن عباس ج ١ ص ١ ١ ١٠ المختارة عبدالله بن عباس ج ١ ص ١ ١٠ المختارة عبدالله بن عباس ج ١ ص ١ ١٠ المختارة عبدالله بن عباس ج ١ ص ١ ١٠ المختارة عبدالله بن عباس ج ١ ص ١ ١٠ المختارة عبدالله بن عباس ج ١ ص ١ ١٠ الهروان، ج ١٠ ص ١ ١ ٥ ١٠ ١٠ م ١٠ م

ا مام زرقانی رحمة الله عليه "أُسوِلَ لَكَ مِعْلَهَا وَسَتَأْتِيْهَا وَأَنْتَ مُصْطَوَّ" ( ايمامعامله تمهارے ساتھ بھی ہوگااور عنقریب پیش آئے گااوراُس وقت تم مجور ہوگے ) کی تشریح میں لکھتے ہیں:

يُشِيْرُ إِلَى مَا وَقَعَ لِعَلِي يَوُمَ الْحَكَمَيْنِ ، فَإِنَّهُ لَمَّا كَتَبَ الْكَاتِبَ: بِهِلْذَا مَا صَالَحَ عَلَيْهِ عَلِيٍّ أَمِيْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ، أَرُسَلَ مُعَاوِيَةُ يَقُولُ: لَوْ كُنْتُ أَعِلَمُ أَنَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِيْنَ مَا قُلْتُهُ (مَا قَاتَلُتُهُ)، أَمْحُهَا وَاكْتُبُ ابْنُ أَبِي طَالِبٍ، أَعْلَمُ أَنَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِيْنَ مَا قُلْتُهُ (مَا قَاتَلُتُهُ)، أَمْحُهَا وَاكْتُبُ ابْنُ أَبِي طَالِبٍ،

فَقَالَ عَلِيٌّ: ٱللَّهُ أَكْبَرُ مَثَلٌ بِمَثَلٍ ، أُمُحُهَا.

(شرح الزرقاني على المواهب ج٣ص ٢٠١) شخ عبدالحق محدث وہلوي رحمة الله عليه نے بھي اس طرح لكھا ہے۔

(مدارج النبوة اردوج ٢ ص ٢٦٦ ، شبیر برادرز الاهور)

سوجس طرح نبوی پیش گوئی کے مطابق سید ناعلی پیشا بغیوں کے ظاف جنگ کرنے پر جمور ہوئے تھے۔

میں مجبور تھے، ای طرح سید ناامام حسن مجتبی الطبیخ اُن ہی نا گوارلوگوں کے ساتھ موجود تھا۔ کی طرح سید ناامام حسن مجتبی الطبیخ اُن ہی نا گوارلوگوں کے ساتھ جودی سالہ معاہدہ کیا تھا، جس کی ارباب وانش و بینش غور فرما کیں کہ نبی کریم میٹی آتا ہے کہ معظم ہے اصنام سے ملوث رہنے کا خدشہ بھی موجود تھا، کیا اُس معاہدہ کو وجہ سے مزیدوں سال تک کعبہ معظم ہے اصنام سے ملوث رہنے کا خدشہ بھی موجود تھا، کیا اُس معاہدہ کو آتا ہے کا کنات میٹی آتا ہے کہ اُن کو شنودی اور مشرکیین مکہ کے پیندیدہ ہونے کی دیل مجھنا عقل مندی ہے؟ اگر نہیں تو نبی کریم میٹی آتا ہے کہ اُس وقت ہی فرما دیا تو اُنگ مُنظر یب تھے بھی ایکی نا گوارصور سے حال سندی کو استوال کے ایک ایک نا گوار سورت مطر ہوں کے کہ ایمیان سے بتلا سے کہ اگرکوئی کائل موس اور متاقی خض مضطر ہونے کی حالت میں کی حرام چیز کو استعال کرنے کی وجہ سے پہندیدہ ہوجا سے گی؟ حالت اضطرار کی سے میٹر و سرمان اگرم دوار، بہتا خون، خزیر کا گوشت اور معبودان باطلہ کے نام پر ذی شدہ جا تو رہی کی ایمیان سے جمع الی تو تر آن مجید کے مطابق 'آلا اُئم کو گئی۔" ( اُس پرکوئی گناہیں) (البقرہ : ۱۷۲۷) ، کیکن کیا اس سے میں کہ و استوال کرنے کی وجہ سے وہ اشیاء پہندیدہ ہوجا کی کیا گوشت کیا ہوں کے کہ ایمیان کی جا کتی ہوجا کیں کیا اس سے میں کہ کا کوشت کیا گوشت کیا گوشت کو ان کی وجہ سے وہ اشیاء پہندیدہ ہوجا کیں گیا گوشت کیا گوشت کو کائی کو کو سے کو ان ان مجید کے مطاب کیا گوشت کی وجہ سے وہ اشیاء پہندیدہ ہوجا کیں گیا گیا گیا گوشت کیا کو کرنے کی وجہ سے وہ اشیاء پہندیدہ ہوجا کیں گیا گیا گوشت کیا کیا گئی کیا گوشت کی وجہ سے وہ اشیاء پہندیدہ ہوجا کیں گیا گیا گیا گوشت کیا گیا گوشت کی وجہ سے وہ اشیاء پہندیدہ ہوجا کیں گیا گیا گیا گوش کیا گوش کیا گیا گیا گوش کیا گیا گیا گیا گیا گوش کو کرنے کیا گوش کیا گیا گوش کیا گیا گیا گیا گوش کیا گیا گوش کیا گیا گیا گیا گیا گیا گیا گیا گوگی گورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی گیا گیا گیا گورٹ کیا گورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کیا گورٹ کیا گورٹ کیا گورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کیا گورٹ کیا گورٹ کیا گورٹ کی کورٹ کی کی کورٹ کی کورٹ کی گورٹ کی گورٹ کیا گورٹ کی کورٹ کیا گ

اگرنہیں تو پھرجان لینا جاہیے کہ جس طرح ماکولات ومشروبات کے مسائل میں کسی مؤمن کو حالت اضطرار کے گذرنا پڑتا ہے۔ کندرنا پڑتا ہے ای طرح معاملات وغیرہ میں بھی اُسے حالت اضطرار سے دو چار ہونا پڑتا ہے۔ مولی علی التکانی لا سے سونتیلا سلوک المحرفکر رپی

اِس تفصیل ہے واضح ہوا کہ معاویہ بن ابی سفیان نے مولی الموشین الظیفی وفلیفہ تسلیم ہیں کیا تھا، اُن کے خام کے ساتھ لفظ امیر الموشین لکھا جا نا ہر واشت نہیں کیا تھا، اُن کے خلافت بعناوت کی ، اُن پرسب وشتم کیا، اُنہیں اذیت بہنچائی اور اُن کے ساتھ جنگ کی لیکن جرت ہے کہ اِس سب بچھ کے باوجود بعض لوگ ایے فضص کو''سیدنا'' وغیرہ الفاظ ہے یا دکرتے ہیں۔انصاف سے بتاہے !اگرکوئی فخض طاقت کے بل بوتے پرسیدنا ابو بکر صد بی خلافت کا افکار کرتا، اُنہیں امیر الموشین نہ ما نتا، اُن کے خلاف عَلَم بعناوت بلند کرتا، اُن پرسب وشتم کرتا اور اُنہیں اذیت بہنچا تا تو کیا اُسے بھی ''سیدنا'' (ہمارا آقا) کہا جا تا؟

شراكط

سیدناامام حسن مجتنی الظفیر اور معاویہ کے درمیان طے پانے والی سلح کی جملہ شرائط کی ایک کتاب میں یج انہیں ملتیں ،کسی کتاب میں شرائط کا مجھ حصہ بیان کیا گیا ہے اور کسی میں بچھ، اور ایسا اجمال یا اِ کمال اکثر واقعات میں ہوتا ہے،جیسا کہ قرآن وسنت سے ایسی کی مثالیں پیش کی جاسکتی ہیں۔ بہر حال ہم آپ کے سامنے مختلف کتب سے شرائط کے اکثر جملے باحوالہ پیش کرنے کی کوشش کررہے ہیں۔

خلافت پھرامام كولوٹا ناہوگى

امام ابن عبدالبر، امام ابن اثیر جزری ، ابن عسا کر، سبط ابن الجوزی ، نو وی ، علامه ذه بی ، شعرانی اور سیوطی لکھتے ہیں ، و اللفظ له:

مَّ فَأَرُسَلَ إِلَيْهِ الْحَسَنُ: يَبُلُلُ لَهُ تَسُلِيُمُ الْأَمْرِ إِلَيْهِ عَلَى أَنْ تَكُونَ لَهُ الْجَلَافَةُ مِنْ بَعْدِم ، وَعَلَىٰ أَنْ لَا يَطُلُبَ أَحَدًا مِنْ أَهُلِ الْمَدِيْنَةِ وَالْحِجَازِ وَالْحِجَازِ وَالْحِرَاقِ بِشَيءٍ مِمَّا كَانَ أَيَّامَ أَبِيْهِ.

''سیدناا مام حن کے معاویہ کو بیغام بھیجا کہ وہ اُسے معاملہ پر وکرتے ہیں اس شرط پر کہ اُس کے بعد خلافت اُن (امام حن) کے لیے ہوگی اور میہ کہ اہل مدینہ عجاز اور عراق میں ہے کمی شخص ہے کسی ایسی چیز کا مطالبہ ہیں کیا جائے گا جوان کے بابا کے دور میں تھی''۔

(الاستيعاب ج١ص ١٣٦٠ ، ٢٣١ ؛ أسدالغابة ج٢ص ١٨ ؛ تاريخ دمشق ج١٣ ص ٢٦ ؛ مرآة الزمان ج٧ص ٩ ؛ تهذيب الأسما، واللغات ج١ص ٩ ٥ ١ ؛ تاريخ الإسلام للذهبي ج٤ ص٥٠ الطبقات الكبرى للشعراني ج١ ص ١ ٥ ؛ تاريخ الخلفاء للسيوطي ص٢١٧)

جب شرائط میں یہ بات طے کی گئی تھی کہ معاویہ کے مرنے کے بعد خلافت پھرامام پاک کولوٹائی جائے گی تو اِس سے تو امام پاک کی مجبوری واضح طور پر سمجھ آجاتی ہے، اس کے باوجود بعض علماء ہند کا لکھنا کہ امام پاک نے معاویہ کو پورے حجاز مقدس سے اختیار کیا تھا، کس قدر عجیب بات ہے۔

# بعض معاصرين كي غلط نبي

ہارے بعض معاصرین کی فہم کے مطابق بیشر طاکل نظر ہے، چنا نچے وہ لکھتے ہیں:

'' حضرت معاویہ اور امام حسن الطبیخ کے درمیان صلح نامہ میں عام طور پر ایک شرط بہت مشہور ہے کہ حضرت معاویہ کے بعد حسن الطبیخ فلیفہ ہوں گے لیکن یہ شرط مسعودی کی کتاب ''مروج الذہب'' ، دینوری کی اخبار الطو ال، تاریخ بیقو بی، تاریخ طری اور ابن اثیر کی اسد الغاب اور کامل فی التاریخ سمیت کی متند تاریخ کی کتاب میں طبری اور ابن اثیر کی اسد الغاب اور کامل فی التاریخ سمیت کی متند تاریخ کی کتاب میں نظری مائی ، البتہ علامہ ابن عبد البر نے الاستیعاب میں لکھا ہے کہ '' حضرت امام حسن الطبیخ صرف معاویہ دینے کی می زندگی تک کے لیے ان کے حق میں وستم روار ہوئے سے '' ۔ ان کا یہ بیان محل نظر محسوں ہوتا ہے کیونکہ حضرت امام حسن الطبیخ کی شہادت کے فور آ ابعد حضرت معاویہ اپنے اور امام کے فور آ ابعد حضرت معاویہ اپنے اور امام کی بیعت لینے کے لیے مدینہ جا پہنچ اور امام حسین ، عبد اللہ بن زبیر اور عبد الرحمٰن بن ابی بکر ہے سمیت کی صحابی نے اس واقعہ یا

شرط کا ذکرنہ کیا کہ آپ معاہدے کی خالف ورزی کررہے ہیں۔ اگر معاہدے میں شرط ہوتی تو کم از کم بیذ کرضرور ہوتا کہ اگرامام حسن الطفی کی شہادت ہوگئ ہے توان كے بھائى امام حسين الطفي موجود ہيں، خلافت ان كاحق بنا ہے، انہيں نامزدكيا جائے لیکن ان میں ہے کی ایک نے بھی ایسانہ کہا۔حضرت عبداللہ بن زبیراور دیگر صحابہ كرام المان فا معاويه كال فعل كى سخت مزاحت كى اور مخالفت ميں بيشار ولائل ديئ كماس طرح اين بيغ كى بيعت لينارسول الله ما الله كاست نبيس اورنه بی بیخلفاء راشدین کاطریقد ہے۔عبدالرحمٰن بن الی بکر اللہ نے کہا: بیقیمروکسریٰ کا طریقہ ہے لیکن کی نے بھی یہ دلیل نہیں دی کہ حسن النظافی صرف تمہارے حق میں دستبردار ہوئے تھے۔اس لیے یزید کوولی عبد نہیں بنایا جاسکتا۔ اگران اکابرین کواس فتم کی شرط کاعلم ہوتا تو وہ دوسرے دلائل کے ساتھ اسے بھی یزید کی جانشینی کی مخالفت میں ضرور پیش کرتے۔حضرت امام حسین الطفی نے بھی دلائل دیتے لیکن انہوں نے مجى ينبيس فرمايا كرآب نے ميرے بھائى حضرت امام حسن القيعات يہ طے كيا تھا كه آپ کی خلافت کے بعدوہ خلیفہ ہول سے ۔ لہذا کہا جاسکتا ہے کہ بوقت صلح اس فتم کی كونى شرط طفيس يا في تقي"-

(ريحانة النبي الله كتورمحمد حسين آزاد،ص١٤٢)

نامعلوم إس قدرطويل تبعره كے پیچے ڈاكٹر آ زادصاحب كى غرض كيا ہے؟ اُن كى جوبھى غرض ہو جميں اُس سے كوئى سردكارنہيں،البتہ ہم اتناعرض كيے دية ہيں كدائهوں نے امام ابن عبدالبررحمة اللہ تعالیٰ عليہ كی نقل كو جو كل نظر كہا ہے، بي اُن كے عدم تد بركا نتیجہ ہے۔ اِس سے بيتا تُر اجرتا ہے كہ امام ابن عبد البررحمة الله عليہ اِس دوايت كی نقل میں منفرد ہیں،الہذا قابل اعتبار نہیں، حالا نكہ ڈاكٹر صاحب نے اُن كے معارضہ میں جتنے اساء ذكر كيے ہیں امام ابن عبدالبررحمة الله عليہ اُن سب سے زيادہ معتبر ہیں، ماسواامام ابن جرير طبرى رحمة الله عليہ كے۔

پھرڈاکٹر صاحب کا بیاستداؤل بھی عجیب ہے کہ چونکہ اِن پانچ حضرات کی کتب ٹی اِک شرط کا

ذکر نہیں مانا البذا بی کا نظر ہے ۔ کیا کسی بات کے اثبات کے لیے بیضروری ہے کہ اُس بات کا ڈاکٹر صاحب

کے سامنے موجود کتب میں خدکور ہونا ضروری ہے؟ اگر ڈاکٹر صاحب کے ذکر کر دہ پانچ علاء نے اپنی کتب
بیس اِس شرط کا ذکر نہیں کیا تو کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ اُن سے ذیادہ علاء نے اِس شرط کا ذکر کیا ہے، جیسا کہ

ہم خدکورہ بالاسطور میں ابن اشیرہ ابن عسا کر، سبط ابن الجوزی، نو دی، ذہبی ہشعرانی اور سیولی کی کتب

حوالے کا کھ چکے ہیں جیرت کی بات بیہ کہ ڈاکٹر صاحب نے "اسدالغابة" کے بارے ہی بھی لکھ دیا

ہم خدکورہ کی اس میں بھی اِس شرط کا ذکر نہیں ہے، حالا تک اس میں بیشرط خدکور ہے، اور اُس کے الفاظ یہ ہیں:

مَا اُنْ مَسَلَ اِلٰی مُعَاوِیَة یُدُلِی لُلَة تَسَلِیمُ الْآمُو اِلَیْهِ ، عَلٰی اُنُ تَکُونَ لَهُ الْجَلَافَة

مَادُور مَالَ اِلٰی مُعَاوِیَة یُدُلِی لُلَة تَسَلِیمُ الْآمُو اِلَیْهِ ، عَلٰی اُنُ تَکُونَ لَهُ الْجَلَافَة

'' پھرامام نے معاویہ کے پاس پیغام بھیجا کہ وہ معاملہ اُس کے سپر دکرنے پرتیار ہیں' اِس شرط پر کہ خلافت اُس کے بعد اُن کے لیے ہوگی''۔

(أسدالغابة ج٢ص١٨)

إس شرط كو حافظ ابن جرعسقل فى نے بھى ذكركيا ہے، چنا نچدوه لكھتے ہيں: وَأَعْطَاهُ عَهْدًا إِنْ حَدَثَ بِهِ حَدْثُ وَالْحَسَنُ حَيُّ لَيَجْعَلَنَ هَلَا الْأَمْرَ إِلَيْهِ. "معاويہ نے امام حسن سے عہد كيا كه اگركوكى اچا تك معاملہ چيش آگيا اورامام حن [الطَّيْظُ] زنده بول گے تو وہ ضرور بيا مرأن كى طرف لوٹا ديں گئے۔

(الإصابة بتحقيق محسن التركيج ٢ ص ٢ ٥ ٢٠٥ ٤ ٥ ؛ تهذيب التهذيب ج٢ ص٥٣) عافظ رحمة الله عليه بعض مقامات بركامة بين:

وَذَكُرَ مُحَمَّدُ بُنُ قُدَامَةً فِي كِتَابِ الْخَوَارِجِ بِسَنَدٍ قَوِي إِلَى أَبِي بَصُرَةً أَنَّهُ سَمِعَ الْحَسَنَ بُنَ عَلِي يَقُولُ فِي خُطُبَتِهِ عِنْدَ مُعَاوِيَةَ إِلَى اشْتَرَطُتُ عَلَى مُعَاوِيَةَ لِنَفُسِيُ الْخِلَاقَةَ بَعُدَهُ. ''محربن قدامہ نے''کتاب الخوارج'' میں ابو بھرہ تک سند قوی کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ اُنہوں نے امام حسن مجتنی ﷺ کومعاویہ کے پاس بیان کرتے ہوئے سنا: میں نے معاویہ پر شرط عائد کی ہے کہ خلافت اُن کے بعد میرے سپر دہوگی''۔

(فتح الباري ج ٦ ص ٥٣٢) موسوعة الحافظ ابن حجر العسقلاني ج ٦ ص ٣٣٧) و المرضاحب كابيا استدلال بهى ب جان ب كداكر بيشرط طى گئى بوتى تو كم از كم امام سين، ابن زير اورابن ابى بر هي يزيدك ناجائز تقررك وقت معاويد كويا وتو كرات - إس سادگى پرقربان جائي، جناب والا! معاويد أوركون ك شرط يورى كي تحى كديد حفرات أست بيشرط يا دولات ؟ خود و اكثر صاحب جناب والا! معاويد ني شراكون ك شرط يورى كي تحيي كين كي شرط كو يورانبيس كيا تعار چناني وه ايك مقام م محاويد في شراك المحت بين .

'' حضرت امام حسن الطبيخ بهى طبعًا امن پسندا ورسلح جووا قع ہوئے تھے اور مسلمانوں كدر ميان ہرگز كشت وخون كےخواہاں نہ تھے،اس ليے أنہوں نے سلح كی شرا تطالكھ كر ارسال فرمادیں جنہیں حضرت معاویہ بھینے من وعن تشلیم كرلیا''۔

(ريحانةالنبي كاللدكتورمحمد حسين آزاد،ص١٥٠)

جكددوسر عمقام يركص بين:

"حضرت معاویہ ظائے دستبرداری کے دقت جوشرائط اور وعدے وعیدکیے عظمہ وہ نے دستبرداری کے دقت جوشرائط اور وعدے وعیدکے عظمہ دو پورے نہ کے اور اہل بھر و نے بھی اپنی زمینوں سے خراج دیئے سے معذرت کرلی"۔

(ريحانةالنبي كالدكتورمحمدحسين آزاد، ص٠٥١)

مدجب بیہ بینوں حضرات پچھلے دی برسوں میں دیکھ بچکے تھے کہ معاویہ نے امام حسن الطیکا کے ساتھ طے کر دہ شرائط میں سے کوئی ایک شرط بھی پوری نہیں کی تو پھروہ بیشرط اُسے کیوں یاد کراتے؟ اُنہوں نے اِن شرائط کو یاد کرانے کی بجائے اُن موٹی اور واضح باتوں کوائس کے سامنے رکھا جن کووہ ردنہ کر سکے، اور وہ

بين : نبوي طريقه ،صديق طريقه اورفاروق طريقيه

دراصل ڈاکٹر صاحب سے اِس کتاب میں تق کا چہرہ دھندلا ہوگیا ہے،خدا جانے کہ اُن سے ایسا کیوں ہوا؟ مجھے اُن سے بیتو تع نہیں تھی۔ کچھلوگوں کوتمام طبقات میں مقبول رہنے کی تفرک ہوتی ہے، کین اہل بیت کی عبت کا دم بھرنا اور پھر ہر طبقہ میں مقبول رہنے کی تو قع کرنا مع

ابى خيال است ومحال است وجنوب

معاوبيركم پراتناخوش كيول؟

امام ابن عبدالبراور سبط ابن الجوزى وغیرہ نے سیھی لکھا ہے کہ جب معاویہ کے پاس کے کی سیشرا لکط پنچیں تو وہ بہت خوش ہوئے جتی کہ الفاظ ہیں:

وَكَادَ أَنُ يُطِيْرَ فَوْحًا.

" قريب تفاكدوه خوشى سے أڑنے لگتے"۔

(الاستيعاب ج١ ص ١٠٢٣؛ مر آة الزمان ج٧ص٩)

سوال بیدا ہوتا ہے کہ امام حسن مجتبی دست برداری پرمعادیہ اس قدر کیوں خوش ہوئے، کیا اس لیے کہ دین کوزیادہ جائے والے کی لیے کہ خلافت ایک نااال سے اہل کی طرف نشقل ہور ہی تھی، یااس لیے کہ دین کوزیادہ جائے والے کی طرف نشقل ہور ہی تھی، یااس لیے کہ دین کے دین کے ذیادہ خیرخواہ کی طرف نشقل ہور ہی تھی، یااس لیے کہ ہو ہاشم سے بنوامی کی طرف نشقل ہور ہی تھی، یاس لیے کہ ہو ہاشم سے بنوامی کی طرف نشقل ہور ہی تھی، آخر اِس قدرخوش ہونے کی وجہ کیا تھی؟

## متبعين على كوچھيرانہيں جائے گا

ندکورہ بالاعبارت بیں بیدوسری شرط تھی، اس شرط پرامام سن جنبی ہے نیطور خاص اِس لیے زوردیا

کہ سیدناعلی ہے ہے تھیم کے بعدا بن صحر نے سیدناعلی ہے کے بیروکاروں کو ہے ہے ہی ہے درمیان
کہ، مدینہ اور یمن وغیرہ مقامات پر ناحق قتل کیا تھا، اُن کے اموال لوٹے تھے، اُن کے نابالغ بچول تک کو
چھر یوں سے ذریح کیا تھااور اُن کی خوا تین کولونڈیاں بنا کر بازار بیل فروخت کے لیے کھڑا کیا تھا۔ تفصیل
کے لیے "الا حادیث المصوصوعة فی فضائل معاویة" بیل" ہر بن الجارطاة کے مظالم" کاذکر
پڑھئے۔افسوس کی بات ہے کہ معاویہ بن الج سفیان نے اِس شرط کو بھی دوسری شرائط کی طرح قبول تو کیا تھا
مرعملا پورانہیں کیا تھا۔ چنا نچے سیدنا جربن عدی ، اُن کے رفقاء اور دوسرے متبعین مرتفائی ہی ہے جو مظالم
ہوئے وہ سب صلح امام حن کے بعد ڈھائے گئے تھے۔

# كتاب وسنت برهمل كرنا موكا

ا مام حسن مجتبی الطیخانی جانب سے سب سے بڑی ، جامع ادراہم شرط بیتھی کہ اُنہوں نے معاویہ سے عہد لیا تھا کہ اُسے اُمورِ خلافت کتاب وسنت کے مطابق چلانا ہوں گے۔ چنانچہ علامہ ابن بطال اور دوسرے شارحین لکھتے ہیں:

وَقَالَ الْحَسَنُ: اتَّقِ اللَّهَ يَا مُعَاوِيَة ! عَلَى أُمَّةِ مُحَمَّةٍ ، لَا تَفُنِيهُمُ بِالسَّيْفِ عَلَى طَلَبِ الدُّنيَا وَغَرُورِ فَانِيَةٍ زَائِلَةٍ ، فَسَلَّمَ الْحَسَنُ الْأَمُو إِلَى بِالسَّيْفِ عَلَى طَلَبِ الدُّنيَا وَغَرُورِ فَانِيَةٍ زَائِلَةٍ ، فَسَلَّمَ الْحَسَنُ الْأَمُو إِلَى مُعَاوِيَة وَصَالَحَة وَبَايَعَة عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ عَلَى إِقَامَةٍ كِتَابِ اللَّهِ مُعَاوِيَة وَصَالَحَة وَبَايَعَة عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ عَلَى إِقَامَةٍ كِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةٍ نَبِيّهٍ.

#### المائية كوقائم ركف كى شرط برأس كى بات سنفاور مان كى بيعت كرلى"-

(شرح ابن بطال على البخاريج ٨ص ٩٧؛ التوضيح لابن الملقن ج١٧ ص ١٧٠؛ عمدة القاري (السحار للطباعة والنشر) ج١٢ ص١٠ ٧؛ فتح الباري ج١٦ ص ١٥٠٠ حاشية التأودي ابن سودة على البخاري ج٦ ص ١٤٣١ لإذاعة لماكان ومايكون بين يدي الساعة ص ٧٤)

## معاوییسی کواپناولی عہد نہیں بنائے گا

بعض کتب میں قرآن وسنت کے ساتھ ساتھ خلفاء راشدین کی سیرت پر چلنے کی شرط بھی ندکورہے اور بالحضوص یہ بھی ندکورہے کہ معاویہ اپنے بعد کسی کوازخو داپناولی عہد نہیں بنائے گا بلکہ اہل اسلام کی مجلس شور کی جس کو جاہے گی اُس کوامت پر خلیفہ بنائے گی۔ چنانچیتر دیدروانض میں شہرت یا فتہ مصنف علا مہابن حجر شافعی کی اور علامہ ابن الصباغ مالکی کی کھتے ہیں:

هلدًا مَا صَالَحَ عَلَيْهِ الْحَسَنُ بُنُ عَلِي اللهِ مُعَاوِيَةَ بُنَ أَبِي سُفْيَانَ ، صَالَحَهُ عَلَى أَنُ يُعْمَلَ فِيْهِمُ بِكِتَابِ صَالَحَهُ عَلَى أَنُ يُعْمَلَ فِيْهِمُ بِكِتَابِ صَالَحَهُ عَلَى أَنُ يُعْمَلَ فِيْهِمُ بِكِتَابِ اللهِ عَالَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

'' سیلی نامہ ہے جس پر حسن بن علی ﷺ نے معاویہ بن ابوسفیان کے ساتھ سلی کی ہے کہ وہ مسلمانوں کی حکومت اُنہیں سونپ ہے، اُنہوں نے اس بات پر اُن سے سلی کی ہے کہ وہ مسلمانوں کی حکومت اُنہیں سونپ دیں گے، اس شرط پر کہ وہ مسلمانوں میں کتا ہے اللی ، سنت نبوی اور ہدایت یا فتہ خلفاء راشد بن کی سیرت کے مطابق عمل کریں گے، اور معاویہ بن ابوسفیان کو بیا ختیار نہیں ہوگا کہ وہ کسی سے اپنے بعدولی عہدی کا معاہدہ کریں بلکہ یہ معاملہ اُن کے بعد مسلمانوں کی مجلس شوری میں طے ہوگا'۔

(الصواعق المحرقة ص٣٩٨، ٣٩٩، وط: ص٩٩ ؟؛ الفصول المهمة في معرفة أحوال الأئمة

ص١٥٤ ، وط: ج٢ص٢٢١ ، ٢٢٩

اس سے امام پاک کی دوراندلیثی ظاہر ہوتی ہے کہ اگرامام پاک معاویہ سے پہلے ہی دنیاسے طلے جائیں تو پھرمعاویہ پرلازم ہوگا کہ وہ معاملہ ٔ خلافت کوشور کی کے سپر دکرے۔

اس سے بعض أن نام نهاد محماء امت كى بھى تر ديد بهوتى ہے جنہوں نے يزيد كے ولى عهد بنائے جانے كوتر آن كے مطابق سنت انبياء اور سنت ابى بكر لكھ مارا۔ اگر بيد معاملہ كتاب و سنت كے مطابق ہوتا تو سيد ناامام سن انبياء اور سنت كے فلاف كيوں شرط طے كرتے ؟ اور معاويہ ص كى شان ميں "الله الله معلوية ألكتاب" جيسى روايات بيان كى جاتى ہيں، وہ إس تم كى غلط شرط كو كيول تشليم كرتے جوقر آن جيد ، گزشتہ انبياء كے طریقے اور خليف اول سيد نا ابو بكر فيلى كسنت سے ثابت ہوتى ؟ وہ تو بر ملاامام سن كو كتے ہوئے كہتے : اے حسن بن على! خدا كا خوف سيجئے ، آپ الي شرط كيول عا كدكر دہے ہيں جو كتاب وسنت كے خلاف ہے؟

# خلفاءراشدین کے طریقے پر چلنا ہوگا

ابن جرکلی کے کلام میں بیر شرط اِس اہمیت کی حامل ہے کہ اس کا ذکر الگ عنوان سے کیا جائے۔

کتاب وسنت پر چلنے کی شرط کے ساتھ ساتھ سیدنا امام حسن مجتبی الطابی کا "وَ سِیْسَرَ قِالْمُحْلَفَاءِ الوَّ اشِلِدِیْنَ

الْسَمَهٰ لِیِیْنَ " کا جملہ بھی با قاعدہ شامل رکھنا ہوی باریک بینی کی دلیل ہے ، کیونکہ سب لوگ قرآن وسنت کے
علوم سے بہرہ ورنہیں ہوتے لیکن اکثر لوگ پیشرو حکم انوں کے اجھے اور برے طرزِ حکومت سے ضرور باخبر
ہوتے ہیں۔

# معاویہ کے بعدمعاملہ شوری طے کرے گ

فدكورالصدر شرطى طرح شورى والى شرط بھى ابميت كى حال ب، البداإس كا ذكر بھى الك عنوان سے مراب وں سيدنا امام حسن مجتبى كان الفاظ ميں إس شرط كومعا بدہ ميں شامل كيا تھا:

و كينس ليمُعَاوِية بُنِ أَبِي سُفْيَانَ أَنْ يَعْهَدَ إِلَىٰ أَحَدِ مِنْ بَعْدِهٖ عَهْدًا ،

بَلُ يَكُونُ الْأَمْرُ مِنْ بَعْدِهِ شُورِى بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ.

"اورمعاویہ بن ابوسفیان کو بیا ختیار نہیں ہوگا کہ وہ کی سے اپنے بعدولی عہدی کا معاہدہ کریں بلکہ بیمعاملہ اُن کے بعد مسلمانوں کی مجلس شوری میں طے ہوگا"۔

(الصواعق المحرقة ص٩٩٣،٩٩٠، وط: ص٩٩٣؛ الفصول المهمة في معرفة أحوال الأئمة

ص۱۰۶،وط: ج۲ ص۷۲۹،۷۲۸) اِساہم شرط کی بھی دھجیاں اُڑائی گئ تھیں،جیسا کے مفقریب تفصیل آئے گی۔

مولاعلى الطين لرسب وشتم نبيل كياجائك

جولوگ اہلیتِ معاویہ کے گیت گاتے ہیں تھکتے ، انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ جب سیدناا مام حس مجتبیٰ علی معلوم ہونا چاہیے کہ جب سیدناا مام حس مجتبیٰ معلی خونِ مسلمین کی خاطرا قدّ ارمعاویہ کو سپر دکرنا چاہاتو جہاں دوسری شرائط کسی گئی تھیں وہیں اُس الاُتن وفائق اور ہادی ومہدی انسان کے ساتھ با قاعدہ ایک شرط سے بھی طے کرنا ناگز سیمجھا گیا تھا کہ وہ مولی علی بیست وشتم سے باز آ جائے گا۔ چنانچے علامہ قلقے تدی کھتے ہیں:

وَكَانَ مَشُرُوطُهُ عَلَيْهِ أَنُ لَّا يَسُبُّ عَلِيًّا.

"اورأس پرييشرط عائد کي گئي تھي کہ وہ سيد ناعلي ڪي کو برانبيں کے گا"۔

(مآثر الإنافة في معالم الخلافة ج١ ص١٠٨)

المام ابن الميرجزري اوردوسر يحفرات لكصة بين:

وَأَنُ لَا يُشْتَمُ عَلِيٍّ ، فَلَمُ يُجِبُهُ إِلَى الْكَفِّ عَنُ شَتْم عَلِيٍّ ، فَطَلَبَ أَنُ لا يُشْتَمَ وَهُوَ يَسُمَعُ فَأَجَابَهُ إِلَى ذَٰلِكَ ثُمَّ لَمُ يَفِ لَهُ بِهِ أَيُضًا.

"اوریہ کہ سیدناعلی کے برانہیں کہاجائے گاتو اُنہوں نے شتم علی سے بازر ہے کی شرط کو قبول نہ کیا۔ پھرامام صاحب نے فرمایا کہ جب وہ سن رہے ہوں تو اُنہیں برا نہ کہاجائے تو اِس بات کومعاویہ نے قبول کرلیا، پھر اِس کو بھی پورانہ کیا"۔

(الكامل في التاريخ ج٣ص٢ ؛ المختصرفي أخبار البشرج١ ص١٨٣ ؛ تاريخ دمشق ج١٣

ص٢٦٤؛ العبرفي أخبار من غبر للذهبيج ١ ص٣٥، وط: ص٤٤ ؛ البداية والنهاية ج١ ١ ص١ ٢٦٤ وط: ص١٢٨ ؛ البداية والنهاية ج١ ١ ص

ست وشتم سے بازا نے کی شرط کولو کیا بادشاہ سلامت نے کسی بھی شرط کو پورانہیں کیا تھا،جیسا کہ عنقریب اِس بات کی تصرح آ رہی ہے۔

مجهه مالى شرائط

اكُوْكَتِ مِن إِسَمُ وَتَعَ رِبِعَضَ الى شُرالطَكَا ذَكَرَ مِن كَيا كَيا مِن الطَّامَ انظان كَثَر لَكَحَ إِن ا فَاهُ تَوَطُ أَن يُأْخُذَ مِنُ بَيْتِ مَالِ الْكُوْفَةِ خَمُسَةَ آلَافِ أَلْفِ دِرُهَم ، وَأَنْ يَسْكُونَ دَارُ أَبُحَرُدَ لَهُ ، وَأَنْ لَا يُسَبُّ عَلِي وَهُوَ يَسْمَعُ ، فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ نَوْلَ عَنِ الْأَمْرِ لِمُعَاوِيَة ، وَيَحْقِنُ دِمَاءَ الْمُسْلِمِينَ.

''امام حسن ﷺ نے شرائط عائد فرمائیں کہ وہ کوفہ کے بیت المال سے پانچ لاکھ درہم لیس گے اور دارا بجرداُن کے لیے ہوگا اور یہ کہ جب وہ سن رہے ہوں توسید ناعلی ﷺ کوستِ وشتم نہیں کیا جائے گا، پس جب بیشرائط قبول کی جائیں گی تو وہ معاویہ کے لیے اُنز جائیں گے اور مسلمانوں کے خون کو تحفوظ بنائیں گے''۔

(البداية والنهاية ج١ ١ ص١٣٢ ١٣٣٠)

شرائط مذكوره رعمل كتناجوا؟

سیدناامام حسن مجتبی درمعاویہ کے درمیان طے پانے دالے معاہدہ کی جوموثی موثی شرائط اب تک ذکر کی گئیں وہ حسب ذیل ہیں:

- ا۔ تخلافت پھرامام حسن كولوٹادى جائے گ
- ٢- كتاب وسنت كے مطابق جلنا ہوگا
- ٣\_ خلفاءِ راشدين هي كرطريق برچلنا بوكا

سم۔ معاویہ کے بعد خلافت کا معاملہ شوری طے کرے گ

٥- مولاعلى الطفية برسب ومتم نبيس كيا جائے گا

٢- کھمالیشرائط

بہلی شرط کی دھجیاں کیسے اُڑائی گئیں؟

ان میں ہے کس شرط پر کتناعمل ہوا؟ آئے!خودہی دیکھ لیجئے۔ پہلی شرط بیتھی کہ خلافت پھرامام حسن کولوٹا دی جائے گی اِس پر بول عمل ہوا کہ موصوف نے اپنی موت سے دس گیارہ برس قبل ہی بزید کی ولی عہدی کے لیے کوششیں شروع کر دی تھیں۔ چٹانچہ امام ابن عبدالبررحمة الله علیہ لکھتے ہیں:

وَكَانَ مُعَاوِيَةً قَدُ أَشَارَ بِالْبَيْعَةِ إِلَىٰ يَزِيْدَ فِي حَيَاةِ الْحَسَنِ ، وَعَرَّضَ بِهَا وَلَكِنَّهُ لَمْ يَكُشِفُهَا وَلَا عَزَمَ عَلَيْهَا إِلَّا بَعْدَ مَوْتِ الْحَسَنِ.

''معاویدام حسن مجتبی الطیخ کی حیات میں ہی یزید کی بیعت کی طرف اشاروں سے کام لیتا تھا کی کی اسلیکن اس نے اس پرعزم امام حسن الطیکن کی شہادت کے بعد کیا تھا''۔

(الاستيعاب ج١ ص٢٤٣)

یا در ہے کہ امام ابن اشیراور حافظ ابن کثیر نے امام حسن الطفیقانی شہادت ۳۹ ھیں لکھی ہے۔

(الكامل في التاريخ ج٣ص٥٨ ؛ البداية والنهاية ج٨ص٣٢)

صلح نامہ میں معاہدہ پیطے پایا تھا کہ معاویہ اپنے بعد کسی کواپناولی عہد مقرر نہیں کریں گے گرانہوں نے اپنی وفات سے گیارہ بارہ سال قبل ہی اِس معاہدہ کی خلاف ورزی شروع کردی تھی اور اِس پر کام کرنا شروع کردیا تھا۔حد توبیہ ہے کہ انہیں یزید کی ولی عہدی اس قدر مجبوب تھی کہ امام حسن مجتبی الطبیخ اُکوز ہر سے شہید کیا گیا تو موصوف کو قبی راحت حاصل ہوئی اور اُن کی اچا تک شہادت کو مصیبت ہی نہ سمجھا ،جیسا کہ ہم اِس قبل من ابی داود وغیرہ سے مجے حدیث قل کر چکے ہیں۔

### دوسرى شرط كاحشر ونشر

دوسری شرط بیتی کہ کتاب وسنت کے مطابق چانا ہوگا اِس کو پہلی شرط کی عدم بحیل ہے ہی جانا جاسکتا

ہے۔ کتاب وسنت میں جس قدر عہد کی پاس داری پر زور دیا گیا ہے وہ اہل علم پر نخفی نہیں ، تا ہم اِس سلط میں

ہو تھر بچات اِس بحث کے اختقام پر پیش کی جا میں گی علاوہ از میں موصوف کے دور میں سود، شراب،
قتل ناحق ، مکہ مرمہ ، مدید منورہ اور یمن وغیرہ پر ناحق پڑھائی گی گئی اور مسلم خوا تین تک کولونڈی بنایا گیا۔ کیا

ہو کتاب وسنت پر عمل ہے؟ بعض علاء کرام نے تو موصوف کو اِس سے قبل یعن سے میں ہی قرآن وسنت کا

تارک قرار دیا ہے ، جیسا کہ کتاب طذا کے ابتدائی صفحات میں طاعلی قاری کی طویل عبارت گذر چک ہے۔

مزید تفصیل کے لیے راقم الحروف کی کتاب "الا حادیث الموضوعة فی فضائل معاویة" کا مطالعہ کیا

جائے۔

### تيسرى شرط كاستياناس

شرط سوم بیتی که خلفاء راشدین کے طریقے پر چانا ہوگا، اس شرط کا ایساستیاناس کیا گیا کہ
قیامت تک اُس کی نحوست جاری و ساری رہے گی۔خلفاء راشدین کے بیس سے ہرایک کی اولاداُن کے
وصال کے وقت عاقل، بالغ ،صالح اورلا اُق موجود تھی گراُن بیس سے کی نے بھی اپنے لا اُق فرزند کو اپناولی
عہد بنا نامناسب نہ سمجھا جبکہ موصوف اپنے شرابی ، کبابی ، زانی اور نالا اُق بینے کو اپنے زمانہ صحت ہی بیس اپنا
ولی عہد بنا گئے۔ نتیجہ یہ لکا کہ اقدا اُل اسلام کے سیاس گروپ بے اور پھروہ ہی سیاس گروپ فہ ہب بیس
تبدیل ہوگئے ، اور آئ تک شیعہ ، نواصب ، خوارج اور دوافض کا دوگا فساداً می ولی عہدی کی نحوست ہی کی وجہ
سے چل رہا ہے اور قیامت تک چلے گا۔ اگر اہالی شخیق ودانش لوگ تسلیم کرتے ہیں کہ یہ سارے فرقے اور
فرمانی خواس سے قبل کھی ذکر ہو چکا ہے:
فرمانی جو اِس سے قبل بھی ذکر ہو چکا ہے:

إِذَا وُسِّلَةَ الْأَمُو إِلَىٰ غَيْرٍ أَهُلِهِ فَالْتَظِرِ السَّاعَةِ.

#### ° جب معامله نالائق كوسونپ ديا جائة و قيامت كاا نظار كرو''۔

(بخاري ص١٦ حديث٥٩)

# خلفاءراشدين الله كي سيرت ير چلنے كي شرط كيول؟

امام حسن مجتبی الطبیخانے خلفاء راشدین کے کی سیرت بڑمل پیرا ہونے کی شرط کوجولا زم رکھا اُسی میں ساری خیرتھی اورمعاویداُس سیرت سے بے خبرنہیں تھے گر حیرت ہے کہ اُنہوں نے شرا نظ معاہدہ کوشلیم کر لینے کے باوجوداُس سیرت بڑمل نہ کیا۔ شاہ ولی اللہ محدث والوی لکھتے ہیں:

" حضرت معادية خلافت خاصه كے بعضے مقاصد جانتے تھے مگراُن كوا جراء نه كرسكے" -

(إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء ج١ ص٤٧٥)

يعنى خلفاءِ راشدين ، كى كلمل سيرت برچلناتو كباأنهول في بعض مقاصد برجمي عمل نه كيا-شاه صاحب ايك اورمقام مين لكھتے بين:

لِأَنَّهُ كَانَ عَلَى سِيرَةِ الْمُلُوكِ ، لا عَلَى سِيرَةِ الْخُلَفَاءِ قَبُلَهُ.

''اس لیے کہ وہ بادشاہوں کے طریقے پرتھے، اپنے پیشر وخلفاء کرام ان کے طریقہ پر نہیں تھے''۔

(حجة الله البالغة ج٢ ص ١ ٥٨ ؛ وط: ج٢ ص ٣٣١)

# علامه برباروی کی تضاو بیانی

اس سلسلے میں علامہ عبدالعزیز پر ہاروی کا میاعترافی کلام بھی قابلِ ذکرہے، وہ اپنے ممدوح کے دفاع میں لکھتے ہیں:

> وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ فَهُوَ وَإِنْ لَمْ يَرُتَكِبُ مُنْكُرًا لَكِنَّهُ تَوَسَّعَ فِي الْمُبَاحَاتِ وَلَـمُ يَـكُنُ فِي دَرَجَةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ فِي أَدَاءِ حُقُوقِ الْخِكَافَةِ ، لَكِنُ عَدْمُ الْمُسَاوَاةِ بِهِمُ لَا يُوجِبُ قَدْحًا فِيُهِ.

"رہے معاویہ تووہ اگر چہ کسی برائی کے مرتکب نہیں ہوئے کیکن اُنہوں نے مہاحات میں وسعت کردی تھی اوروہ حقوقی خلافت کی ادائیگی میں خلفاء راشدین کے درجہ میں نہیں متھے، لیکن اُن کی خلفاء راشدین کے ساتھ عدم مساوات اُن کے بارے میں کمی قتم کے عیب کا موجب نہیں'۔

(النبراس على شرح العقائد ص ١٠٥)

کیا" وَلَمْ یَکُنُ فِی دَرَجَةِ الْخُلَفَاءِ الوَّ اشِدِیْنَ" (وہ ظفاء راشدین کے درجہ سِنہیں ہے)

کالفاظ ہے اُن کے لیے یا کسی بھی بادشاہ کے لیے تمام محرات مباح ہوسکتے ہیں؟ پھر پر ہاروی صاحب کا

یہ جلہ "وَ إِنْ لَمْ یَوْ تَکِبُ مُنْکُوّا" (وہ اگر چِکی برائی کے مرتکب نہیں ہوئے) کس قدر خلاف واقعہ ہے؟

ذراانصاف تو فرما ہے کہ اہل بیت کرام علیہم السلام پرست وشتم کرنا ،سیدنا ججر بن عدی اور اُن کے دفقاء کے اوق تا کہ نام میں میں اور نظام استخاب کو موروہ میت میں تبدیل کرنا ہوا مور مامور مامور مامور کے جوئے تمام وعدوں کو پس پشت ڈال ویٹا اور نظام استخاب کو موروہ میت میں تبدیل کرنا وغیرہ امور منکرات (برائیاں) نہیں تو کیا معروفات ( بھلائیاں ) ہیں؟

علامہ پر ہاروی صاحب اور اُن جیسے دومر ہے لوگوں سے پوچھا جائے کہ اگر کوئی غیر صحابی خفس خلفاء راشدین کے طرز پر حقوق خلافت ادا کرنے میں کا میاب ہوجائے تو کیا اُس کی ایس کا میابی اُس کی فضیلت کا موجب ہوگی یانہیں؟ اگر جواب ہاں میں ہوتو پھر کسی صحابی کہلانے والے خفس کا خلفاء راشدین کے طرز عمل پر پورانہ اُر نا، یا اُن کی سیرت سے مخرف ہوکر کتاب وسنت کا تارک ہونا اُس کے لیے موجب عیب کیول نہیں ہوگا؟

تعجب ہے کہ علامہ پر ہاروی اور اُن کی مثل دوسر ہے لوگ ایک طرف تو معاویہ بن الی سفیان کو نجاء، مجتد، ھادی اور محدی قرار دیتے ہیں اور اکا برصحابر کرام پیلی کی شان میں وار دشدہ احادیث میں شامل کرتے ہیں، جیسا کہ اُنہوں نے لکھا ہے:

قَدُ صَوْحَ عُلَمَاءُ الْحَدِيثِ بِأَنَّ مُعَاوَيَةً ﴿ مِنْ كِبَارِ الصَّحَابَةِ

وَنُجَسَائِهِمُ وَمُجْتَهِدِيهِمُ ، وَلَوْسُلِمَ انَّهُ صِغَارُهُمُ فَلَا شَكَّ فِي أَنَّهُ دَخَلَ فِي عُنُوانِ الْحَجَدِيثِ الصَّحَابَةِ ، بَلُ قَلْ فِي عُنُوانِ الْأَحَادِيثِ الصَّحَابَةِ ، بَلُ قَلْ وَرَدَ فَيهِ بِخَصُوصِهِ أَحَادِيثُ كَقُولِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامُ: اللَّهُمَّ اجْعَلُهُ وَرَدَ فَيهِ بِخَصُوصِهِ أَحَادِيثُ كَقُولِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامُ: اللَّهُمَّ اجْعَلُهُ هَادِيًا مَهْدِيًا وَاهُدِ بِهِ.

''علاء حدیث نے تقریح فرمائی ہے کہ معاویہ کھا کہ ارصحابہ کرام میں سے ہیں (وشی، اپوسفیان اور بسر بن الی ارطاۃ بھی طلقاء میں سے تھے، اگر اُنہیں سلطنت ملتی تو وہ بھی کبار صحابہ میں شار کیے جا چکے ہوتے فیضی ) اور صحابہ کے نجاء اور ججہدین میں سے ہیں ۔اگر اُنہیں اصاغر صحابہ کرام میں سے بھی تسلیم کیا جائے تب بھی اس بات میں کوئی شک نہیں کہوہ اُن احادیث کے عوم میں شامل ہیں جو صحابہ کرام میں کوئی شک خرت میں کوئی شک نہیں کہوہ اُن احادیث کے عوم میں شامل ہیں جو صحابہ کرام میں کر نہیں افرائی میں وار دہوئیں، بلکہ اُن کی شمان میں بالخصوص بھی احادیث نبویہ وار دہوئی ہیں جیسا کہ آپ مائی اُن کی مید وعا: اے اللہ! اُس کو ہادی اور مہدی بنا دے اور اُس کے ذریعے دو مرول کو ہدایت دے''۔

(النيراس على شرح العقائد ،ص٠٥٥)

جبکہ دوسری طرف موصوف کہتے ہیں کہ اگروہ حقوقِ خلافت کی ادائیگی میں خلفاء راشدین گھے کے مساوی نہیں ہو سکے توبیہ بات اُن کے بارے میں موجب عیب نہیں، کیونکہ وہ خلفاء راشدین کھی کے درجہ میں نہیں تھے۔

قار مکین کرام خودانصاف فرما کیں کہ ریکیسی تاویلات ہیں؟ بیاعا جز کچھ کہنے کی جسارت کرنے سے قاصر ہے، البنة میرے ذہن میں اِس وقت شتر مرغ کی وہ کہانی گردش کررہی ہے جو بچپن میں پڑھی تقی ۔ فَتَأَمَّلُ!

#### نورك:

مديث رَّمْن: "اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ هَادِيًا مَهْدِيًّا وَاهْدِيه، موضوع بي تفيل ك ليراقم

الحروف كى كتاب" الأحاديث الموضوعة في فضائل معاوية "كامطالع فرمايئه خليفه اور ملك (با دشاه) ميس زمين وآسان كا فرق

امام حسن مجتنی الینتی کی بصیرت پرقربان، أنهول نے معاویہ کے ساتھ خلفاء راشدین کی سیرت کی جا کا معاہدہ کھوا کرموصوف کو دنیاو آخرت میں جواب دہ بنادیا ہے۔ امام پاک الینتی پراُن کی بصیرت کی بدولت روش تھا کہ خلفاء راشدین کی شرکے کے طرز پر چلنا معاویہ کے بس کاروگ ہی نہیں، اس لیے اُنہوں نے معاہدہ میں کتاب وسنت پرچلنے کی شرط کے ساتھ ساتھ یہ شرط بھی یا قاعدہ کھوالی تھی تا کہ اتمام جمت ہو جائے۔ اب جولوگ ایک طرف تو معاویہ بن ابی سفیان کو خلفہ کہتے ہیں اور جملہ صحابہ کے فضائل میں شریک جائے ہیں اور دوسری طرف جب و کھتے ہیں کہ وہ خلفاء راشدین کی سیرت پرنہیں چلے تو پھر کہنا شروع کر مانے ہیں کہ وہ خلفاء راشدین کی سیرت پرنہیں چلے تو پھر کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ وہ کوئی ایک بات کریں، اس لیے کہ وہ کوئی ایک بات کریں، اس لیے کہ یا دشا بہت اور خلافت میں انیس ہیں کافرق نہیں بلکہ زمین و آسان سے بھی زیادہ فرق ہے۔ چنا نچے مولانا محمد قاسم نا نوتوی صاحب کھتے ہیں:

"باقی رہے امیر معاویہ، ہر چند کہ اُن کو بظا ہر کمکین میسر آئی ، کیکن حقیقت میں وہ تمکین وین نہیں ، کمکین ملک وسلطنت تھی۔ چنانچہ واقفانِ فن سیر پر پوشیدہ نہیں کہ خلفائے اربعہ کے اطوار اور انداز اور امیر معاویہ کے اطوار وانداز میں زمین وآسان کا فرق تھا، اُن کی گزران فقیرانہ اور زاہدائے تھی اور امیر معاویہ کا طور ملوک کاساتھا، اس لیے الل سنت اُن کو باوجود یکہ صحابی تجھتے ہیں خلفاء میں نہیں گئتے ، ملوک میں شار کرتے ہیں اُن کی اور ایک میں شار کرتے ہیں اُن کی سے اُن کو باوجود یکہ صحابی تجھتے ہیں خلفاء میں نہیں گئتے ، ملوک میں شار کرتے ہیں '۔

(هدية الشيعة ص٦٦)

'' زعین و آسمان کا فرق'' سے کیا مراوہے؟ یہ بات علامہ نا نوتوی صاحب کی بعض دوسری تصانیف کے اقتباسات سے مجی جاسکتی ہے۔ وہ لکھتے ہیں:

"بي المامين معاب اربع يتى جارياركو بترتيب معلوم جانشين حضرت سيدالمرسلين

صلی الله علیہ وعلیٰ آلہ اجمعین سجھتے ہیں اور خلیفہ راشداعتقا دکرتے ہیں، پرامیر معاویہ اور بزید پلیداور عبدالملک وغیرہ کوسنیوں میں کوئی بھی خلیفہ راشد نہیں سجھتا''۔

(اجوبه اربعين للنانوتوي ص١٨٥)

#### موصوف کچھآ مے چل کر لکھتے ہیں:

''بالجملہ اہل سنت خلیفہ بھی کو کہہ دیا کرتے ہیں، اِس لفظ میں پچھ ہزرگی نہیں،
اس کے معنی فقط جائشین کے ہیں، سوتہ ہیں کہو کہ اِس میں کیا ہزرگ ہے؟ اگر کسی نیک
ادی کی جگہ کوئی بدمعاش ہیٹھ جائے تو اُس کو جائشین تو ضرور کہیں گے ہراُس میں پچھ
ہزرگی نہ نکلے گی، ہاں لفظ راشد ہزرگ پر دلالت کرتا ہے۔ اِس صورت میں خلیفہ کی دو
قشمیں ہوں گی: ایک خلیفہ راشد، یہ تو چاریا راور پانچویں چھ مہینے کے لیے حضرت امام
حسن بھی ہو گئے تھے۔ دوسرا خلیفہ غیر راشد، اور خلیفہ غیر راشد کو باوشاہ اور مَلِک بھی
سنیوں کی اصطلاح میں کہتے ہیں۔ ہزیدا ورعبدالملک وغیرہ سب اسی قتم کے ہیں، ہال
عمر بن عبدالعزیز البند مروانیوں میں سے خلیفہ کراشد ہوئے ہیں'۔

(اجوبه اربعين للنانوتوي ص١٨٥)

علامہ نانوتوی صاحب کا فہ کورہ بالا جملہ جو اِن الفاظ سے شروع ہور ہائے ''اہل سنت غلیفہ بھی کو کہہ دیا کرتے ہیں' انتہائی قابل توجہ ہیں۔ اُنہوں نے خوب فر مایا ہے کہ اگر کوئی شخص خلافت راشدہ کی طرح کو متنہیں کررکا بعنی خلیفہ کراشہ نہیں بن سکا تو وہ خلیفہ نہیں بلکہ مَلِک اور بادشاہ ہے۔ لوگ اُس کو جوالقاب دیتے رہیں اُس سے بچھ فرق نہیں پڑتا۔ بہر حال ابن صخر خلیفہ تھے یابادشاہ ؟ وہ جو بچھ بھی تھے کتاب وسنت کا فقط اُن سے نہیں بلکہ ہر دور کے مسلمانوں سے ہر حال میں بیر تقاضا ہے کہ مسلمان کتاب وسنت اور انعام یافتہ طبقات کے طریقے پرچلیں، بلکہ سورۃ التوبۃ کی آیت نمبر سو (۱۰۰) کے مطابق جولوگ مہاجرین وانصار بیا نہ جو مسلمان ہوئے اُن پر بھی اور قیامت تک آئے والے تمام مسلمانوں پر بھی مہاجرین وانصار بھی ایس بیا جولوگ مہاجرین وانصار بھی کی امتیاع بطور شرط فرض کی گئے ہے ، لہذا ہو محق ما کم ہوائی کے لیے ایس بیرت عامۃ الناس کی بنسبت زیادہ کی امتیاع بطور شرط فرض کی گئے ہے ، لہذا ہو محق میں کہ وائی کے لیے ایس بیرت عامۃ الناس کی بنسبت زیادہ

لازم ہوتی ہے، کیونکہ ''المناس علیٰ دِینِ مُلُو کِھِمُ ''(لوگ بادشاہوں کے طریقے پر ہوتے ہیں)اور پھر جس نے معاہدہ کیا ہواور معاہدہ کی شرائط میں با قاعدہ مرقوم شرط کوتسلیم کیا ہو کہ اُسے خلفاء راشدین کے کسیرت پر چلنا ہوگا تو اُس پراور بھی زیادہ ذمہ داری اور پابندی عائد ہوجاتی ہے، جبکہ معاویہ نے نہ صرف یہ کہ سید تا امام حسن مجتبی الطفی سے وعدہ کیا تھا کہ وہ خلفاء راشدین کا کی سیرت پر چلے گا بلکہ لوگوں نے بھی اُس کی بیعت اِس شرط پر کی تھی۔ چنانچے محدث این ابی عاصم کلھتے ہیں:

قَالَ رَجَاءُ عَنُ عَبُدِ اللّهِ بُنِ عَوْفٍ ، وَكَانَ النَّاسُ أَخَذُوا عَلَيْهِ حِيْنَ بَايَعُوهُ أَنْ يَسِيْرَ بِهِمْ سِيْرَةَ عُمَرَ.

"رجاء عبدالله بن عوف فے لفل کرتے ہیں کہ لوگوں نے معاویہ کی بیعت کرتے ہوئے اُس سے عبد لیا تھا کہ وہ اُنہیں سیرت عمر اللہ پر چلا کیں گے"۔

(الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم ج١ ص٣٧٦ حديث٢٠٥) ليكن وه ايسے تمام معاہدات كے باوجود سيرت ِ فلفاء راشدين ﷺ منحرف ہى رہے۔ لعص نامور علماء كا تكلّف

بعض ناموراور قد آورعلاء نے خلفاء راشدین اللہ کی سیرت سے انحراف کومعاویہ بن ابی سفیان کے لیے نرم بنانے کی کوشش کرتے ہوئے لکھاہے:

" تاریخی حقائق اور خاص طور پرائس پیچیده اور جہم دَورکوسا منے رکھتے ہوئے جو حضرت عثمان عظائی شہادت کے بعد پیش آیا اور اسلامی معاشرہ پرا ندرونی و بیرونی بدلتے ہوئے حالات کا جور ذِعمل ہوا، اُن سب کا جائزہ لینے سے جو بات نظر آتی ہے، وہ یہ کہ حضرت معاویہ کولوگوں کی نفسیات پیچانے کا ملکہ اور عرصہ دراز تک حکومت مکرنے کا جو تجربہ تھا، اُس نے اُن کویقین دلایا کہ اُس وقت کے اسلامی معاشرہ کی قیادت اور وسیج اسلامی معاشرہ کی سربراہی (جس کے عناصر میں توع پیدا ہو چکا تھا اور جس کے عناصر میں توع پیدا ہو چکا تھا اور جس کو چندور چند مسائل ومشکلات کی سربراہی (جس کے عناصر میں توع پیدا ہو چکا تھا اور جس کو چندور چند مسائل ومشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا) خلافت راشدہ کے اُن خطوط

يرقائم نبيس ركھي جاسكتي تھي ،جن پر خلفاء ثلاثہ في حلتے رہے، اور جن كو پورى طاقت سے مہاتے رہے۔ حضرت معاویاں بات برمطمئن ہو گئے کہ وقت کا تقاضا بہی ہے کہ اسلامي مملكت كوخطرات محفوظ ركها جائے ،امن وامان قائم رہے،غزوات وفتوحات كاسلىد جہال تك جارى رەسكتا ہے أس كوجارى ركھاجائے اوراس كى خاطرا كراكي شخصی موروثی مگرعاول حکومت قائم ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، حکومت اسلامی تعلیمات کے تابع ہو مرأس میں لیک ہواورشریعت کا یاس واحترام بھی امکانی حدتک قائم رہے، حکومت کے انتظامیا ورحکومت چلانے کے طریقے اورلوگوں سے معاملت كرنے ك أصول ميں توتع سے كام لياجائے۔ اگر ضرورت وحالات اس كے متقاضى ہیں تواس میں کوئی نقصان نہیں ہے، مملکت تو دائرہ اسلام سے باہر نہیں جائے گ (جس کی نوعیت اب ایک بردی سلطنت کی ہو چکی ہے،اوروہ مختلف سلول، تہذیبوں اور نداہب کے مانے والے عناصر پر مشتمل ہے) ہوشیاری اور کیک کے ساتھ معاملات سلجھائے جائیں اور جومشکلات سامنے آئیں اُن کول کرنے میں حکست عملی اور مصلحت وقت ہدولی جائے ، وقت ومقام کے اختلاف کوپیش نظرر کھا جائے ، البذا أنهول في اين حكومت ايك مسلمان فوجى وانتظامى سربراه كى حيثيت سے قائم كرلى-رسول الله عليهم في ال كي بيش كوني بحى فرمادي تمي:

خلافة النبوة ثلاثون سنة ثم يعطي الله الملک (أو ملکه) من يشاء. فلافت على منهاج النبوة ثمين (٣٠) سال رب گی اس كے بعد الله ملک جس كوچا ہے گا دے دے گا۔ دے دے گاء ایک روایت میں ہے: اپنا ملک جس كوچا ہے گا دے دے گا۔ حضرت معاوية كوفود وجى اس كا دعوی نه تھا كه أن كى حكومت خلفاء ثلاثه (حضرات ابو بكر وعرات ابو بكر وعرات كی خلافت كی طرح خلافت راشدہ ہے، وہ صفائی كے ساتھ فرمات تھے كہ وہ ایک حاكم اور والى سلطنت ہيں، البت أن كے بعد جو حكام اور واليان سلطنت

#### آئیں گے اُن کے طرز عمل کود کھ کراُن کی قدر آئے گی اور کھلافرق محسوس ہوگا''۔

(المرتضى ص١١٨٠٣١٧)

اربابِ عقل وفکر سے التماس ہے کہ وہ پہلے علامہ سیدابوالحسن علی شدوی کی اِس عبارت میں غور فرما کیں کہ کس طرح اُنہوں نے معاویہ بن الب سفیان کی حکومت کے لیے "الن کھتے اُنٹ و قُو ع " کے طور پر ظلافت راشدہ سے انحراف کو جواز فراہم کرنے کی کوشش کی ہے؟ پھروہ ندوی صاحب کی بعض کتب سے بنوامیہ بی کے بعض حکر انوں کی جائز مدح و ثنا پر بنی کلام میں بھی غور فرما کیں اور خود بی انساف فرما کیں کہ اُس وقت جب اسلامی عملکت مزید و شنا پر بنی کال میں بھی غور فرما کیں اور خود بی انساف فرما کیں کہ اور جو د بنو اُس وقت جب اسلامی عملکت مزید و شنا پر بی خوالات مزید بھر کے شعے گرتمام تربگاڑ کے باوجو د بنو اُس وقت جب اسلامی عملکت مزید و شناخ ہوگئی تھی اور حالات مزید بھر کی تھر تمام تربگاڑ کے باوجو د بنو اُس میں کے ایک فرد نے فقط ڈھائی برس میں خلافت راشدہ کا وہ دور لوٹا دیا تھا جس کو معاویہ بن الب سفیان جیسے اُسے تھے۔ آ سے ذراغور سے علامہ ندوی کی تحریر کے چندا قتبا سات ملاحظ فرما ہے ؛ وہ لکھتے ہیں:

''عربن عبدالعزیر فی نے زمام حکومت ہاتھ میں لیتے ہی بلاتا خیراُن چندعمالِ
حکومت کومعزول کیا جوسخت ظالم اورنا خداتر س سے اُن کے سامنے شاہی تزک
واحشام اورجائینی کا جوسامان چیش کیا گیااس کو بیت المال میں داخل کیا، اوراُسی گھڑی
سے اُن کی سیرت یکسر بدل گئی، اب وہ (اپنے چیش رو) سلیمان کے جائشین نہ سے
بلکہ امیر الموشین عمرین الخطاب کی جائشین سے، جواری اور باند یول کو خیش کے
بعداُن کے خاندانوں اور شہوں کو واپس کر دیا، مظالم کا تصفیہ کیا، اورا پی مجلس کو جس
نے کسری وقیصر کے در باری حیثیت اختیار کرلی تھی، سنت اورخلافت راشدہ کے نمونہ
پرسادہ اور مطابق سنت بنادیا، اپنی جا گیرمسلمانوں کو واپس کردی، یوی کا زیور بیت
پرسادہ اور مطابق سنت بنادیا، اپنی جا گیرمسلمانوں کو واپس کردی، یوی کا زیور بیت
المال میں داخل کیا، انہوں نے ایکی زام انہ زندگی اختیار کی جس کی نظیر با دشاہوں میں
تو کیا مل سکتی ہے، در دیشوں اور فقراء میں بھی ملنی مشکل ہے''۔
موصوف ذرا آگے چل کر کہتے ہیں:

"اس زاہداندزندگی اورتقوی واحتیاط کے ماسوا اُنہوں نے حکومت کی روح بدل دی، پہلا اور بنیادی انقلاب بید تھا کہ اُنہوں نے حکومت کا نقطہ نظر بدلا، اُس وقت حکومت کا نقطہ نظر بدلا، اُس وقت حکومت محاصل وخراج وصول کرنے اور صرف کرنے کا ایک انتظامی ادارہ تھا، جس کو جہور کے اخلاق وعقا کہ سیرت وتربیت اور صلالت وہدایت سے چھے بحث نہتی، اِس فقطہ کے گرداس کا سارانظام گردش کرتا تھا، اُنہوں نے اپنے اِس مشہور تاریخی فقرے سے کی داس کا سارانظام گردش کرتا تھا، اُنہوں نے اپنے اِس مشہور تاریخی فقرے سے ک

محد التائيل دنياس بادى بناكر بهيج محك تقريخ صيل دار بناكر نبيس بهيج محك تقے۔ حكومت كامزاج اور نقط نظرى تبديل كرديا، اور اس كودنيا دى حكومت كے بجائے خلافت نبوت بناديا''۔

(تاریخ دعوت وعزیمت ج۱ ص ۳۷٬۳۷۰ بالفکر والدعوة ج۱ ص ۷۴٬۷۰۰ والدی الفکر والدعوة ج۱ ص ۷۴٬۷۱۰ قار تاریخ قار تاریخ کار تاریخ کے علامہ ابوالحن ندوی کی دونوں کتابوں کے اقتباسات کوباربار پڑھے اور موازنہ کیجئے کہ کتنافر ق ہے؟ اگر کی شخص کوزیادہ فرق محسوں نہ ہوتو وہ اتنابی مجھ لے کہ معاویہ بن ابی سفیان کو خلافت ملی منحات الدوق کی بجائے ابی سفیان کو خلافت مال منحات الدوق کی بجائے و نیوی حکومت بنا دیا اور حضرت عمر بن عبدالعزیز کے کومعاویہ اور اُن کے بعدوالے حکم انوں کی مجڑی ہوئی دنیوی اور کسری وقتط اڑھائی سال کے عرصہ میں پھر دنیوی اور کسری وقتط اڑھائی سال کے عرصہ میں پھر سے خلافت علی منہاج الدوق کی طرزیر چلادیا۔

علامہ سیدابوالحن علی ندوی ایک معتدل ، منجھے ہوئے اور مدیر قلم کاریتے مگرافسوں کہ اُنہوں نے خلافت ِ راشدہ کے منافی ایک دنیوی سلطنت کو جواز فراہم کرنے کی ناجائز کوشش میں مبتلا ہوکرا ہے مقام ومرتبہ کا خیال نہ کیا۔

خلیفہ اور باوشاہ کے لیے الگ الگ قانون؟

معاوریان افی سفیان نے جوخلافت راشدہ سے عملاً انحراف کیا اوراس کوعلامدا بوالحس علی ندوی سنے

جواز فراہم کرنے کی جونا جائز کوشش کی ،کیا اُس سے بیہ جھا جاسکتا ہے کہ معاویہ یا کسی بادشاہ سے اس کی افراط دتفریط پر اِس لیے حساب نہیں لیا جائے گا کہ وہ خلیفہ نہیں بلکہ بادشاہ تنے ،اور کیا معاویہ نے امام حسن مجتبی التنظیم سے کیے معاہدہ کی جو پاسداری نہ کی ،اُس کا بھی فقط اس لیے حساب نہیں ہوگا کہ وہ تو باوشاہ

اس وعدہ خلافی کی وجہ ہے جو بھیا تک حالات پیدا ہوئے اور جن کے اثر ات تا حال جاری ہیں ، کیا علامہ ندویؓ وغیرہ کی تقاریر و تحاریر ہے اُس کی تلافی ہو سکتی ہے؟

پجور آن مجيديس ب

وَأُوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْتُولًا.

"اور بورا کیا کرواہے عہد کو، بے شک وعدوں کے بارے میں بوجھا جائے گا"۔

(بنی إسرائيل: ٣٤)

کیا اِس مطلق سوال سے بادشاہ مشتنیٰ ہوگا اور کوئی بادشاہ سے کہہ کرجان چھڑا سکے گا کہ وہ توجھن حاکم اور والی سلطنت تھا اور خلیفنہیں تھا، لہذا اُس سے بازیرس کیسی؟

وض کیا اگر کوئی شخص کا تب وی ر با ہواوراً س نے دوسری آیات کے ساتھ ساتھ فدکورہ آیت کی است کی ساتھ ساتھ فدکورہ آیت کی ساتھی کی ہوگا ہوں ہوگا؟ سے بھی کی ہوتو بتلا ہے اوہ ایسے سوالات سے متنفی ہوگا یا وہ دوسروں کی بنسبت زیادہ جواب دہ ہوگا؟

ا کیا قیامت کون "خلافة النبوة ثلاثون سنة" وغیره احادیث پیش کر کے وعده خلائی کے سوال سے استثنام ل حائے گا؟

## كياتقدركابهانه جليكا؟

سیدابوالحن علی ندوی نے جو "خِلافَةُ السُّبُوَّةِ قَلاثُوْنَ سَنَةً" حدیث پیش فرمانی ہے، کیا معاویہ بن افی سفیان نے ای حدیث کو مدنظرر کھتے ہوئے خلافت علی منہاج الدوۃ کا زُرخ موروثی سلطنت کی طرف مورا تقا؟ اگر کہا جائے کہ ہاں تو پھرسوال ہوگا کہ اگر ازخود موڑا تھا تو سے بہت بڑا جرم ہے اورا گرحالات ہی ایسے

15

ہوگئے تھے تو کیا اُنہوں نے مزاحت کی تھی؟ اگرنہیں کی تھی تو پھر بھی بڑا جرم ہے، اور قیامت کے دن قطعاً کسی بھی شخص کا کسی بھی جرم پر نقذ ریکا بہانہ نہیں چلے گا۔ بندے کا اُس کے اعمال پر ہی محاسبہ ہوگا۔ چنا نچہ ارشادِ الہی ہے:

وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُه وَالْمُوْمِنُونَ وَسَتُودُونَ إلى عَالِم الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّنُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. "اورفرماية! عمل كرت ربوء پس ويجه كاالله تعالى اوراس كارسول اورتمام موشين تهاري عمل كوءاورلونات جاؤكم أس كى طرف جوجان والاب بر پوشيده اورظا بركاء پس وه آگاه كرد كاته بين أس سے جوتم كيا كرتے تنے "-

(التوبة:٥٠١)

مونین عمل کو دیکھتے ہیں اور دیکھتے رہیں گے، وہ تقدیر کونہیں دیکھ سکتے کسی بندے کوخود معلوم ہی نہیں ہوتا کہ آئندہ لمحہ میں اُس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، البتہ وہ اپنے عزم کے ساتھ جو کر گذرتا ہے اُسی پر وہ جوابدہ ہوگا۔ اِس لیے بندہ تقدیر کانہیں اعمال کا پابند ہے۔ اس حقیقت کوعلامہ ندوی کے معدوح مفکر اسلام علامہ ڈاکٹر محمد اللہ علیہ نے بہت عمدہ انداز میں سمجھایا ہے، وہ فرماتے ہیں۔

پابندی تقدیر کہ پابندی احکام؟

یہ مسئلہ مشکل نہیں، اے مردِ خردمند
اک آن میں سو بار بدل جاتی ہے تقدیر
ہے اس کا مقلد ابھی ناخوش، ابھی خورسند
تقدیر کے پابند نباتات و جمادات
مومن فقط احکام البی کا ہے پابند

(ضرب كليم ص٢٤؛ كلياتِ اقبال اردوص٥٢٦)

## شوری کی شرط کا کیا حشر ہوا؟

سیدناام مسن مجتنی کے بی محصول کے بعد خلافت کا معاملہ شوری کے بعد خلافت کا معاملہ شوری کے کرے
گی۔ اِس شرط کا جوستیاناس کیا گیا وہ مت پوچھے ! موصوف نے اپنی وفات سے دس گیارہ سال قبل ہی ہن یہ یہ یہ کی وہ ہدی کے لیے کوششیں شروع کردی تھیں۔ ارباب عقد وحل خصوصاً حربین شریفین کے صحابہ کرام کے سے میں سے کسی سے بھی اِس سلسلے میں کوئی مشورہ نہ کیا اور جولوگ شام میں موصوف کے مقرب ودرباری شقے، اُس سے مصنوی طور پرمشورہ چاہا تو چونکہ وہ موصوف کی دلی مراد و پندکو بھانپ کے تھے، اِس لیے اُن میں سے بعض عقل مندوں نے کہا: اگر تج بولیں تو آپ کا ڈر ہے اور جھوٹ بولیس تو خدا کا خوف ہے۔ چنا نچے تقہ رواۃ اہام حسن بھری مظام سے روایت کرتے ہیں کہ اُنہوں نے فرمایا:

ذَكَرُوْا عِنُدَ مُعَاوِيَةَ شَيْتًا ، فَتَكَلَّمُوُا ، وَالْأَحْنَفُ سَاكِتُ ، فَقَالَ مُعَاوِيَةً شَيْتًا ، فَتَكَلَّمُوا ، وَالْأَحْنَفُ سَاكِتُ ، فَقَالَ مُعَاوِيَةً: تَكَلَّمُ يَا أَبَا بَحُوا فَقَالَ: أَخَافُ اللَّهَ إِنْ كَذَبُتُ وَأَخَافُكُمُ إِنْ صَدَقَتُ.

"الوگول نے معاویہ کے ہال کی چیز کاذکر کیا تو اُس میں خوب بحث کی گراحف بن قیس خاموش رہے،اس پرمعاویہ نے اُنہیں کہا: اے ابو بحرائم بھی کچھ بولو۔اُنہوں نے فرمایا: اگر میں جھوٹ بولوں تو خدا کا ڈرہے اورا گریج بولوں تو تمہارا ڈرہے'۔

(الطبقات الكبرى لابن سعدج 9 ص ٤ ٩ ؛ المنتظم ج٦ ص ٤ ٠٩ ؛ تاريخ دمشق ج٢ ٢ ص ٢ ٢٠٩ و تاريخ دمشق ج٢ ٢ ص ٢ ٣٧٠ عيون الأخبار ج٢ ص ١ ٨٠ ؛ تهذيب الكمال ج١ ص ٤ ٢٩ ؛ سير أعلام النبلاء ج٤ ص ٢ ٩ ٤ تتاريخ الإسلام للذهبي ج٥ ص ١ ٣٠٩ ؛ تناهيب تهذيب الكمال للذهبي ج١ ص ٢ ٩٠ ؟ كنز الدرر لابن أيبك ج٤ ص ٥ ٤ ؟ تاريخ اسلام للندوي حصه سوم ص ٢٩٤)

جوبات فدکورہ کتب میں "فینٹ" (کسی چیز) کے لفظ سے مہم آئی ہے اُسی بات کوامام ابن المبرد، امام ابن المبرد، امام ابن اخیر جزری، علامه ابن عبدر بدائد کی اور حافظ ابن کثیر نے کھول کربیان کردیا ہے۔ ہم اُس عبارت کا ترجمہ مولا نامح شفیع اوکاڑوی کی کتاب سے پیش کررہے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں:

"حضرت امیر معاویہ نے احن بن قیس سے جوابھی تک فاموش تضفر مایا: ابو البحرائم کیا کہتے ہو؟ اُنہوں نے کہا: اگر ہم کی کہیں تو آپ لوگوں کا ڈر ہے اور چھوٹ کہیں تو قداسے خوف آتا ہے۔ امیر الموسین! آپ یزید کے لیل ونہار، ظاہر وباطن اور ظلوت وجلوت سے خوب واقف ہیں، اگر آپ اس کواللہ تعالی اور امت کے لیے واقعی پندیدہ و بہتر خیال کرتے ہیں تو اس کے لیے کی سے مشورہ لینے کی ضرورت نہیں اور اگر آپ اس کے معان کرتے ہوئے اور خیال نہیں رکھتے تو رائی آخرت ہوئے ہوئے اس معاملہ کوتو شرو نیا بنا کر اس کے حوالے نہ کرتے جائے۔ ویسے ہمارا کام تو بہی ہے کہ میں میں سمیو میکن و اُظفینا "کر ہم نے سنا اور مانا"۔

(إمام باك اوريزيد بليد للأوكاروي ص٣٦؛ الكامل في التاريخ ج٣ص١٠١؛ الكامل في التاريخ ج٣ص١٠١؛ الكامل في اللغة للمبردج١ص٥٩؛ العقد الفريدج١ص٥٥، وج٤ص١١١، وج٥ص٥٩؛ العقد الفريدج١ص٥٥، وج٤ص١١١، وج٥ص٥٠٠١؛ البداية والنهاية ج٨ص٠٨، مكتبة المعارف؛ القول السديد في حكم يزيد للسراج أحمد سعيدي ص١٠٧)

# مشورہ کی بجائے دھمکی اور کذب بیانی

ابن صحر نے حضرات عبدالرجمان بن ابی بھر ، ابن عمر اور ابن زبیر رہا سے مشورہ نہیں کیا تھا بلکہ آنہیں فقط اپنے فیصلہ ہے آگاہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہ بھی بزید کی بیعت کریں۔ بخاری اور دوسری کتب حدیث میں تو یہاں تک فدکور ہے کہ سمجد نبوی شریف کے منبر پر کھڑے ہو کر مر وان ملعون ابن ملعون نے ابن صحر کی جانب سے بزید کی ولی عہدی کا اعلان کر دیا تو اس پرسید ناعبدالرجمان بن ابی بکر رضی اللہ عنہمانے اعتراض کیا اور فر مایا کہ یہ ہر قبی ( کسری کی ) سنت ہے کہ باپ کے بعد بیٹے کو مقرد کر دیا جائے۔ اِس پر مر وان ملعون نے کہا تھا: "خیسے أدو مُن ( اِس کو د بوج کو ) یہ سفتے ہی سید ناعبدالرجمان بن ابی بکر ہے دوڑ کر اپنی بہن ام الموشین رضی اللہ عنہا اور الموشین سیدہ عا تشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے جمرہ میں بناہ گزین ہوئے اور پھرام الموشین رضی اللہ عنہا اور مروان کے در میان مکا لہ ہوا، جس میں امال یا ک نے مروان کو فرمانِ نبوی منطق کی روشتی میں ملعون ابن

ملعون قرار دیا۔ اِس ساری تفصیل میں آپ کو کہیں بھی یہ بات نہیں ملے گی کہ یزیدیا کسی کی ولی عہدی اور خلافت کے لیے مشورہ کیا حمیا ہو۔

یختی عبدالحق محدث دہلوی اور دوسر ہے متعدد حضرات نے تو یہاں تک لکھاہے کہ جب اِن حضرات نے بیعت پر بید کے مطالبہ کومستر دکر دیا تو ابن صخر نے ان پرا بناسپاہی کھڑا کر دیا اوراُس کو کہا کہ اب میں ایک اعلان کرنے والا ہوں ، اِن میں ہے کوئی بھی شخص میر ہے کسی جملہ کومستر دکرنے کی کوشش کرے تو اُس کی گردن اُڑا دینا۔ پھر کھڑ ہے ہو کرا پی طرف ہے ہی جھوٹا اعلان کر دیا کہ اِن بزرگوں نے بر بیدکی ولی عہدی کی بیعت کر لی ہے۔ چنا نچے شخص اور دوسرے محدثین کرام کلھتے ہیں :

"اس کے بعدامیر معاویہ نے مغیر پر چڑھ کرجرو تناء کے بعدکہا: میں نے مجرو اشخاص کی بیہ با تیس می بین کہ ابن ابوبکر ابن عراور ابن زبیر کی قیمت پر بیزید کی خلافت کی بیعت نہیں کر ہیں گے، حالانکہ اِن حفرات نے برضاور غبت بیزید کی بیعت کر لی بیعت کر لی ہے۔ لوگوں نے باہم کہنا شروع کیا کہ ابن ابوبکر، ابن عمراور ابن زبیر نے بیعت کر لی، حالانکہ بیہ ہر سہ حضرات قسمیہ کہتے رہے کہ ہم میں ہے کی نے بیزید کی بیعت نہیں کی ہے اور کیفیت یہ کہلوگ ہاں اور نہیں لیدی شبت ومنی اقوال زبان پر لاتے رہے، اور امیر معاویہ مدینہ سے روانہ ہو کرمملکت شام واپس چلے گئے، ۔

(ماثبت بالسنة عن أعمال السنة ، مترجم اردو: مومن كے ماه وسال ص٣٨٠٣٧ تاريخ خليفة بن خياط ص٣٨٠٢١ ٢٥٢١ ١٦٠٢١ الأوائل لأبي هلال العسكري ص٣٣٦٠٢٣٥ تاريخ الخلفة بن خياط ص٣٢٧٠٣٢٦ من ٢٣٦٠٢٣٥ الأوائل لأبي هلال العسكري ص٣٣٧٠٣٢٠ تاريخ الخلفاء للسيوطي ص٣٣٧٠٣٢٦ يسير الصحابة للندوي ص ٢٤١١ القول السديد في حكم يزيد للسراج أحمد سعيدي ص٩٣)

سیرواقعہ کافی طویل ہے اور اِس کو تین سندوں سے روایت کیا گیاہے، اس کی ایک سندیں نعمان بن راشد ہے، اس کو ابن حبان نے ثقہ کہا ہے اور ایک قول کے مطابق ابن معین نے بھی ثقہ کہا ہے لیکن اکثر علماء کے نزدیک بیضعیف ہے تاہم اِس پروضع اور کذب کا الزام نہیں ہے اور لطف کی بات یہ ہے کہ بیا تھا بھی

بنواميكا غلام-

(تهذيب التهذيب ملخصاج ٢ ص ٢ ٢٠٥٦)

یہاں یہ بات یا در کھنا چاہیے کہ ابن راشد کے بارے میں توثیق وتضعیف دونوں اقوال ملتے ہیں، سویاں یہ بارے میں توثیق وتضعیف دونوں اقوال ملتے ہیں، سویایہ فیرراوی ہیں، اور محدثین نے لکھاہے کہ جب کوئی راوی مختلف فیہ ہوتو اُس کی روایت کردہ حدیث قابل اعتبار ہوتی ہے بلکہ بعض اُس پر حدیث حسن کا تھم بھی لگاتے ہیں۔ چنا نچہ امام منڈری رحمۃ الله علیہ کھتے ہیں:

فَأَقُولُ: إِذَا كَانَ رُوَاةً إِسْنَادِ الْحَدِيثِ ثِقَاةً وَلِيُهِمْ مَنُ أُخُتُلِفَ فِيهِ : إِسْنَادُهُ حَسَنَّ أَوُ مُسْتَقِيمٌ أَوْ لَا بَأْسَ بِهِ.

"جبسند حدیث کے تمام راوی ثقتہ ہوں اوراُن میں کوئی مختلف فیدراوی ہوتو میں کہتا ہوں: اس کی سند حسن یا متنقیم ہے یا اس میں کوئی حرج نہیں''۔

(الترغيب والترهيب للمنذريج ١ ص٤)

اى كَرْيبام ريلى نِ بَهِى طلق بن على پر كفتگوكرت بوئ كلها : وَالْمَحَدِينُ مُ مُختَلَف فِيهِ ، فَيَنْبَعِي أَنْ يُقَالَ فِيهِ: حَسَنٌ ، وَلَا يُحْكُمُ بصِحْتِه.

"اوربیحدیث مختلف فیہ ہے، الہذا مناسب ہے کہ اس کے بارے میں کہا جائے: حسن ہے اور اس پرصحت کا حکم ندلگا یا جائے"۔

(نصب الراية لأحاديث الهداية ج١ ص٢٦ ؛ قواعد في علوم الحديث للظفر أحمد عثماني التهانوي [موضّحًا] ص٧٢)

یہ تو تھی اِس واقعہ کی اُس سند پر گفتگوجس میں نعمان بن راشد مختلف فیہ راوی ہے ، یہ واقعہ اس کے علاوہ الی دوسندوں سے منقول ہے جس میں بیراوی نہیں ہے۔ چنانچہ محدث خلیفہ بن خیاط کے ہاں اس کی ایک سندیہ ہے: وَهَبُ بُنُ جَرِيْرِقَالَ: حَدَّثَنِي جُويْرِيَةُ بُنُ أَسْمَاءَ.

(تاریخ خلیفةبن خیاط ص۲۱۵)

اول الذكرك مارے ميں حافظ ابن حجرع سقلانی نے بطور خلاصه لکھا ہے:

ثِقَةٌ مِنَ التَّاسِعَةِ.

"نویں طبقہ کا تقدراوی ہے"۔

(تقريب التهذيب ص١٠٤٣)

اور ٹائی الذکر کے بارے میں لکھا ہے:

صَدُونَ مِنَ السَّابِعَةِ.

" ساتوي طبقه كالمميشه ي بولنے والا آ دى ہے"۔

(تقريب التهذيب ص٢٠٥)

محدث ابو ہلال العسكرى نے اس واقعہ كوحب ذيل سند كے ساتھ قلم بندكيا ہے:

أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ عَنِ الْجَوْهِرِيِّ ، عَنِ أَبِي زَيْدَ ، عَنْ سَعِيْدِ بُنِ

عَامِرٍ ، عَنُ جورية [جُوَيُرِيَة] ابُنِ أَسْمَاءَ.

" بميں ابواحمے نے الجو ہری سے حدیث بیان کی ، اُنہوں نے ابوزید سے ، اُنہوں

فسعيدين عامرے اورأنہوں نے جورية بن اساءے روايت كيا ہے"۔

(الأوائل لأبي هلال العسكري ص ٢٣٥)

يكل بالحج راوى ين:

ا۔ ابواحد: ان کا مکمل تعارف بیہے: محمد بن عبدالله بن زبیر بن عمر بن درہم اسدی الزبیری الکوفی \_ إن سے روایت کرنے والوں میں جو ہری کا نام بھی آتا ہے۔

(تهذیب التهذیبه ص ٦٦٥)

عافظ صاحب ان كم تعلق تمام اقوال كالتيجه بيان كرت بوئ لكمع بين:

ثِقَةٌ قَبْتٌ ، إِلَّا أَنَّهُ قَدْ يَخْطِيءُ فِي حَدِيثِ النَّوْرِي. "ثقة اور ثبت بين، الابيكة ورى سے مديث كى روايت بين بھى غلطى كرجاتے بين"-

(تقريب التهذيب ص١٦١)

خیال رہے کہ زیر بحث سند میں تو رئیبیں ہے، البذا اس سند میں 'قذ یَخطِیءُ "کا خدشہ ندہا۔ ۱۔ دوسرے راوی الجو ہری ہیں۔ ان کا پورا نام ہے ہے: عبداللہ بن اسحاق الجو ہری ابومحر بھری، اِن سے روایت کرنے والوں میں ابوزید الہروی کا نام بھی آتا ہے۔ حافظ رحمہ اللہ ان کے متعلق لکھتے ہیں: وایت کرنے والوں میں ابوزید الہروی کا نام بھی آتا ہے۔ حافظ رحمہ اللہ ان کے متعلق لکھتے ہیں: یُقَدِّ حَافِظً.

" ثقة حافظ بين '-

(تقريب التهذيب ص٤٩١)

۔ تیسرے راوی ابوزید ہیں۔ان کا پورانام بیہے: سعید بن رہے حرثی عامری ابوزید هروی بھری۔ بیہ صحیحین کے راوی ہیں، حافظان کے بارے میں لکھتے ہیں:

القَة مِنُ صِغَارِ التَّاسِعَةِ.

" ثقة بين ، نوي طبقه كے كم عمر لوگوں ميں سے بين "-

(تقريب التهذيب ص٣٧٧)

س\_ چوتقراوى سعيد بن عامرضعى ابوتحد بعرى بين حافظان كم تعلق لكهة بين: فقة صَالِح ، وَقَالَ أَبُوْ حَالِيم رُبّمًا وَهَمَ.

" ثقدصالح بين اورا بوحاتم في كها: بعض مرتبه وبهم كاشكار بهى بوت تفي -

(تقريب التهذيب ص٢٨١)

يَجِيٰ بن معين نے کہاہے: العِقَةُ الْمَاٰمُوُنَ. '' ثَقَهُ محفوظ ہیں''۔

(تهذيب التهذيب ج٣ص٥٥٩)

استدکے پانچویں راوی جو پر بیان اساء ہیں، بیابخاری اور مسلم کے راوی ہیں اور فدکورہ بالا راوی معید بن عامر کے مامول ہیں۔ ان کے بارے میں پہلے کھا جا چکا ہے کہ بیصدوق ہیں۔

شابى لغت مين رضا ورغبت كامفهوم

یادرہ کہ اس روایت میں ہے کہ اقلین سلطان اسلام نے ندکورہ بالاحظرات کے بیعت نہ کرنے کے باوجود اُن کی طرف سے ازخود جو اعلان بیعت کیا اور اُس کو برضاور غبت کا نام دیا، اُس برضاور غبت کی اصل حقیقت کیا تھی؟ اِس کو امام ابن اثیر جزری نے کھول کھول کربیان کردیا ہے۔ ہم اُن کی عبارت کا ترجمہ غزائی زبال علامہ سیدا حمر سعید شاہ کا تھی ملتائی رحمۃ اللہ علیہ کے تلمیذو مرید سرای اہل سنت علامہ سرائ احمد سعید کی کتاب سے نقل کررہے ہیں۔ وہ شام وعراق وغیرہ اور تجانے مقدس میں بیعیت بزید کے لیے معاویہ بن الی سفیان کی کوششوں کے تذکرہ میں کہتے ہیں:

اب تک میں تم لوگوں سے درگذر کرتارہا ہوں ، اب میں خداکی تم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر تم میں سے کی نے میری بات کے جواب میں ایک لفظ کہا تو دوسری بات اُس کی زبان سے نکلنے کی نوبت نہ آئے گی تلواراً س کے سر پر پہلے پڑچکی ہوگی۔ پھرا سے

باؤی گارڈ کے افر کو بلاکر تھم دیا کہ ان میں سے ہرایک پرایک ایک آدی مقرر کردواور
اُسے تاکید کردوکہ اِن میں سے جو بھی میری بات کی تردیدیا تائید میں ذبان کھولے
اس کا سرقلم کردے۔ اس کے بعدوہ آئیس لیے ہوئے مجد میں آئے اور اعلان کیا کہ یہ
مسلمانوں کے سردار اور بہترین لوگ ہیں جن کے مشورے کے بغیر کوئی کا م نہیں کیا
جاتا، یزید کی ولی عہدی پرداضی ہیں اور اِنہوں نے بیعت کرلی ہے، لہذاتم لوگ بھی
بیعت کرلؤ'۔

(القول السديد في حكم يزيد ص ١٠٨، ١،٩،١ ؛ الكامل في التاريخ ج٣ص٣، ١ ؛ العقد الفريد ج٥ص ١٠٠ ؛ العقد الفريد ج٥ص ١٠٠ ؛ البداية والنهاية ج٨ص ١٠٠ إمام باك اوريزيد پليد، للاوكاروي ص٣٨)

یادرہے کہ تلوار کے سائے تلے بیعت پزید کے اِس اعلان کا ذکراُن دوروا یتوں میں بھی ہے جن کے ایک ایک رادی کی ثقابت وصدافت پرہم ابھی ابھی کلام کر چکے ہیں۔

مولا ناشاه معین الدین احمد ندوی نے اِس واقعہ کواخضار کے ساتھ بیان کرنے کے بعد لکھا ہے: "غرض کی نہ کی طرح لاھ چیس امیر معاویہ نے یزید کی بیعت لے کرنظام خلافت کا خاتمہ کر دیا"۔

(سير الصحابة ج٤ ص٧٧)

دراصل نظام خلافت کا خاتمہ توصلح سید تاامام حسن مجتبی الظفظائے دن ہی ہوگیا تھا اور جروتسلط اور ملک دراصل نظام خلافت کا خاتمہ توصلح سید تاامام حسن مجتبی الظفظائے دن ہی ہوگیا تھا اور جروتسلط اور ملک عضوض کا آغاز ہو چکا تھا، تا ہم شاہ معین الدین احمد ندوی کی تحریر سے نظام خلافت کوشور کی سے موروشیت میں بدلنے دالے خص کاتعین ہوگیا اور واضح ہوگیا کہ نظام شور کی کی سنت کوتبدیل کرنے والا اوّل مخص کون تھا۔ اِس حقیقت کو حدیث یاک میں یول بیان فرمایا گیا ہے:

أُوِّلُ مَنْ يُغَيِّرُ سُنِّتِي رَجُلٌ مِنْ بَنِي أُمِّيَّةً.

"اول شخص جومیری سنت کوتبدیل کرے گا بنوامیہ سے ہوگا"۔

(الأوائل لابن أبيعاصم ص٧٧حديث٩٣ ؛ المصنف لابن أبي شيبة ج٩ ١ ص ٥٥،٥٥٥

حديث ٢٧٠ ، ٣٧٠ ؛ صحيح المجامع الصغير للألباني ص ٤ ، ٥ حديث ٢٥٨٢ ؛ جمع الجوامع للسيوطي ج٣ص ٢٥٥ حديث ١٩ ٨٨ ؛ تاريخ دمشق ج٥٦ ص ، ٢٥ ؛ إتحاف الخيرة المهرة ج ٢ ص ٨ • ٤ حديث ٢١٦)

سلفى عالم ناصرالدين البانى "مِنُ أَعُلام نُبُوتِهِ ﴿ الْعَيْبِيَّةِ " ( بَى كريم الْمِلْكَمْ كالْعَبِي خرين دينا) كاعنوان قائم كرنے كے بعد لكھتے ہيں:

وَلَعَلَّ الْمُوَادَ بِالْحَدِيثِ تَغْيِيرُ لِظَامِ إِخْتِيَارِ الْخِلَافَةِ وَجَعْلِهِ وِرَاثَةً. "شايداس صديث سمرادا تخابِ خلافت كوبدلنا اورأس موروثى بنانا بـ"-

(السلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني ج٤ص٣٣٠،٣٣٠ حديث ١٧٤٩)

### مشوره تو كيا كتاب وسنت بي مسترو

یا در کھئے کہ سیدنا امام حسین اور دوسرے صحابہ کرام کے مشورہ کو جومعا ویہ بن ابی سفیان نے مستر د
کیا تو اُس سے بہت کچھ مستر دہوگیا۔ آ ہے صحابہ کرام کھاور معا ویہ بن ابی سفیان کے مابین جوم کالمہ ہوا
اُسے سفتی محرشفیج عثمانی صاحب کے الفاظ میں ایک مرتبہ پھر پڑھئے۔وہ اجماعی طور پر '' حضرت معاویہ کھیکو صحیح مشورہ کا''عنوان قائم کر کے لکھتے ہیں:

"اس کے بعد حضرت حسین بن علی اور عبداللہ بن زبیر ظافہ وغیرہ خود جاکر حضرت معاویہ ظافہ سے اور اُن ہے کہا کہ آپ کے لیے سیکی طرح مناسب نہیں کہ آپ این بیٹے یزید کے لیے بیعت پراصرار کریں۔ہم آپ کے سامنے تین صورتیں رکھتے ہیں جو آپ کے بیٹر ووں کی سنت ہے:

ا۔ آپ وہ کام کریں جورسول اللہ مٹھیں آئے کیا کہ اپنے بعد کے لیے کسی کو تعین منہیں فرمایا بلکہ مسلمانوں کی رائے عامہ پر چھوڑ دیا۔

۲۔ یاوہ کام کریں جوحفرت ابو بکر رہے نے کیا کہ ایک ایسے فخص کا نام پیش کیا جونہ ان کے خاندان کا ہے نہان کا کوئی رشتہ دار ہے اور اس کی اہلیت پر بھی سب مسلمان

متفق ہیں۔

۳۔ یاوہ صورت اختیار کریں جو حضرت عمرظ نے کی کہاہے بعد معاملہ چھآ دمیوں مردائر کردیا۔

اس کے سواہم کوئی چوتھی صورت نہیں سمجھتے نہ قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ حصرت معاویہ ﷺ کواپنی اس رائے پر اصرار رہا کہ اب تو یزید کے ہاتھ (پر) ہیعت مکمل ہو چکی ہے، اس کی مخالفت آپ کو جائز نہیں ہے''۔

(شهيد كربلا للمفتي محمد شفيع عثماني ص١٧ ؛العقد الفريدج٥ص٠٢١)

جوبرسراقتذار، جائز وناجائز پرأس كااختيار

مفتی صاحب کے آخری جملہ میں غور فرمایتے!

" حصرت معاویہ ظیادا پی اس رائے پراصرار رہا کہ اب تویزید کے ہاتھ (پ) بیعت کمل ہوچکی ہے، اس کی مخالفت آپ کو جائز نہیں ہے''۔

شاباش! اِس کو کہتے ہیں اقد ار، کیا جائز ہے اور کیا نا جائز ہے؟ اِس کاعلم جتنا بر مرافد ارشخص کو ہوسکتا ہے کہ جائز و ناجائز برائس کا سکہ چلتا ہے جو منصب پر براجمان ہو ۔ حسین بن علی ، ابن ابی بکر ، ابن عمر اور ابن زہیر رہ ہے جو انتخاب خلیفہ کی تین صور تو ان کا سکہ چلتا ہے جو جائز اور چوتھی صورت کو ناجائز کہتے ہیں ، اِن کو کیا خبر کہ جائز کیا ہوتا ہے اور ناجائز کیا ۔ تسلیم کہ بیہ ہمام حضرات جائز اور چوتھی صورت کو ناجائز کہتے ہیں ، اِن کو کیا خبر کہ جائز کیا ہوتا ہے اور ناجائز کیا ۔ تسلیم کہ بیہ ہمام حضرات اسلام ، علم ، عمل اور تقوی میں مقدم مقداور یہ ہی تسلیم کہ معاویہ طلبق ابن طلبق تقااور مجور آ اسلام لا یا تھا لیکن اس شاہی حقیقت ہے کس کو افکار کی مجال کہ '' جو بر سرافتد ار ، جائز و ناجائز برائس کا اختیار ، باتی سب افکار بیار'' ۔ اپنے بچپین میں خالباً مثنوی کے حوالے ہا ہے بعض بر رگوں سے بیہ حکایت کی تھی کہ:

بریک ، د نے اور اُونٹ کی دوئی تھی ۔ جند قدم آگے گئے تو اچا تک اُن کی نگاہ پڑی کہ اور بھوک سے نٹر حال ہوگئے تھے ۔ چند قدم آگے گئے تو اچا تک اُن کی نگاہ پڑی کہ کے ڈٹری بر تھوڑی تی ہری بھری گھاس پڑی تھی ۔ نتیوں گردن جھکا کر گھاس کو گھور گھور

کردی کھنے گئے، گھاس اتن کم تھی کہ اگر نیزوں کھاتے تو کسی کا گذارہ نہ ہوتا۔ان میں سے کسی نے کہا: بھائی قرعہ ڈالو، جس کے نام کا قرعہ نُکل آیا گھاس کھانے کا حق داروہ ی ہوگا۔ دینے نے کہا: نہیں بلکہ جس کی عمر زیادہ ہو اِس گھاس کو کھانے کا ذیادہ حق دار اس کو کھانے کا ذیادہ حق دار اس کو کھانے کے کہا: اگر تم نے کہا: اگر تم نے لبی عمر کی بات کی ہے تو بٹا و تہاری عمر کتی ہوگیا ہے؟ دینے نے کہا: ہم دو بھائی تھے: ایک سید نااساعیل الطبیعائی کے فدید میں ذرح ہوگیا اور دوسرا میں ہوں۔ اِس پر بیل نے کہا: پھر تو تو ہمارا بچو گھڑا ہے۔ اُس نے کہا: وہ کیے؟ بیل نے کہا: چر تو ہمارا بچو گھڑا ہے۔ اُس نے کہا: وہ کیے؟ بیل نے کہا: چر تو ہمارا بچو گھڑا ہے۔ اُس نے کہا: وہ کیے؟ بیل نے کہا: جب سید نا آدم الطبیع ہائل چلاتے تھے تو ہم دو بھائی تھے، ایک فوت ہوگیا اور دوسرا میں ہوں۔ یہ سید نا آدم الطبیع ہائل چلاتے تھے تو ہم دو بھائی تھے، ایک فوت ہوگیا اور دوسرا میں ہوں۔ یہ سید نا آدم الطبیع ہوں دور کھاس کو اُو پر اُٹھا لیا اور کہا: جس کی ٹائلیس بیری، جس کا پیٹ بوا، جس کی کو ہاں بری اور جس کی گردن بری تو عمر بھی اُس کی بری۔ آ و

یہ حکایت سنانے کے بعدوہ بزرگ سرائیکی زبان میں ایک منظوم کلام بھی پڑھتے تھے۔سرائیکی دال حضرات کے ذوق کے لیے اُسے پیش کر کے دوسرے حضرات کی آسانی کے لیے اُس کامفہوم عرض کررہا ہوں۔وہ فرماتے تھے۔

> ٹمی فقیردی اے، فنکار کھادی دیندے غریب روندا بیٹے، فدار کھادی دیندے شام و محرد اجھیوا ایکرار کھادی دیندے یاری داوقت کتھے؟ یار کھادی دیندے

> > اس كامفهوم يب

حق فقیرکاہے، فنکارکھارہاہے غریب رورہاہے، غدارکھارہاہے صبح وشام کا جھڑا، تکرارکھارہاہے

#### 

## ماكم كي وارز على كني وارز ناجار

مفتی محد شفیع عثانی صاحب نے اپنی عبارت میں تین نمبرقائم کیے ہیں:

- الله مشهور آیت ﴿ وَمَا اللَّهُ الرَّسُولُ فَخُدُوهُ ﴿ [الحشر: ٧] عَمْلَى روكرواني بهي ثابت مو ربى ب-
- وسرے اور تیسرے نمبر کے فقرے میں مزید غور فرمائیں توشیخین کریمین رضی الله عنها ک سنت مستر دہوتی نظر آرہی ہے۔
- الله المعكية على المستنتى وسُنَة المحلفاء الرَّاشِدِينَ " (تم پرميرى اور خلفاء راشدين كاست لازم على روكرداني نظر آراى ہے۔
- افتَدوا بِاللَّدَيْنِ مِنْ بَعْدِي أَبِي بَكُوو عُمَو" (مير عاد ابوبر وعرض الله عنها ك اقتدا كرنا) المعاني الله عنها كالمقدا الله عنها كالقدا كرنا) المعاني المنظرة راب -
- ضابطة البي ﴿إِنَّ اللَّهَ يَا أُمُوكُمُ أَنْ تُوَدُّوا الْاَمَاتِ إِلَى أَهْلِهَا ﴾ [النساء: ٥٨] كاخلاف
   ورزى ثابت بوربى ہے۔
- ور آن واہل بیت کے تمسک پرجوز ور دیا گیا ہے اُس سے روگر دانی نظر آرہی ہے، کیونکہ ساھیں موصوف کوسید ناعلی ہے نے کتاب وسنت کی طرف بلایا، اس سے روگر دانی نظر آرہی ہے، کیونکہ مسلم خلافت کو محکسی شوری میں اعلی ہے نے کتاب وسنت کی طرف بلایا، اس سین ہے نے بھی اِسی بات پرزور دیا لیکن موصوف محکسی شوری میں اعلی بات پرزور دیا لیکن موصوف نے اِن مینوں سینوں کے تھم کو پس پشت ڈال دیا، جو کہ در حقیقت فرمانِ نبوی کو پس پشت ڈالنا ہے، کیونکہ

"إِنِّي تَارِكٌ فِيكُمُ الشَّقَلَيْنِ،الخ" كوفر مانِ نبوى --

یّتایی اِمقند هُخِص کے ''جائز'' کے مقابلہ میں کتنے'' جائز'' ناجائز ہوئے؟ بہرحال چونکہ ابن الی کر،ابن عمر،ابن زبیراورابن علی ﷺ ایسے کیسر کے فقیر سے کہ اُنہیں دورِخلافت راشدہ کے جائز و ناجائز کے علاوہ کچھ پتاہی نہیں تھا، اِس لیے وہ در بارشاہی میں بھی اُسی پرانے جائز و ناجائز کو لے کربیٹھ گئے ۔ کاش! وہ شاہی جائز و ناجائز ہے واقف ہوتے توان سے اتنی بڑی غلطی نہوتی!

## تقرريز بدمين بعض حكماءامت كي فكر

انتہائی افسوں کی بات ہے کہ بزید پلید کے اِس تقرر میں معاویہ نے جوقر آن، حدیث اور خلفاء راشد بن ﷺ کی سنت سے انحراف کیا اور صائب الرائے اصحاب کے مشورہ کومستر دکر کے جبرومورو ہیت کی بنیا دو الی ، اُس کو ہمار ہے بعض پر بلویوں نے قرآن اور سنت وانبیا علیہم السلام کی پیروی بنا ڈالا۔ چنانچہ ایک حکیم الامت صاحب کصفے ہیں:

''بہلے خلیفہ کا دوسرے کواپئی زندگی میں خلیفہ کرنا درست ہے۔خلافت کے چند طریق ہیں۔ رائے عامہ سے خلیفہ بنا جیسے صدیق اکبر پہلے خلیفہ کے انتخاب سے خلافت جیسے عمر فاروق کے کا خلافت کہ صدیق اکبر کھی خودا پنی حیات شریف میں آپ کو خلیفہ بنا گئے۔خاص اہل حل وعقد کے انتخاب سے خلافت جیسے خلافت جیسے خلافت جیسے خلافت جیسے خلافت جیسے خلافت جیسے خلافت بین آپ کو خلیفہ بنا گئے۔خاص اہل حل وعقد کے انتخاب کی وجہ سے تصور وار ہیں تو حضرت ابو بکر صدیق بی اعتراض آئے گا۔

اپنے بیٹے کواپنا جانشین کرنا کی آیت یا حدیث کی روسے ممنوع نہیں، اگر ممنوع کی ہوئے ہے۔

ہے تو وہ آیت یا حدیث پیش کرو۔ آج عام طور پرصوفیاء مشائخ سلاطین اپنی اولا دکو

گری نشین اپنا جانشین بتا جاتے ہیں، کیاان مشائخ صوفیاء کرام کوفات کہو گے؟

غرضیکہ اپنی اولا دکواپنا جانشین کرنا کسی آیت وحدیث کی روسے جرم نہیں۔ اس سے پہلے

امام حن کے حضرت علی کے خلیفہ بن کچے تھے، بیٹے کا خلیفہ بننا حضرت حسن کے امام حن کے خلیفہ بن کے خلیفہ بن کچے تھے، بیٹے کا خلیفہ بننا حضرت حسن کے خلیفہ بن کے خلیفہ بننا حضرت حسن کے خلیفہ بننا حضرت حسن کے خلیفہ بنا حضرت حسن کے خلیفہ بن کے خلیفہ بن کے خلیفہ بنا حضرت حسن کے خلیفہ بنا حصرت کی حصرت علی کے خلیفہ بنا حصرت کی حصرت کی حصرت کی کو ایکا کو ایکا کی کی دو سے حصرت کی دو سے حصرت کی کی دو سے حصرت کی حصرت کی دو سے دو س

ے شروع ہوا۔

حصرت موی (الطفال) نے دعاکی کہمولی میرے بھائی ہارون (الطفال) کومیرا

وزیر بنادے:

وَاجُعَلُ لِي وَذِيْرًا مِّنَ أَهْلِي ، هَارُونَ أَخِي ، اَشَدُدُ بِهِ أَزْدِي ، وَأَشْرِكُهُ فِي اَمُري . أَشُري اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المِلْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ الله

اور میرے لیے میرے گھروالوں میں ہے ایک وزیر کردے، بیعنی میرے بھائی ہارون الطبی کا میں شریک فرمادے۔
الطبی کا کو، اُن ہے میری کر مضبوط کراور اُنہیں میرے کام میں شریک فرمادے۔
آپ کی بیدعا قبول فرمائی گئی، رب نے آپ پرنا راضی نہ فرمائی کہتم اپنوں کے لیے
کوشش کیوں کرتے ہو۔

زکر یا انتفاق نے رب العالمین سے فرزند ما نگا اور دعا کی کہ وہ میر ابیٹا میرا جانشین ہو۔ بید عاقبول ہوئی،رب فرماتا ہے:

فَهَبُ لِي مِن لَدُنكَ وَلِيًّا. يَرِفُني وَيَرِثُ مِنُ الِي يَعَقُوبَ.
يس مجھا پی طرف سے ایک وارث دے جو بر ااور آل یعقوب الطّیعادی وارث

-32

غرضیکہ اپنے فرزندا ہے بھائی اپنے اہلِ قرابت کو اپنانائب کرنانہ حرام ہے نہ مکروہ بلکہ اس کی کوشش کرنااس کی وعا کرناانبیاء سے ٹابت ہے''۔

(اميرمعاويه ١١٥ مفتي أحمد يارخان نعيمي،ص ٨٣٠٨)

## بعض حكماء امت كى تر ديد ميں عبارات علماء

ہمارے بعض بریلوی تھماءِ امت نے جواپی فکرِعمیق پیش فرمائی ہے، ایسے باریک نکتوں اور گہری تاویلات پر فقط وکلاءِ طلقاء کوہی ملکہ حاصل ہوتا ہے، جبکہ اُن کے برتکس جوعلاء خالی خولی فکر اسلام اور عمم اہل اسلام کے جذبہ سے سرشار ہوتے ہیں وہ ایسی نکتہ آفرینیوں سے محروم رہتے ہیں۔ آیئے اجھن خالی خولی جذبهٔ اسلام کے حال مربعض طلقاء کی عظمتوں کی معرفت سے محروم چندعلاء کرام کی فکر ملاحظ فرمائیں۔ مشہور فقید وفلسفی ابن رشد کی فکرِ اسلام

حکومت ِمعاویہ اوراُس کے برے اثرات کو بیان کرتے ہوئے ڈاکٹر فرح انطون نے مشہور نقیہ وقلسفی امام ابوالولید محمد بن احمد المعروف ابن رشد قرطبی مالکی رحمۃ اللہ علیہ متوقیٰ ۵۲۰ھ کا نظریہ تال کرتے ہوئے لکھاہے:

وَمِنُ رَأْيِ ابْنِ رُشُدِ أَنَّ الْحَاكِمَ الظَّالِمَ هُوَ الَّذِي يَحُكُمُ الشَّعْبَ مِنُ أَجُلِ الشَّعْبِ ، وَإِنَّ مِنُ شَرِّ الظَّالِمِ ظُلُمَ رِجَالِ الدِّيْنِ ، وَإِنَّ مِنُ شَرِّ الظَّالِمِ ظُلُمَ رِجَالِ الدِّيْنِ ، وَإِنَّ مِنُ شَرِّ الظَّالِمِ ظُلُمَ رِجَالِ الدِّيْنِ ، وَإِنَّ أَحُوالَ الْعَرَبِ فِي عَهْدِ الْخُلَقَاءِ الرَّاشِدِيْنَ كَانَتُ عَلَىٰ غَايَةٍ مِنَ الصَّلاحِ ، فَكَأَنَّمَا وَصَفَ أَفَلاطُونُ خُكُومَتَهُمُ لَمَّا وَصَفَ فِي جَمُهُورِيَّةٍ الصَّلاحِ ، فَكَأَنَّمَا وَصَفَ فِي جَمُهُورِيَّةٍ الصَّحِيْحَةِ اليِّي يَجِبُ أَنْ تَكُونَ مِثَالًا لِجَمِيعِ الْحُكُومَةِ الْتِي يَجِبُ أَنْ تَكُونَ مِثَالًا لِجَمِيعِ الْحُكُومَةِ الْتِي يَجِبُ أَنْ تَكُونَ مِثَالًا لِجَمِيعِ الْحَكُومَةِ النِي يَجِبُ أَنْ تَكُونَ مِثَالًا لِجَمِيعِ الْحَكَدُومَةَ الْحَكَدُومَةَ الْحَدِينَ الْقِيمِ اللَّهِ الْمُعَلِيلُ الْقَدِيمَ ، وَأَقَامَ السَّحِيدِةِ وَاللَّهُ وَلِكَ الْمِلْكِيلُ الْقَدِيمَ ، وَأَقَامَ السَّحِيدَةِ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل

''ابن رشد کے نظریہ کے مطابق ظالم حاکم وہ ہے جو پبک پراپی خاطر حکومت

کرتا ہے نہ کہ پبک کی خاطر ، اور ظالموں میں سے سب سے بدترین فسادہ ین کے مدعوں کا فساد ہوتا ہے ، بلاشہ عرب کے حالات خلفاء راشدین طاقہ کے دور میں بہت ایسے متھے ، کویا کہ افلاطون نے اپنی کتاب جمہوریت میں جب تعریف کی تو اُن کی حکومت کی تعریف کی ، دہ ایسی متح جمہوری حکومت تھی جس کوتمام حکومتوں کے لیے حکومت کی تعریف کی ، دہ ایسی متح جمہوری حکومت تھی جس کوتمام حکومتوں کے لیے تمونہ (ماڈل) بنا تا واجب ہے ، کیکن معاویہ نے اُس قدیم وظیم الشان بنیاد کومنہ دم کر دی ، پس اُنہوں دیا اور اُس (اسلامی خلافت راشدہ) کی جگہ خت اُموی حکومت قائم کردی ، پس اُنہوں نے اُس حکومت قائم کردی ، پس اُنہوں نے اُس حکومت کی خروی ، پس اُنہوں نے اُس حکومت کی خروی ، پس اُنہوں نے اُس حکومت کے ذریعے ایسے مسلسل فنٹوں کا دروازہ کھول دیا جوتا حال (۵۲۰ ھ

تك )جارى بين حتى كه مارك إن شمرون اندلس وغيره مين بهى باني على بين

(فلسفة ابن رشد ص٣٦)

راقم الحروف كهتام: بلكه بهارے دور ۴۴۴ احتك بھي ده فتنے مسلسل جاري ہيں۔

مولانا ابوالكلام آزادكي فكر اسلام

مولانا ابوالکلام آزادگی "اسلام اورجمہوریت" کے تام سے ایک تصنیف ہے، اُس میں اُنہوں نے شریعت اسلامی کی روشنی میں حقیقی جمہوریت کے خدو خال واضح فرمائے ہیں اور حق بیہ کہ انتہائی اختصار کے باوجودی اداکر دیا ہے، اُن کا کلام بی گواہی دیتا ہے کہ وہ واقعۃ ابوالکلام تھے۔وہ ایک مقام پریزید پلید کی جبری ولی عہدی کی فرمت بیان کرنے کے بعد لکھتے ہیں:

''خلافتِ راشدہ کے بعد بنوامیہ کا دورِفتن وبدعات شروع ہوتاہے،جنہوں نے نظامِ حکومتِ اسلامی کی بنیادیں متزلزل کر دیں''۔

(اسلام اورجمهوريت ص٣٦)

ایک اورمقام پرعلامہ موصوف نے کتب عقائد وکلام سے مایوی کا اظہار کرتے ہوئے لکھاہے کہ ان کتب کے صفین نے مسلم خلافت وامامی کبری کو اس طرح بیان نہیں کیا جیبیا کہ اس کو بیان کرنے کاحق تھا۔ اِس کے بعد اُنہوں نے بیعنوان قائم کیا ہے: ''بنوا مید کی بدباطنی فظم'' پھر لکھا ہے:

''لین إس اغماض نے نفسِ مسلدی تضعیف صحیح نہ ہوگی، بلکہ دراصل بیرحالت مجھی مشل اور بہت کی حالت و بھی مشل اور بہت کی حالتوں کے بنتیجہ ہے بنی امیہ کے اُس تسلط اور احاط مستبدہ (شوری کے انتراف ) کا جس کے انتر سے ہمار سے ہمرفن کا لٹریچر متاثر ہوا اور برتسمتی سے عقائد وکلام کے تو بہت سے گوشے ہیں جن سے اس کی صدائے بازگشت آج تک آرہی ہے۔

بنی امیہ کی سب سے بہلی برعت اور اسلام و صلیمین پر اُن کا اوّلین ظلم بیرتھا کہ نظام محکومت اسلامیہ کا تختہ کی سراکٹ ویا اور خلافت وراشدہ جمہور میں حجہ کی جگہ متنبدہ مُلک محضوض کی بنیا دوڑا کی ۔ یہ انقلاب بہت شدید تھا اور بہت مشکل تھا کہ مُلک کواس پر داختی

کیا جائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجھین ابھی موجود تھے اور خلافت راشدہ کے واقعات بچے بچے کی زبان پر تھے، اس لیے اُس احساسِ اسلامی کومٹانے کے لیے تلوار سے کام لیا گیا اور جس نے توت و معروف سے زبان کھولی ، اس کوز ویشمشیر ڈھنجر سے کام لیا گیا اور جس نے توت و معروف سے زبان کھولی ، اس کوز ویشمشیر ڈھنجر سے چپ کرایا گیا۔ رفتہ رفتہ احساس معلب اور خیالات پلنے گے اور حقیقت روز بروز مستور و مجوب ہوتی گئی ۔

(اسلام اورجمهوریت ص ۱،٤٠١)

خلافت راشدہ کے فوراً بعد جوکا نے والی حکومت قائم ہوئی، اُس میں امر بالمعروف اور نہی عن المظر کا فریضہ اواکرنے پرسیدنا حجر بن عدی اور اُن کے رفقاء کھی کا جوحشر کیا گیا، اگر آپ اُسے مدنظر رکھیں گے تو مولا نا ابوالکلام کے کلام کی حقانیت کا اعتراف کیے بغیر ہیں رہ کیس گے۔

علامہ ابوالکلام ایک اور مقام پرسید نامعاذین جبل کھی زبانی خلیفہ برق کے اوصاف اور عوام کے سامنے اُس کے جوابدہ ہونے وغیرہ امور کا تذکرہ کرنے کے بعد لکھتے ہیں:

"الله بن أميه انصاف كرے ، جنہوں نے اسلام كى أس مقد س تصوير مساوات كوا بن كثافت اغراض وفس معد طوث كرديا اوراً س كى برده تى ہوئى قو تنبى عين دوير وج ميں پامالي مفاسد واستبدا وہ وكرره كئيں "ضَلُوا فَأَضَلُوا ، فَوَيُلٌ لَهُمُ وَ لَا تُبَاعِيم ) (وه كمراه ہوئے تولوگوں كو بھى كمراه كيا، پس أن كے ليے اوراُن كے بيروكاروں كے ليے الاكت ہے)"۔

(اسلام اورجمهوريت ص٠٥)

خیال رہے کہ جن لوگوں کومولا نا ابوالکلام آزاد نے گراہ کہاہے ، اُنہیں سیدناعلی الرتفنی اللیلائے فلافت سنجالئے کے آغاز میں مُسِفِلِیْن (گراہ کن) کہا تھا اور سیدنا خزیمہ بن ٹابت اور سیدنا عمار بن یا سر فلافت سنجالئے کے آغاز میں مُسِفِلِیْن (گراہ کن) کہا تھا اور سیدنا خزیمہ بن ٹابت اور سیدنا عماری میں انہیں گراہ قرار دیا تھا، جیسا کہ ہم اپنی کتاب شہوح خصائص علی اس اور "الأحادیث الموضوعة فی فضائل معاویة" میں باحوالد کھ بچے ہیں ۔خود اِس کتاب میں بھی اور "الأحادیث الموضوعة فی فضائل معاویة" میں باحوالد کھ بچے ہیں۔خود اِس کتاب میں بھی

مخضراً لكھا جا چكا ہے۔

شيخ ابوز برهمصرى كى فكر اسلام

فيخ ابوز مره مصرى رحمة الله عليه لكصة بين:

''معاویہ بن ابوسفیان نے جن حرکوں کاار تکاب کیا ہے وہ بہت ہیں ، اُنہوں نے اسلام کے نظام حیات میں سے شور کی کونکال دیا ، اُنہوں نے اپنے بیٹے یزید کوولی عہد بنا دیا ، اور اِس طرح امر خلافت کوایک فاسق وفاجر بادشاہ کے سپر دکر دیا ، اُن کا اِدعا یہ تھا کہ یزید کوولی عہد بنا کروہ سنت ابو بکر مظالم کر رہے ہیں ، کیونکہ اُنہوں نے بھی اپنے بعد عمر مظالم بن الخطاب کوولی عہد بنایا تھا، لیکن معاویہ اور ابو بکر مظالم کے اِس اقدام میں بڑا واضح فرق ہے۔ یہ عمر جنہیں ابو بکر مظالم نے ولی عہد بنایا تھاوہ تھے جن کے بارے میں رسول اللہ ملے اُنہ نے فرمایا ہے:

الله نے عمر علیہ کے قلب ولسان بری لکھ دیا ہے۔

جبکہ یزیدوہ تھاجومحرمات کے ارتکاب ہے بھی پر ہیزنہیں کرتا تھا۔ دراصل ابوبکر علیہ نے وزراء نبی علیٰ آئی میں ہے ایک کو ولی عہد بنایا تھا، جس ہے اُن کی کوئی ذاتی قرابت نہیں تھی ، اور عمر علیہ وہ تھے جن کے بارے میں نبی کریم ملیٰ آئی آئی نے فرمایا تھا: جس راستے میں عمر چلتے ہیں وہاں شیطان داخل نہیں ہوتا۔

لیکن معاویہ کے ولی عہد کے بارے میں تاریخ نے جو پچھ کہا ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ ای بارے میں حضرت حسن بھری نے فرمایا تھا: معاویہ میں چار برائیاں ایسی میں کہ اگر اُن میں سے صرف ایک بھی ہوتی تو تب بھی وہ ہلاک کرنے کے لیے کافی تھی۔

ا۔ اُمتواسلامیہ پرخروج بہاں تک کہ حقّ مثورہ چھین کراً س پرمسلط ہوجانا ۲۔ استخلاف بزید، یعنی بزید جیسے شخص کواپنا جانشین بنایا جوشرانی تھا،نشہ میں وُھت

#### ر بهتا تقاءريشي لباس پېنتا تقا،طنبوره بجا تا تقا" \_

(الإمام الصادق الله الأبي زهرة مصرى مرحمة الله عليه كالم سے بر يلوى عيم الامت كے خيالات كى كافى تر ديد ہو پكى ہو الله عليہ كے كلام سے بريلوى عيم الامت كے خيالات كى كافى تر ديد ہو پكى ہوتا تو ہو بكن شخ كے كلام سے جويہ تأثر أبحر تا ہے كہ معاويہ كى يرحركت إس ليے ناپنديدة تقى كہ جس يزيد كو أنبول نے اپناولى عہد بنايا تھا۔ يس كہتا ہوں: اگر يزيد خبيث كمل متى اور پر بيزگار بھى ہوتا تو تب بھى معاويہ كا بحثيث بيت باب أس كوولى عهد بنانا جائز نه ہوتا، كونكه خلقاء اربعه بي صاحبان اولا دستے مگر ان يس سے كى نے بھى اپنى اولا دكوا پنا جائئين نہيں بنايا تھا، اور اُمت پر خلقاء راشدين في كست كولازى فرمايا كيا ہے، بلكة قرآن مجيد نے تو اكثر مها جرين وانسار في كى اتباع بھى لا زم فرمائى ہے اور چاروں خلقاء فرمايا كيا ہے، بلكة قرآن مجيد نے تو اكثر مها جرين وانسار في كى اتباع بھى لا زم فرمائى ہے اور چاروں خلقاء فرمايا كيا ہے، بلكة قرآن مجيد نے تو اكثر مها جرين وانسار في كى اتباع بھى لا زم فرمائى ہے اور چاروں خلقاء فرمايا كيا ہے، بلكة قرآن مجيد نے تو اكثر مها جرين وانسار في كى اتباع بھى لا زم فرمائى ہے اور چاروں خلقاء فرمايا كيا ہے، بلكة قرآن مجيد نے تو اكثر مها جرين وانسار في كى اتباع بھى لا زم فرمائى ہے اور چاروں خلقاء وار شدين شور بين شور بين مها جرين وانسار في كى اتباع بھى لا زم فرمائى ہے اور چاروں خلقاء وار استار من معاويہ بين مها جريس مها جريس وانسان خلقاء وار استار من مورد بين شور بين مينا جو بين مها جريس مين شورد ہيں شورد ہيں شورد ہيں مينا جو بين مها جريس مينا ہو جو بين مها جريس مينا ہو بين مها جريس مينا ہو بين مها جريس مينا ہو بين مينا ہو بينا ہو بينا ہو بين مينا ہو بينا ہو بينا ہو بين مينا ہو بينا ہو بينا ہو بينا ہو بين مينا ہو بينا ہو بين مينا ہو بينا ہو بينا

# كيافكرِ صديق اورفكرِ طليق برابر بين؟

شخ ابوذ ہرہ محری رحمۃ اللہ علیہ کے کلام میں یہ بات بہت اچھی ہے کہ سنت افی کر اللہ کو کیل بنائے والوا اگر بقول تمہار سے سید تا ابو بکر کھی نے اپناو کی عہد بنایا تھا تو دیکھوتو ہی کہ کس کو بنایا تھا؟ ایک طرف اُن کے بیٹے کے پیند فرمودہ ولی عہد میں وہ خو بیال تھیں جو زبانِ نبوی پر جاری ہو تمیں تو دو سری طرف وہ اُن کے بیٹے یارشتہ دار بھی تو نہیں ہے؟ اِس پر داقم الحروف کہتا ہے کہ اِس کے ساتھ ساتھ سے بھی تو دیکھا جائے کہ سید تا عمر کھی تھے جو غیرا بالی بیت کرام میں سب سے بڑے صدیت کھی تھے۔ بوٹے افسوس کی بات ہے کہ بعض لوگ طلبق کی پند کوصدیق کی پند پر قیاس کرتے ہیں۔ کیا ایسے لوگوں کے پاس غور وفکر کے لیے آئی تھل بھی نہیں تھی کہ انہیں صدیق کے اور طلبق کی فکر ، نیت اوراقد ام میں فرق نظر آتا؟ کیا ایسے لوگوں کے نز دیک سب بچھرا اوالی میں لٹانے والے اور میکے از مؤلفۃ القلوب (پیے فرق نظر آتا؟ کیا ایسے مدیموقی نے والے اور کیا ناور بر یہ بلید کو ولی عہد نام زد کر کے مسلط کر جانا گر کیا اس عمر کھنا ایسے مدیموقی نے دالے کا مشورہ دے جانا اور بزید بلید کو ولی عہد نام زد کر کے مسلط کر جانا گیا یہ دونوں عمل برابر ہیں؟ واہ تھیم الامت واہ !

### كيا خليفه اول في بلامشوره ابناولي عهد بنايا تفا؟

خیال رہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق ﷺ نے باقاعدہ سیدنا عمر ﷺ کی جائیٹنی کا بھم نہیں فرمایا تھا بلکہ اُنہوں نے تو اپنی عمر کے آخری ایام میں اُن کی خلافت کے لیے ایک رائے چیش فرمائی تھی ،اور اُس میں بھی اُن کے مدنظر محض خطاب کا بیٹا عمر نیس تھا بلکہ وہ احادیث نبویہ تھیں جوسیدنا عمر کے اُن کے مرنے سے بعض کا ذکر شنے ابوز ہرہ کی تحریمیں آچکا ہے، جبکہ ابویزید نے یزید پلید کی ولی عہدی کا عمل اپنے مرنے سے تعریباً دس برس قبل شروع کرویا تھا۔ بتا ہے !ابویزید کے مدنظریزید خبیث کی شان میں کون تی احادیث نبویہ تھیں؟

بعض طلقاء کے اقدام کوصدیق وفاروق رضی الله عنماایس بے غرض ہستیوں کے اقدامات پر قیاس کرنے والوں کوئٹرم کرنا چاہیئے۔ میدوہ ہستیاں تھیں جن کی نگاہ انتخاب محض انسان کی طرف نہیں جاتی تھی بلکہ نبی مٹھ اِنگائی کے مرتبہ سیدنا عمر ﷺ نے فرمایا:

""اگرمبرا آخری وقت آگیااورائی وقت ابوعبیده زنده مواتوی اس کوخلیفه بنا دول گا، پھراگرالله تعالیٰ نے مجھ سے پوچھا کہ تونے اُس کوامت محمدیہ پر کیوں خلیفہ بنایا تو میں عرض کروں گا: میں نے رسول الله اللہ اللہ اللہ اللہ علی کا ایک ایٹن ہوتا ہے اور میراا مین ابوعبیدہ بن الجراح ہے"۔

(الریاض النضرة ، باب فی مناقب أبی عبیدة، ج ٤ ص ٣ ٤ ٣)
ایسانی اظهارخیال وه سیدناعلی کے بارے میں بھی فرماتے تھے، اِس کی تفصیل ہماری کتاب
"شسرح أسنی المطالب فی مناقب علی بن أبی طالب کے "میں دیکھی جاسکتی ہے۔ خودفر ماہے!
سیدناعمر کھی کے مدنظر محض سیدنا ابوعبیدہ کھی گھے تھی۔ تھی یاسیدالانبیاء میڈیکٹی کاارشاد تھا؟ پھر اِسی تناظر
میں انصاف وایمان سے بتاہیے کہ یزید کی تقرری کے وقت اُس کے بایہ کے مدنظر کیا تھا؟؟؟

لیکن ایس احادیث کے باوجود بھی سیدنا ابو بکرصدیق کے سیدنا عمر کے باوجود بھی سیدنا ابو بکر صدیق کے سیدنا عمر کے اور در اور سیانی تھا۔ چنانچہ رشوت وغیرہ کے ذریعے اپنا ولی عہد نہیں بنایا تھا بلکہ اُنہوں نے بھر پور طریقے سے مشورہ کیا تھا۔ چنانچہ

مولانا ثناءاللدامرتسرى للصع بين:

''جب حضرت ابو بکر رہے نے محسول فر مایا کہ وقت قریب ہے قد بیندا وراس کے قرب وجوار کے ارباب بست و کشاد کی رائے معلوم کر تا شروع کیا بمعتمد صحابہ ہے مشورہ فر مایا ، اس کے بعد ایک تحریک اعلان کے ساتھ حضرت عرفے کا تام پیش فر مایا ، بینا مزدگی خلیفہ اول کے بین فر مایا ، بینا مزدگی مخت کا متیج تھی ، علالت کے ایام میں حضرت ابو بکر کے لئے کہ اول کے بہترین مشغلہ رہا ، بینا مزدگی کی ونوں کے گہر نے وروخوش اور ارباب مل وعقد کے مخلصانہ مشوروں کا متیج تھی ۔ اے امتخاب کہیے یا نامزدگی کین اس کے بیچھے شور کی کی مقدس قو تنیں بنہاں تھیں اور اس مقدس شور ائی نامزدگی ہے امت کو بے حدفا کدہ بہنچا۔
مقدس قو تنیں بنہاں تھیں اور اس مقدس شور ائی نامزدگی ہے امت کو بے حدفا کدہ بہنچا۔
مقدس قو تنیں بنہاں تھیں اور اس مقدس شور ائی نامزدگی کے لیے حضرت ابو بکر کھی نے بچوں اور کور تو اب کہ رائے دریا فت فر مائی''۔
اور مور توں تک کی رائے دریا فت فر مائی''۔

(فتاوی ثنائیه ج۲ ص۵۸٦)

حافظ ابن عسا كرحفرت عمر ظهدى سوائح على اورامام بيوطى سيدنا ابو بكر ظهد كے حالات على "ف صل في مرضه ووفاته ، ووصيته و استخلافه عمر "كعنوان كتحت لكھتے ہيں:

"جبسیدناابو بر اله بیار ہوئے تو کھڑکی ہے لوگوں کی طرف متوجہ ہو کرفر مایا: لوگوا میں نے تمہارے ساتھ ایک عہد کیا ہے کیا تم اُس پر راضی ہو؟ لوگوں نے کھڑے ہوکر کہا: ہم راضی ہیں، اِس پرسیدناعلی بن افی طالب کے نے فر مایا: اگر وہ حضرت عمر نہ ہوں تو بھر ہم راضی نہیں ہیں۔ اُنہوں نے فر مایا: وہ عمر ہی ہیں "۔

(تاریخ دمشق ج ٤٤ ص ٢٥٣ ؛ تاریخ المخلفا، للسیوطی ص ١٧٠) ابن عسا کرکی ایک روایت میں بیالفاظ بھی ہیں کہ سیدنا ابو بکر رہ نے فرمایا: وَاللّٰهِ مَا آلَیْتُ ، وَلا تَوَلَّیْتُ مِنْ جُهْدِ رَأْي ، وَلا وَالَیْتُ قَوَابَةً. "اللّٰدی تم ایس نے اِس سلسلے میں کوئی ستی کی ہے، ندایٹی رائے تھولی ہے اور ندہی میں نے رشتہ داری کے طور پرولی عہد بنایا ہے''۔

(تاریخ دمشق ج٤٤ ص٥٥٣) حتیٰ که ایک روایت میں بیرالفاظ بھی آئے ہیں کہ خلیفۂ اول نے اپنی آخری بیاری کے ایام میں لوگوں کوفر مایا:

"الله تعالی نے میری بیعت کے متعلق تہماری قسموں کوآ زادکردیا ہے، میرے ساتھ تہمارے البندائم جس کوچا ہوا ہا اسلام المدیم پرلوٹادیا ہے، البندائم جس کوچا ہوا ہا امیر بنالو، سواگر تم میری حیات میں کوئی امیر مقرر کرلوٹو سے بہت مناسب ہوگا تا کہ تم میرے بعداختلاف میں نہ پڑو۔ پس لوگوں نے اِس معاملہ میں گفتگو شروع کی اوران کی میرے بعداختلاف میں نہ پڑو۔ پس لوگوں نے اِس معاملہ میں گفتگو شروع کی اوران کی محرف کی جس سے چلے گئے، لیکن جب وہ کسی رائے پرمتنقیم نہ ہو سکے تو دوبارہ اُن کی طرف لوٹ آئے اور کہنے گئے: اے رسول اللہ کے خلیفہ! آپ بھی کوئی رائے دیں۔ فرمایا: میا پرتم میری رائے سے اختلاف کرو؟ انہوں نے کہا: نہیں کریں گے۔فرمایا: کیا پھرتم اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرتے ہو کہتم راضی رہو گے؟ اُنہوں نے عرض کیا: ہاں۔فرمایا: کا گفتہ اُلوٹ نے اُنٹھوں نے عرض کیا: ہاں۔فرمایا:

پھر بجھے مہلت دوتا کہ میں اللہ تعالیٰ ،اُس کے دین اوراُس کے بندوں کے لیے غور وفکر کرلوں''۔

(تاریخ دمشق ج٤٤ ص ٢٤٨)

مولانا ابوالکلام آزادایک مقام پرانتخاب فلیف کے طریقے بیان کرنے کے بعد لکھتے ہیں:

"ان تصریحات میں تم ویکھتے ہوکہ انتخاب فلیفہ کے لیے انتخاب عام ومشورہ
اہل حل وعقد کے ساتھ فلیفہ سابق کی تعیین کوبھی ایک شکل صحیح قرار دیا ہے۔ دراصل
اس میں حضرت عمر کے انتخاب کی مثال پیش نظر ہے، لیکن غور کیجے تو حضرت عمر
اس میں حضرت عمر کے انتخاب کی مثال پیش نظر ہے، لیکن غور کیجے تو حضرت عمر

عامة المسلمين نے پينديدگى كااظهاركيا، اس ليے وہ بھى تعيين شخصى نہيں بلكه بمزله استفاب عام كے تفائد

(اسلام اورجمهوریت ص ١٤)

قار ئین کرام! خود ہی انصاف فرما کیں کہ جولوگ پزید کی غیراسلامی ،غیرشری اورغیر جہوری ولی عبدی میں مسلطلیق کو مل عبدی میں عمل طلبق کو ممل صدیق عظامہ کے مشابہ قرار دینے کی ناکام کوشش میں جنلا ہیں اُن کا شارعقل علم، انصاف اور دیانت کے کس کھاتے میں ہوسکتا ہے؟ آپ بھی سوچ کر بتاہیے گالیکن اِس مشابہت کو بعض در دمندانِ اُمت مسلمہ نے کیا نام دیا ہے ، درج ذیل سطور میں ذرا اُس میں بھی خور فرما لیجئے۔

مولا ناحامدانصارى غازى كى فكراسلام

مولانامحمرقاسم تانوتوی صاحب کے نواہے، قاری محمد طیب صاحب کے داما دفاضل دارالعلوم دیوبرند مولانا حامد انصاری غازی لکھتے ہیں:

"اسلام میں پہلی نظیررسول اللہ ملے آتھا کا اسوہ حسنہ ہے۔ آپ ملے آتھا ہے است
کے اختیار کو باتی رکھا اور اپ اختیار ہے نامزدگی تہیں فرمائی۔ یہ نظیرامت کے لیے
پہلی شے ہے، اس کو ہر حال میں باتی رکھنے پر زور دیتا قانون سنت کا اولین منشاہ ہے۔
دوسری طرف صدیت اکبر کا تعامل ہے، انہوں نے عمر فاروق کا نام تجویز کیا،
اس تجویز کو ولایت عہدی قرار دیتا ایک غیر قانونی جسارت ہے۔ اس طرح
حضرت عرائے ایک نام کی عکمہ چند نام تجویز کیے، کیکن بید دونوں تجویزیں شخصی اختیار
سے ذیا دہ امت کے اختیار پر می تھیں، مطلق ولی عہدی ہے، آبک نہ تھیں۔
اس تم کی تجویز ٹانوی درجہ میں قانونی حیثیت رکھتی ہے، مگر بیا ہمیت چند لازی
مشرا لکا کے ساتھ مشروط ہے۔

پہلی شرط یہ کہ جو محض نامزد کیا جائے وہ پیشروامام کی پشینی اولا دنہ ہو،خلافت راشدہ کے چاروں دَوراس پر گواہ ہیں۔صدیق اکبڑے سامنےان کے صاحبزادے کا نام تفا مرتجویز نبیس کیا۔فاروق اعظم فیے جب شوری کا تھم دیا توایک کوشہ سے عبداللہ بن عمر کا نام پیش ہوا مگر اُنہوں نے تصریح کر دی کہ حکومت میں اُن کا کوئی حصہ نبیس، بعد کے دوانتخاب بھی اسی اصول برمنی تھے۔

حضرت معاویہ نے اپنے اثر ، قوت اور تدبیر سے بیزیدی ولی عہدی کو منظور کرایا
اس امتخاب کے خون آشام نتائے ہے کہتے ہیں کہ یہ تقررامت کے لیے دلیل نہیں ہوسکتا۔
اس کے علاوہ ہمیں یہ بات یا در کھنی چاہیے کہ حضرت معاویہ یور پین شہنشا ہوں کے
پڑوں میں مسلمانوں کا اقتدار قائم کرر ہے تھے۔ان کا یہ قول بھی دماغ میں رہنا چاہیے
ہم نے شہنشا ہیت اور سلطنت پر قناعت کرلی ہے اس قول کے بعد راہ صاف ہوجاتی
ہے۔ایک ایسی عالمگیر قوم جوانسانیت کو نبوت ، قانون رحمت اور خلافت راشدہ کے
طرز پر منظم کرنا چاہتی ہے شہنشا ہیت پر قناعت نہیں کر کتی۔ بعد کے ذمانہ میں بنی امیہ
اور بنی عباس کے اقتدار میں اسلام کے لیے جو پر جوش کا رنا ہے انجام پا گھے اُس سے
انکار کے بغیرولی عہدی کے روانج کو جائر شلیم نہیں کہا جاسکتا "۔
انکار کے بغیرولی عہدی کے روانج کو جائر شلیم نہیں کہا جاسکتا "۔

(اسلام کا نظام حکومت ص۲۵۲،۲۵۲)

موصوف ايك اورمقام مين لكهة بين:

" آنخضرت ( النهائيلم) في كياره سال تك الممت كبرى كى پيغبراند و مداريول كو پوراكيا، آپ النهائيلم كے بعدصديق اكبر في دوبرس، فاروق اعظم في دل برس، عثمان غنى في كياره برس، على المرتفى في چه برس المامت شورى اور خلافت راشده كو زنده ركھا۔ تاریخ عالم كے بيچارول برئے اصحاب صاحب اولا دیتے مگرانبول في فداكي حكومت كى عم بردراى ميس شاہى تاج وتخت كو ذكا و غلاسے بھى ندد يكھا۔ قداكي حكومت كى عم بردراى ميس شاہى تاج وتخت كو ذكا و غلاسے بھى ندد يكھا۔ آخر اسلامى تاریخ كا سب سے زیاده مروه واقعہ رونما ہوا۔ بيروشن جلدتاريكي سے بدل كئي اور فرمان "كو كا في وكل في وكل في ورث علاق المارت شورى كى جگہ بھر

مطلق العنان شاہی نے لے لی۔ دِن ڈوب گیا پھررات آئی، وہی جو ہرجو ہاوشاہوں کے تاج سے بھی زیادہ قیم تھامٹی ہوگیا۔ وہ لوگ جو خدا کے تھم پر تیری طرح گئے ، بکل کی طرح گرے اور قیصر و کسری کے تاج چھین کر ہواکی طرح والی آئے ، اُن کے مانشین رومیوں کے ایک چھوٹے سے پایئر تخت (وشق) میں پہنچ کر قیصر کی شہنشا ہیت کا شکار ہوگئے '۔

(اسلام كانظام حكومت ص٥٦)

مولاناسعيداحداكبرآبادي كى فكراسلام

اس تبل مفتی محرشفیع عثانی صاحب کا جوطویل کلام نقل کیا گیا ہے ، یہاں اُسے بھی مدنظر رکھا جائے۔ نیزیہاں فاضل و یو بندعلامہ سعیدا حمدا کبرآ بادی کے دریج ذیل کلام بیل غوروفکر کرتا بھی بہت مفید ثابت ہوگا، اُن کے کلام بیں در واسلام کے ساتھ ساتھ مشورہ سے انحراف کی وجہ سے اُمت جس واکی شخوست کا شکار ہوئی، اُس کا ذکر اُنہوں نے انتہائی کرب واضطراب کے ساتھ کیا ہے۔ چنا نچہوہ ' یزید کے لیے بیعت لینا''عنوان کے تحت کھے ہیں:

" یہ واقعہ اپنی حیثیت بیں معمولی سا واقعہ ہے لیکن اس سے اس بات پر روشی پرتی ہے کہ اسلام کے اجماعی نظام کو اُس کی اصل شکل وصورت سے شقل کر کے کی دوسری اور غیر واقعی شکل سے متشکل کر دینے کے باعث تدریجی طور پر ذہنیت بیں اور طرز فکروخیال بیں کیسی پچھ تبدیلیاں پیدا ہوجا تیں ہیں اور وہ رفتہ رفتہ کس طرز کرو وخیال بیں کیسی پچھ تبدیلیاں پیدا ہوجا تیں ہیں، چنا نچہ اس طرز کومت کا سب بنیادوں کو ہی متزلزل کر دینے کا باعث بن سکتی ہیں، چنا نچہ اس طرز کومت کا سب سے زیادہ المناک تیجہ یہ ہوا کہ مسلمان ہمیشہ کے لیے ظلافت کے تصور سے ہی محروم ہو گئے۔ جہور کا حق اس بار باب طل وعقد کی اس باب میں مشاورت اور اس خدمت طلیلہ کے لیے امت کے کی صالح اور موزوں ترین فرد کی تلاش وجہو، یہ سب با تیں الی خواب وخیال ہو گئیں کہ آج تک اسلام کی چشم تمنا پھرائی نظارہ روح پرور کی باز

دید کے انظار میں نرگس کی طرح وا ہے، مگر وہ منظر لوٹ کرنہیں آتا اور سالوں بلکہ قرنوں کے ایسے تاریک پردے درمیان میں حائل ہو گئے ہیں کہ ڈگاواشتیاق رہ رہ کے ماضی کے اُن نقوشِ جمال وعظمت کی طرف اٹھتی ہے مگرو کھے نہیں سکتی۔

امیر معاویہ نے اپنی زندگی میں ہی اپنے بیٹے یزید کے لیے بیعتِ ظافت لے کر
اُس طرز حکوت کو ایسا استوار کر دیا کہ آج تک اُس کی بنیادیں قائم ہیں۔ اُس وقت
صحابہ میں اور اُن کے علاوہ تا بعین میں بعض ایسے افراد موجود تھے کہ حضرت معاویہ اُن
میں سے حضرت عمر کی طرح چند حضرات کا یا حضرت ابو بکر کی طرح کسی ایک فخض کا
امتخاب فرما کر بطور وصیت اُن کے حق میں خلافت کی سفارش کرجاتے تو بے شہوہ فساد
پیدا نہ ہوتا جو یزید کو خلیفہ بنانے سے پیدا ہوا اور جس کے باعث بادشا ہے محض ایک
خاندانی ورشہ ہو کر رہ گئی۔ خلیفہ کے لفظ میں دینی افتد ارکام فہوم بھی شامل تھا ، اس لیے
بنوامیہ نے اُس لقب کور کے نہیں کیا لیکن حقیقت یہ ہے کہ خلافت تو اب ختم ہو چھی تھی
اور یہ جو بچھ بھی تھا ایک فریب اصطلاح سے زیادہ اور کوئی وقعت نہیں رکھتا تھا۔

امیر معاویے نے جس طرح حکومت بجمر حاصل کی تھی ای طرح بزید کی بیعتِ خلافت بھی بجمر لی گئی، جوحضرات اس کوول سے پہندنہیں کرتے متضان کو بھی بیعت کے لیے ہاتھ بردھا ویتا ہی پردا، ملوکیت یا شخصی حکومت کا سب سے زیادہ نُر ااثر بیہ ہوتا ہے کہ عوام میں حریتِ فکر اور آزاد کی بیان کا خاتمہ ہوجا تا ہے اور قہر وغلبہ اور استبدا دو تشدد کی فراوانی ہوجاتی ہے، بنوا میر میں ملوکیت کے بیتمام جراشیم پائے جاتے شئے '۔

(مسلمانوں کا عُروج وزوال ص٥٣٠٥٢)

مولا نامحمدا ساعیل رو پر می کی فکرا سلام ال حدیث عالم مولانامحمدا ساعیل رویزی ککھتے ہیں:

" خلفاء راشد بن خلیفہ کے انتخاب میں بہت مختاط تھے۔حضرت ابو بکر مظاہ کے

انتخاب میں تواحادیث نبوی کے اشارات و کنایات سے کام لیا گیااور حضرت عمر انتخاب میں تواحادیث نبوی کے اشارات و کنایات سے کام لیا گیااور حضرت عمر انتخاب موتار ہالیکن بزید کی نبست بھی قریباً یہی چیز کام آئی، بعدہ شور کی سے انتخاب موتار ہالیکن بزید کی امارت کے متعلق اِس اصول کی پابندی نہ کی گئ"۔

(شهید کربلاص۱۱)

# مولا ناشلی نعمانی کی فکرِ اسلام

مولانا اساعیل روبردی کامخفراورزم الفاظ میں بیلکھٹا کہ یزیدکی امارت کے متعلق اِس اصول کی پابندی نہ کی گئی بہت گہراجملہ ہے، کیونکہ سفہاء تو نہیں گرعقل مندخوب جانتے ہیں کہ اصول کی پابندی نہ کرنے کا انجام انہائی بھیا تک ہوتا ہے، اِس اصول کی پابندی نہ کرنے سے اسلام کوکتنا نقصان پہنچا؟ اِس کو انہائی مخضر گرجامع الفاظ میں مولانا شیلی نعمانی نے یوں بیان کیا ہے:

"بزید تخت نشین ہوا،اور یہی اسلام کے سیاس ، نہ بی،اخلاقی اورروحانی إدباروعبت کیا ولین شب ہے"۔

(سيرة النبي للشبلي نعماني ج٢ حصه سوم ص٣٩٨)

''إِذَبَادِ '' کامعنی ہے قبال اور نیک بختی کا پشت پھیرجانا اور ''نگبَة '' کامعنی ہے داہِ متقیم سے بنا۔
مولانا شبلی نعمانی نے چارلحاظ سے او باراسلام کی بات کی ہے: سیاسی، قد بھی، اخلاقی اور ووحانی۔ یزید کی شخت نشین سے اِن چاروں کے اِدبار و کبت کا آغاز ہو گیا تھا۔ اب سے ہر عقل مندخود بی غور کرسکتا ہے کہ اِس اِدبار و کبت کا اصل سبب کون تھا؟ اگریزیدازخود تخت نشین ہواتو پھرتو او باراسلام کے جرم کا تمامتر ہو جھائس پر ہوگا اور اگروہ کی اور کی مدد سے تخت پر پہنچاتو پھروہ سارا ہو جھائس مددگار پر آئے گا، لہذا معلوم کیا جانا چاہیے کہ تقریباً مدکار پر آئے گا، لہذا معلوم کیا جانا ورشوت، حون و میری و خیرہ کے در لیے کون راہ ہوار کرتا رہا؟

### اسلام مين استبدادكا آغازكب موا؟

الل حدیث عالم شخ ثناء الله امرتسری اسلام میں مشورہ کی اہمیت پر بحث کے دوران لکھتے ہیں:

"اسلام میں شوریٰ کی اہمیت قرآن وسنت سے ظاہر ہے، ابتداء اُمرائے بنوامیہ
نے استبدادی حکومت کی داغ بیل ڈالی ، اور خلافت موروثی ہوگی ، اُس وقت علماء نے
اس کی مخالفت کی ، استبداد اور دراشت کو ناپند کیا ، لیک عباسی حکومت میں یہ استبداد
بر حما اور پر انا ہوگیا کہ علماء کی زبا نیس بند ہوگئیں ، اور عام طور پر یہی سمجھا جانے لگا کہ
اسلام میں آمریت اور ملوکیت ہے، شوری اور رائے عامہ کی اہمیت ذہنوں سے نا بید ہو
گئی، "فصادت بیلید اور اور اُلیہ وَ إِنّا إِلَیٰهِ وَاجِعُونَنَ " ، اور آئ تک ذہن اس غلطی
میں جنلا ہے کہ اسلام میں ملوکیت اور شخصی اقتد ارکوا ہمیت حاصل ہے "۔
میں جنلا ہے کہ اسلام میں ملوکیت اور شخصی اقتد ارکوا ہمیت حاصل ہے "۔

(فتاوى ثنائيه ج٢ ص٥٨٩)

# بنواميه كى حكومت غيراسلامي تقى

قرآن وسنت میں چومشورہ کی اہمیت بیان کی گئی ہے وہ عتابی بیان ہیں ہے، اُس کو پس پشت ڈال کر
"اِسْتِبُدَادُ" کی داغ بیل بنوامیے نے ڈالی، "اِسْتِبُدَادُ" کامعنی ہے خود غرض ہوتا اور اپنی ذات کو دوسروں پر
ترجیح دینا علماء اسلام نے "اِسْتِبُدَادُ" کو "اِسْتِشَادٌ" (مشورہ حاصل کرنا) کے مقابل بیان کیا ہے، اور
ظاہرہے کہ" استبداد" کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہیں وجہ ہے کہ حقیقت شناس اور اسلام کا در در کھنے
والے علماء اسلام نے بنوامی کی حکومت کوغیر اسلامی حکومت قرار دیے میں کوئی تا مل نہیں کیا۔ چنانچ مولانا
ابوالکلام آزاد کھتے ہیں:

"بنی امیه کی حکومت ایک غیر شرع حکومت تھی، کوئی حکومت جس کی بنیاد جر وشخصیت پر ہو بھی بھی اسلامی حکومت نہیں ہو سکتی۔ اُنہوں نے اسلام، روح حریت وجمہوریت کوغارت کیا اور مشورہ واجتماع امت کی جگہ تھش غلبۂ جابرانداور کروخدع پر

### ائ في خصى حكومت كى بنيا در كلى ، أن كانظام حكومت شريعت الهيدند تفا"-

(شهادت حسين للأبي الكلام آزاد ص٥٨)

﴿ مَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوى ﴾ كى شان والى بستى قطعاً مشوره كى فتائ نبيل تقى كيكن أن كرب عَظَلَمُ الله من الله وي اللهوى الله كل الميت كي ليا تنابى كافى هم كر آن مجيد بين اليك سورت كا نام بى "المشورة كا عم فر مايا مشورة كى البيت كي ليا اتنابى كافى هم كر قرآن مجيد بين اليك سورت كا نام بى "المشورة كي الس مدتك الجميت م كرا كر خدا نخو استه مشورة كي بعدا شايا جان والا قدم غلط بهى بوجائ تو كيم بهى وه بلامشورة اقدام سے زيادة پينديدة بوتا ہے - چنا نچوش شهاب الدين عمر النويرى لكھتے بين:

الْحَطَأُ مَعَ الْاسْتِشَارَةِ أَحُمَدُ مِنَ الْإِصَابَةِ مَعَ الْاسْتِبُدَادِ. "مشورہ حاصل کرنے کے بعد خطا کھانا استبدادے (بغیر مشورہ کے) بھلائی پردہے سے زیادہ قابل تعریف ہے"۔

(نهاية الأرب في فنون الأدب: الباب السابع، من الفن الثاني في المشورة وإعمال الرأي والاستبداد، ج٦ ص٦٤)

بابُ دارِ الحكمة سيد ناعلى الطّنة الله المحتفظ سيم مي حقيقت إى طرح منقول ب، چنانچديمي عالم دين ذرا آ مح چل كر لكهت بن:

وَقَالَ عَلِيٌ بُنُ أَبِي طَالِبٍ ﴿ : نِعُمَ الْمُوَازَرَةُ الْمُشَاوَرَةُ ، وَبِئُسَ الْإِسْتِعُدَادُ الْإِسْتِبُدَادُ.

"سیدناعلی بن ابی طالب این نے فرمایا: بہترین وزارت مشاورت ہے اور بری استعداد استعداد (مشورہ سے روگردانی) ہے"۔

(نهایة الأرب فی فنون الأدب ج٦ ص٦٢) جب استیداد (مشوره نه کرنے) کے ساتھ بھلائی کو پالینا بھی قابل تعریف نہیں ہے تو پھر جہاں ہو ہی استیدادادراُس کا نتیج بھی خون آشام حالات ظلم اور فساد پرینی ہوتو پھروہ کتنا قابل مذمت ہوگا؟ ندکورہ بالا استبداد کے نتیجہ میں موروجیت و ملوکیت کا آغاز ہوا، پھرائس کی خوست سے اہل إسلام کے دِلوں سے مشورہ کی اہمیت نا بید ہوئی فروانسان فرما ہے ! بیسب کھے جرم ظلم اور گناہ ہے یا نہیں؟ اور اگر بیجرم وگناہ ہے تھراسلام میں اِس کے موجد کے بارے میں شخخ ثناء اللہ امرتسری کے کلام میں وضاحت آ چکی ہے کہ وہ کون تھا۔ سو جب اسلام میں اِس استبدا واور خود خرضی کی ابتدا کرنے والا شخص واضح ہوگیا تو پھرکسی بھی برائی کے موجد کے بارے میں سیدالا نبیاء ما فیلیا تھا کا بیارشا و بھی س لیجے:

مَنُ سَنَّ فِي ٱلإِسُلام سُنَّةُ سَيِّئَةٌ كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنُ عَمِلَ بِهَا مِنُ بَعْدِهٖ مِنْ ظَيْرِ أَنْ يُنْقَصَ مِنُ أَوْزَارِهِمُ شَيْءٌ.

" جس شخص نے اسلام میں کوئی براطریقہ نکالا اُس کا دبال اُسی پر ہوگا اور جنہوں نے اُس کے بغیر کہ بعد والوں نے اُس کے بغیر کہ بعد والوں کے وبال میں پچھ کی کی جائے "۔
کے دبال میں پچھ کی کی جائے "۔

(صحيح مسلم: كتاب الزكاة، باب الحث على الصدقة ولوبشق تمرة أو كلمة طيبة، ص ١ ٥٥ حديث ١٠١٧)

جولوگ إس حديث كوسيح ماشتے ہوں تو أن سے عرض ہے كدا كركو كي شخص قرشى ہونے ، أموى ہونے ، كاتب وتى ہونے ، جرنيل اسلام ہونے ، جليل القدر ہونے ، محاني ہونے اور حادى ومحدى ہونے كى بنا پر إس ارشادِ نبوى ما تي تي ہوتو از راہ كرم وہ استثنائى صورت ضرور سامنے لائے۔

یهاں شیخ شاء الله امرتسری کے گذشته الفاظ میں ایک مرتبه پھرغور فرمالیجے: "آج تک ذہن اُس فلطی میں مبتلا ہے کہ اسلام کے نظام میں ملوکیت اور شخص افتد ارکو اہمیت حاصل ہے"۔

شخ نے بالکل میچ کہا ہے، سلم توم کے لاشعور میں یہی بات بیٹھ چکی ہے، یہی وجہ ہے کہ عرب ہویا عجم بالعموم ہرجگہ آزادی رائے پر قدغن ہے، چنانچ عرب میں کوئی اختلاف رائے کا اظہار کر بے تو اُسے غدار قرار دے کر دنیا بدر کر دیا جا تا ہے اور عجم میں ایسا کرنے والے انسان کو ملک بدر ہونا پڑتا ہے، کیکن تعجب ہے کہ اِس میں کے استبداد پر غیر مسلم مما لک میں اواحتیاج ہوتا ہے مرمسلم مما لک کی پبلک کے علقوم سے صدائے احتیاج ہی بلند نہیں ہوتی ۔ یقینا ایسی ہی صورت حال کے لیے مفکر اسلام رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہوگا:

قا جو ناخوب، بتدریج وہی خوب ہوا

کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر

(ضرب كليم ؛ زير عنوان: ، تن به تقدير ص١٦)

بنوامی خصوصاً ابن صحر کے استبداد ، مشورہ سے استبعاداور آزادی اظہار رائے پر قدغن وغیرہ امور پر میر سے سامنے اِس وقت تمام مکا تب فکر کی مزید آراء بھی موجود ہیں ، اُن سب کو یہاں قلم بند کرنا طوالت کا باعث ہوگا ، ان شاء اللہ تعالیٰ ایسی تمام عبارات کو ہم اپنی کما ب' سیدن ایسام المحسین الظفیٰ "میں جمع کریں گے۔ یہاں ہم آپ کو علماء اسلام کی فہ کورہ بالامختف عبارات میں فرق اور اُس کی وجوہ میں غور وفکر کرنے کی زحمت دیتے ہیں۔

## عبارات علماء مين فرق اورأس كي وجه

اربابِ دانش ہے گذارش ہے کہ پہلے توسطور بالا میں درج شدہ تمام حصرات کی عبارات کو بغوراور بار بار پڑھیں اوران میں فرق تلاش فرمائیں اور پھراس فرق کی وجہ بھی تلاش فرمائیں۔

جھاج تری فہم کے مطابق اِس فرق کی وجہ یہ ہے کہ جوعلاءِ اسلام (خواہ اُن کا تعلق کی بھی مکتب فکر ہے ہوں اہل اسلام کی ترتی اور تنزیل کے اسباب وعلل پر گفتگو فرماتے ہیں وہ دوٹوک انداز میں بیان کردیتے ہیں کہ اسلام کو کب، کیوں اور کس سے نقصان پہنچا، اُن کے برقکس جوعلاء روافض وشیعہ کی تر دید میں یا دفاع معاویہ میں لکھتے ہیں تو وہ اسلام کو لیس پشت ڈالتے ہوئے تھی شخصیات کے دفاع کے جذبہ کی رو میں اس قدرا کے نگل جاتے ہیں کہ موروجیت و ملوکیت کو جواز فراہم کرنے ہے بھی باز نہیں آتے ۔ یول تو ایے غیر معتدل کھاری ہرمکتب فکر میں موجود ہیں گر یہاں یہ عاجز آپ ہی مکتب فکر کے بعض تکماء امت کی مثال معتدل کھاری ہرمکتب فکر میں موجود ہیں گر یہاں یہ عاجز آپ ہی مکتب فکر کے بعض تکماء امت کی مثال میں کر چکا ہے کہ جس تکومت اور ولی عہدی کو دوسرے مکا تب فکر کے اکثر علاء نے استبداو، خون آشام، مکروہ ، اندھیری رات ، قیصریت ، اسلام کی بنیادیں متزازل کرنے والی ، جہور کے انتخاب تی کی نفی کرنے کو میں اندھیری رات ، قیصریت ، اسلام کی بنیادیں متزازل کرنے والی ، جہور کے انتخاب تی کی نفی کرنے کو میں اندھیری رات ، قیصریت ، اسلام کی بنیادیں متزازل کرنے والی ، جہور کے انتخاب تی کی نفی کرنے

والی ، مجلس شوری کی تیخ کنی کرنے والی ، فساد ، خاندانی ورثہ ، جبر ، ملوکیت ، شخصی حکومت ، حریت فکر کی دشن ، آزادی بیان پر قدغن ، قبر ، غلبه اور باعث تشد دقر اردیا ، أسے ہمارے بریلوی حکیم الامت نے فقط شخصی دفاع میں قرآن کے مطابق اور سنت انبیا ، ثابت کرنے کی ٹاکام کوشش کرڈ الی۔

## حكيم الامت كى فكر ملوكيت

سطور بالا میں ہم نے متعدد علاء اسلام کی آرا فقل کردی ہیں، اب ہم انصاف کی امیدر کھتے ہوئے قار کین کرام کی عدالت میں مقدمہ لے جاتے ہیں کہ وہ ایم محشر کو مد نظر رکھتے ہوئے انصاف فرما کیں کہ کس کا موقف حق ہے، آیا وکلاءِ اسلام کا موقف حق ہے یا وکلاءِ طلقاء کا؟ راقم المحروف اپنے اندر بیہ جرائے نہیں رکھتا کہ اِن میں سے کی کوئی کی نمائندگی کرنے والا اور دوسرے کو باطل کی نمائندگی کرنے والا کہہ سکے، البتہ ہیں ہے جھتا ہوں کہ ہرایک نے اپنی اپنی تصنیف کاحتی اوا کردیا ہے۔ ہمارے حکیم الامت چونکہ ایک عظیم بادشاہ ابن آگلۃ الا کباد کے دفاع میں لکھ رہے تھے اِس لیے انہوں نے اپنے موضوع کاحتی اوا کردیا ہے، اور دوسرے حضرات چونکہ نظام اسلام اور سلمانوں کے عروج وزوال کے اسباب ولل پر لکھ رہے تھے اِس لیے اُنہوں نے ایب موضوع کاحتی اوا کردیا ہے۔ ووسرے الفاظ میں یوں سبجھتے کہ بادشاہ کا دفاع کرنے والوں نے بھی حتی اوا کردیا ہے۔ والوں نے بھی حتی اوا کردیا ہے۔

ویے ہمارے کیم الامت کی حکمت ہروتت کام کرتی تھی، اُن کی حکمت میں کتاب وسنت کو ضرورت کے مطابق ڈھالنے گامل صلاحیت تھی۔ چنا نچہ اُنہوں نے "کے مطابق ڈھالنے کی مطابق ہوں نے ایک اور کتاب "شان حبیب الرحمان من آیات القرآن" میں نی کریم دہ آئی آئی کے کے کسی بھی سالے کے لیے خال المونین ہونے کی تفی کی ہے لیکن جب اُنہوں نے امیر شام کے دفاع میں "امیر معاویہ دیا ہے گا کی سالہ کھا تو اُن کی حکمت بیکا کی بیدار ہوگئی اور اُنہوں نے اُس میں حب ضرورت معاویہ بن صحرکو خال المونین کھی دیا۔

<sup>(1)</sup> اس كتاب كالصل نام بي الميرمعاويه برايك نظر وجيها كه خودمفتى احمد يارتيمى صاحب في سورة الانفال كى آيت نمبره كي تغيير مين المعلى المعلوم بعد كي الوكون في نام مين ترميم كيون كى ؟

## حكيم الامت كى انوكھى حكمت

سطور بالا میں راقم الحروف نے جوابے مکتب قکر کے علیم الامت اور اُن کے مقابلہ میں دوسرے حضرات کے اقتباسات نقل کیے ہیں، امید ہے کہ اُن کے مابین محا کمہ اور موازنہ اکثر قارئین کرام نے اپنے اپنے ذبن میں کرلیا ہوگا، لیکن جولوگ مجھنا کارہ کی طرح محا کمہ اور موازنہ کی قوت نہ رکھتے ہوں تو اُن کی خدمت میں عرض ہے کہ وہ غدا ہب اربعہ پر کلام کرنے والے مشہور نقیہ وقلفی امام ابن رشد کے اُس کلام میں ہی خور فرمالیں جو ہم عبارات علاء کے آغاز میں نقل کر بچے ہیں۔

یہاں ہم قارئین کرام کواپے علیم الامت صاحب کی ایک اور حکمت بالغہ میں غور وفکر کی زحمت دینا چاہیں گے۔ چیچے لکھا جاچکا ہے کہ حکیم الامت نے اپنی کتاب ''امیر معاویی'' کے صفحہ نمبر ۱۳،۸۱ پریزید کی ولی عہدی کو قرآن، حدیث اور خلفاء راشدین کے کسنت کی مائند ٹابت کرنے کی کوشش فرمائی ہے، جبکہ وہ اپنی اس کتاب میں دوصفح آ مے چل کرایک ضروری ٹوٹ کے من میں یول بھی لکھتے ہیں:

"جب امیر معاویہ کاوقت وفات قریب آیا تویزید نے پوچھا کہ اباجان!

آپ کے بعد خلیفہ کون ہوگا تو آپ نے کہا کہ خلیفہ تو تُو بی ہے گاگر جو پھے میں کہتا

ہوں اُسے غور سے من کوئی کام امام حسین کے مشورہ کے بغیر نہ کرنا ( یعنی وہ تیر بے

وزیراعظم ہیں ) اُنہیں کھلائے بغیر نہ کھا ٹا اُنہیں پلائے بغیر نہ پینا،سب سے پہلے اُن

پرخرج کرنا پھر کسی اور پر، پہلے اُنہیں پہنا نا پھر خود پہننا۔ میں تجھے امام حسین کے اُن کے گھر والوں، اُن کے کنے بلکہ سارے بنی ہاشم کے لیے اجھے سلوک کی وصیت کرتا

اے بیٹے! خلافت میں ہمارائ نہیں، وہ امام حسین کے والداوران کے والداوران کے والداوران کے اہل بیت کائن ہے، آن کے والداوران کے اہل بیت کائن ہے، آتو چندروز خلیفہ رہنا پھر جب امام حسین کے بات ہوں کے یا جے وہ چاہیں تا کہ خلافت اپنی جگہ پہنچ جائے۔ ہم مب امام حسین کے اوران کے نانا کے غلام ہیں، اُنہیں ناراض شہرناور نہ تھے پراللہ

### اوررسول عليهم ناراض مول كے اور چرتيرى شفاعت كون كرے كا"۔

(اميسرمعاويه کسم ۸٦،۸ مکتبه إسلاميه،ميان مارکيث،بيسمنث،غزني ستريث،اردو بازار، لاهور)

عیم الامت کی بی حکمت مجھ ایسے غریب اہل سنت کی سمجھ سے بالاتر ہے، شاید اِس کوکوئی امیراال سنت سمجھ اور پھرآ کے سمجھا سکے ، یا پھر حکیم الامت کی سطح کے دوسر ہے حکماءِ اہل سنت ہی سمجھ اور سمجھا سکے ، یا پھر حکیم الامت کی سطح کے دوسر ہے حکماءِ اہل سنت ہی سمجھ اور سمجھا سکے ، البتہ میں اپنی طرح کے غیر حکماءِ اہل سنت قار کین کرام کے لیے عرض کیے ویتا ہوں کہ سیدنا امام حسین میں جومعا وید یا ہمار ہے حکیم الامت کے بقول ابھی کمال کونہیں پہنچے تھے وہ یزید بلید سے عمر میں ۲۳ یا ۲۳ برس برے سے ، کیونکہ اُن کی ولادت ۴ بحری میں ہوئی تھی۔

(البدايةوالنهاية ج١١ ص٤٧٣)

جبكه يزيد٢٦،٢٥، يا ١٤ جبري مين پيدا مواتها-

(البدايةوالنهاية ج١١ ص٦٣٧)

سربراہان اُن ملاؤں کوسپورٹ کرتے ہیں جومعاویداور بنوامیے گیت گاتے ہیں۔ فَعَدَ بَرُواا حاکم اگر صحافی ہوتو مواخذہ سے مستثنی ہوتا ہے؟

یا در کھنا چاہیے کہ اہل بیت کرام علیہم السلام اور حق پرست علاء کرام ہیں ہے جس نے بھی معاویہ کا افراط وتفریط اور خلاف شریعت معاملات پرطعن وشنیج کی ہے تو محض اسلام کی خاطر کی ہے، شیعیت وسنیت کی خاطر نہیں کی ، کیونکہ معاویہ بن صحر شیعیت وسنیت کے مابین حدفاصل نہیں ہیں؟ وہ تو محض طلقاء میں سے ایک فرد تھے ، جولوگ انہیں صحابی مانے ہیں انہیں یہ دھیان نہیں رہتا کہ وہ بیں سال تک بادشاہ بھی تو رہے ، ور نہ طلقاء تو دوسر لوگ بھی تھے، لہذا غور کرنا چاہیے کہ دوسر طلقاء کی بنسبت اُن کامنی و کرزیادہ کیوں ہوتا ہے؟ اگر وہ صحابی بھی تھے تو بعنا طویل عرصہ وہ افتد ار میں رہا تنا کوئی دوسر المحفی نہیں رہا ، سواگر صحاب ، تا بعین اور اکا برین اسلام نے انہیں مور وطعن بنایا ہے تو فقط اُن کی اُس افراط وتفریط کی وجہ سے بنایا ہے جو کتا ہو سنت کے خلاف تھی ، جس کوا مام ابن رشد نے انہدام خلاف ہوں راشدہ سے ، علامہ ابوالکلام آزاد نے غیر اسلامی حکومت سے ، علامہ حامد انصاری غازی نے مطلق العنا فی سے اور علامہ سعید احمد اکبر آبادی نے خوصی حکومت ، موروثی حکومت ، جر ، قہر اور فساد واستبداد سے تبیر کیا ہے۔

خود ہی سوچئے کہ اگر کوئی شخص اُن کی شاہانہ افراط وتفریط ، منافی کتاب وسنت معاملات اورخلفاء
راشدین کی سے کتابل کے خلاف امور پرطعن کرے تو اُسے صحابیت پرجملہ بجھنا کہاں کی عقل مندی ہے؟
شاہانہ اورغیرعا دلانہ معاملات پرطعن کو صحابیت پرطعن بجھنا تو ایسا ہے جیسا کہ پاکستان کے کرپٹ علماء کے
خلاف ہولئے کو اسلام کے خلاف ہو لئے کے مشرادف سمجھا جاتا ہے ، کرپٹ حکمرانوں کے خلاف آواز بلند
کرنے کو جمہوریت کے خلاف سازش سمجھا جاتا ہے ۔ اور بادشاہت اور سعودی حکومت کے خلاف آواز یک بلند کرنے کو جمہوریت کے خلاف سازش سمجھا جاتا ہے ۔ فرراا پی کمل عقل وعلم کو بروئے کا رلاتے ہوئے
بلند کرنے کو جمہوریت کے خلاف سازش سمجھا جاتا ہے ۔ فرراا پی کمل عقل وعلم کو بروئے کا رلاتے ہوئے
ایمان سے بتا ہے گرکیا کوئی صحابی کہا جانے والاُخی کتاب وسنت کے اوامرونوائی سے بالا اورعنداللہ اور عنداللہ وسنت کے اوامرونوائی سے بالا اورعنداللہ اور عنداللہ کے خلاف آواز بلند کرنے کی بجائے صحابی کے خلاف آواز بلند کرنا کیوں تھورکیا
بلند کرنے کو ایک بادشاہ کے خلاف آواز بلند کرنے کی بجائے صحابی کے خلاف آواز بلند کرنا کیوں تھورکیا

جاتا ہے؟ اور پھر دیدہ دلیری یہ کہ کہا جاتا ہے کہ بیصحابہ کرام کے خلاف آوازاُ ٹھائی گئی ہے، البذا بیصحابہ کرام کی گتاخی ہے۔ تنہاکوئی طلیق اور جائز حاکم صحابہ کرام کیسے ہو گیا؟ کیا تنہاکسی کر پٹ ملال پرطعن وشنیج کوتمام علاء کرام پرطعن کہا جاسکتا ہے؟

### نبوت کےعلاوہ کوئی چیز گناہ پروف نہیں

بلاشبہ جن وانس کے لیے صحابیت شرف وعظمت کا ایک عظیم ٹائٹل ہے مگر گناہ پروف کوئی چیز نہیں۔ صحابیت کا ٹائٹل انسان کوار تداد، شراب نوشی، زنا، بغاوت، بدعت، صلالت، حسد، عناد بظلم، جور، فساد، سبت وشتم اور قتل ناحق وغیرہ اعمال سے محفوظ نہیں رکھ سکتا۔ چنانچہ امام سعد الدین تفتاز انی سلسلۂ کلام جاری رکھتے ہوئے اعترافاً ککھتے ہیں:

يَعْنِي أَنَّ مَا وَقَعَ بَيْنَ الصَّحَابَةِ مِنَ الْمُحَارَبَاتِ وَالْمُشَاجَرَاتِ عَلَى الْوَجُهِ الْمَسْطُورِ فِي كُتُبِ التَّوَارِيْخِ ، وَالْمَدُكُورِ عَلَى أَلْسِنَةِ القِقَاةِ يَدُلُ الْوَجُهِ الْمَسْطُورِ فِي كُتُبِ التَّوَارِيْخِ ، وَالْمَدُكُورِ عَلَى أَلْسِنَةِ القِقَاةِ يَدُلُ بِطَاهِرِهِ عَلَى أَنْ بَعُضَهُمُ قَدْ حَادَ عَنْ طَرِيْقِ الْحَقِ ، وَبَلَغَ حَدَّ الظُّلُم وَالْفِسُقِ . وَكَانَ الْبَاعِثُ لَهُ الْحِقْدَ وَالْعِنَادَ ، وَالْحَسَدَ وَاللِّدَادَ ، وَطَلَبَ وَالْفِسُقِ . وَكَانَ الْبَاعِثُ لَهُ الْحِقْدَ وَالْعِنَادَ ، وَالْحَسَدَ وَاللِّدَادَ ، وَطَلَبَ السَّمَالِ وَالرِّيَاسَةِ وَالْمَيْلَ إِلَى اللَّذَاتِ وَالشَّهَوَاتِ . إِذْ لَيُسَ كُلُّ صَحَابِي مَعُصُومًا ، وَلَاكُلُ مَنْ لَقِيَ النَّبِي النَّذَاتِ وَالشَّهَوَاتِ . إِذْ لَيُسَ كُلُّ صَحَابِي مَعُصُومًا ، وَلَاكُلُ مَنْ لَقِيَ النَّبِي قَلَى اللَّذَاتِ وَالشَّهَوَاتِ . إِذْ لَيُسَ كُلُّ صَحَابِي مَعُصُومًا ، وَلَاكُلُ مَنْ لَقِيَ النَّبِي قَلَى اللَّذَاتِ وَالشَّهَوَاتِ . إِذْ لَيُسَ كُلُّ صَحَابِي مَعُصُومًا ، وَلَاكُلُ مَنْ لَقِيَ النَّبِي قَلَى اللَّذَاتِ وَالشَّهُواتِ . إِذْ لَيُسَ كُلُّ مَنْ لَقِي النَّهِ الْخَيْرِ مَوْسُومًا .

''دیعن صحابہ کے مابین جومشا جرات اورجنگیں ہوئیں جیسا کہ تاریخ بیں مرقوم اور ثقة حضرات کی زبانوں پر فدکور ہے، بیسب کچھا ہے ظاہر سے دلالت کررہا ہے کہ بعض صحابہ راوحت سے ہٹ گئے تھے اورظلم فت کی حدکو پہنچ گئے تھے، اوراس کا سبب کینے، عثاو، حسر ہخت جھڑ الوین، مال اور ریاست کی طلب اور لذتوں اورشہوتوں کی طرف میلان تھا، کیونکہ ہرا یک صحافی معصوم ہے اور نہ ہی کریم طرف ملاقات کرنے والا ہمخف فیرسے موسوم ہے'۔

(شرح المقاصدج٥ص ١٠٣١٠ ٢١، مطبعة عالم الكتب، بيروت)

### سيدناامام حسن مجتبى ﷺ كا تدبر

## بادشاه پراعتراضات ومواخذه سے سنتی ؟

صحابہ کرام میں نے تو خلفاء راشد بن کے کوبھی اعتراضات دمواخذہ ہے متنیٰ نہیں سمجھا تھا جبکہ کچھ اعتراضات در اندہ سے متنیٰ سمجھا تھا جبکہ کچھ اعتراضات در اندہ سے متنیٰ سمجھتے ہیں، اور پی گھراہی ہے۔ یا در کھنا جاہیے کہ جس قدر بھی فقہاء اور علاء اسلام نے معادیہ کی افراط وتفریط پر کلام کیا ہے، اُس کلام کا رُخ فقط معادیہ کی بادشا ہت وافتد ارکی طرف ہے۔ اگروہ افتد ارنہ سنجا لتے تو اُن کامنی ذکرتو کیا شبت ذکر بھی نہ ہوتا، اور وہ دوسرے طلقاء کی ماند طاق نسیاں میں پڑے ہوئے۔ آپ اپنے ہی دور میں غور وفکر کر کے دیکھے لیجے! جو علاء کرام سیاست میں آتے ہیں تو اُن کا چرچہ منفی ہویا غبت اُن علاء سے زیادہ ہوتا ہے جوسیاست سے دور

رہتے ہیں۔الیکٹرا تک یا پرنٹ میڈیا پرتیمرے،کارٹون اورڈی وغیرہ فظ اُن علاء کی بنتی ہے جوگلی یا جزوی
افتد ارکے مزے لو شخ ہیں۔سوخودہی ہتلاہیے کہ اگر کوئی عالم دین سیاست میں آکر بالواسطہ یا بلاواسطہ
ناجا تزطریقے سے فوائد مالیہ حاصل کرے اورائس پرویدہ ور حضرات تیمرہ کریں تو ایسے کی بھی تیمرہ کو اسلام
کے خلاف سازش یا تنہا اُس عالم کے خلاف آواز بلند کرنے کو تمام علاء اسلام کی تنقیص یا تو ہین قرار دینا
کہاں کا انصاف ہے؟ سوجب کی ایک عالم دین کی ہے اعتدالیوں پرکلام کرنے کو تمام علاء کرام کی ہے
ادبی نہیں سمجھا جاتا تو پھر کسی صحابی کہلانے والے واحد محض کی ہے اعتدالیوں پرکلام کرنے کو تمام صحابہ
کرام میں کی ہے او تی کیوکر تصور کیا جاتا ہے؟

ست وشتم نه کرنے کی شرط دھجیاں

یا نچویں شرط میقی کہ مولاعلی الظیمالی پرسب وشتم نہیں کیا جائے گا۔ اِس کی دھجیاں یوں اڑائی گئیں کہ اُسی دن ہے ہی پھر ہے سب وشتم کا سلسلہ شروع کردیا گیا تھا۔ چنا نچہ ابوالفد اء مما والدین بن اساعیل شافعی متو تی ۳۲ کے ساتھتے ہیں:

كَانَ خُلَفَاءُ بَنِي أُمَّيَّةً يَسُبُّونَ عَلِياً ﴿ مِنْ سَنَةِ إِحُلَاكَ وَأَرْبَعِينَ ، وَهِيَ السَّنَةُ السَّنَةُ اللَّتِي خَلَعَ الْحَسَنُ فِيْهَا نَفْسَهُ مِنَ الْخِلَافَةِ إِلَىٰ أُوَّلِ سَنَةٍ وَهِيَ السَّنَةُ اللَّتِي خَلَعَ الْحَسَنُ فِيْهَا نَفْسَهُ مِنَ الْخِلَافَةِ إِلَىٰ أُوَّلِ سَنَةٍ وَهِيَ السَّنَةُ اللَّا الْخَلَافَةِ إِلَىٰ أُوَّلِ سَنَةٍ وَهِي السَّيْمَانَ بُنِ عَبُدِ الْمَلِكِ ، فَلَمَّا وَلَىٰ عُمَرُ أَيَّام سُلَيْمَانَ بُنِ عَبُدِ الْمَلِكِ ، فَلَمَّا وَلَىٰ عُمَرُ أَبُطَلَ ذَلِكَ .

" خلفاء بنوامیہ نے سیر تاعلی کے پراس سے ، جب امام حسن مجتبی کے خلافت سے دست بردار ہوئے تھے (زوروشورے) سب وشتم شروع کیااور بیسلسلہ ۹۹ سے دست بردار ہوئے تھے (زوروشورے) سب وشتم شروع کیااور بیسلسلہ ۹۹ سیمان بن عبدالملک کے آخری ایام تک جاری رہا، پھر جب سیدناعمر بن عبدالعزیز کے نامی نے خلافت سنجالی تو اُنہوں نے اس کوختم کیا"۔

(المختصر في أخبار البشر ج١ ص٢٠١) اسمئلك كمل اور دلل تفصيل جارى كتاب "لا تستبوا أصنحابي" (ميرع صحاب كوبراندكوو)

میں آئے گی۔ان شاء اللہ تعالی۔

### صلح حسن كى رث لكانے والوں سے سوال

یبال اُن لوگول سے سوال ہے جو کم ام مستخبی الظینی سے المیت معاویہ ثابت کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہیں۔ کیا وہ یہ بتلا نالیند فرما کمیں گے کہ جس شخص کے ساتھ امام حس مجتبی ہے معاہدہ کرتے ہوئے یہ شرط کھوا تا ناگز رہم مجھا کہ جب وہ کھمل اقتدار سنجالے تو اُن کے بابا کوست وشتم کرنے سے باز آ جائے ،ایسی شرط کھوانے کی ضرورت ہی کیوں پیش آئی اور کیا اِس شم کی شرط کسی راشد، ھادی اور مہدی شخص کے ساتھ سے کرنے کی ضرورت ہوتی ہے؟

اِس مقام پر بیس تمام اہلِ ول مسلمانوں سے حق کا واسط دے کرغور وقکر کرنے کی ایبل کرتا ہوں کہ وہ ذرا اُس منظر کوچٹم تصور بیس لا کیں کہ جب ول رُبائے مرتفنی ،جگر کوشترز ہرااور شبیم صطفیٰ میں گئے ہے شرا لکا کھوائی ہوں گی اور بر بانِ قلم معاویہ سے مخاطب ہوئے ہوں گے کہ تحفظ خونِ مسلمین کی خاطر ہم مملکت اسلامیہ تو تم تم کرنے سے باز آجا وکے فود اسلامیہ تو تم تم کرنے سے باز آجا وکے فود سلامیہ تو تم تم کرنے سے باز آجا وکے فود سوچ ایک شرط کھوائے وقت اہام پاک کے قلب اقدس کی کیفیت کیا ہوگی؟ وہ کیا سوچ رہے ہوں گے کہ سوچ ایک شرط کھوائے وقت اہام پاک کے قلب اقدس کی کیفیت کیا ہوگی؟ وہ کیا سوچ رہے ہوں گے کہ کیسا وقت آگیا ہے کہ ایک مسلمان کہلانے والے شخص کو اقتد ارسو نیجا بڑا گیا ہے؟ کیا وہ میٹیس سوچ ہوں گے کہ کیسا وقت آگیا ہے کہ وہ شخص اپنی کومت میں محبوب خدا والے شخص کے ساتھ معاہدہ کرتے ہوئے یہ کھوا نا تاگز پر ہوگیا ہے کہ وہ شخص اپنی کومت میں محبوب خدا وصطفیٰ علی الرتفانی النظویٰ والرضا پرست وشتم نہیں کرے گا؟ خداراذرا سوچ تو سبی اہل بیت کرام علیم وصطفیٰ علی الرتفانی النظویٰ والرضا پرست وشتم نہیں کرے گا؟ خداراذرا سوچ تو سبی اہل بیت کرام علیم السلام پر کیسے کیسے وقت آئے ۔ إِنَّا لِلْلُهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ وَاجْعُونَ وَ

### چھٹی شرط کا حلیہ کیسے بگاڑا؟

چھٹی شرط میتھی کہ امام حسن مجتنی الطبیخ آکوفہ کے بیت المال سے پانچ لا کھ درہم لیں مے اور دارا بجر دکا خراج اُنہی کے لیے ہوگا۔ اِس شرط کا حلیہ یوں بگاڑا گیا کہ ایک طرف تو معاویہ نے اس شرط کو قبول کرلیا مگر دوسری طرف اہل بھرہ کو سمجھا دیا کہ وہ دارا بجر داہے پاس ہی رکھیں۔ چنانچہ این اثیر جزری ککھتے ہیں: وَأَمَّا خِرَاجُ دَارِ أَبْجَرُدَ ، فَإِنَّ أَهُلَ الْبَصْرَةِ مَنَعُوْهُ مِنْهُ وَقَالُوا : هُوَ فَيُثْنَا لَا تُعْطِيُهِ أَحَدًا ، وَكَانَ مَنْعُهُمُ بِأَمْرِ مُعَاوِيَةَ أَيْضًا.

"اورر ہادارا بجرد کاخراج تو اُے اہل بھرہ نے امام پاک سے روک لیااور کہا: بید ہمارا حصہ ہے، ہم یکی کونیس دیں گے، اور اُن کا بین ع کرنا بھی معاویہ کے تھم سے تھا"۔

(الكامل في التاريخ ج٣ص٦)

حافظ ابن عساكر لكهي بين:

وَدَسَّ مُعَاوِيَةُ إِلَى أَهُلِ الْيَصُوةِ فَطَرَدُوا وَكِيْلَ الْحَسَنِ وَقَالُوا: لَا تُحْمَلُ فَيُأْنَا إِلَىٰ غَيْرِنَا.

"اورمعاویہ نے اہل بھر ہ کو چال سمجھائی تو اُنہوں نے سیدنا امام حسن الطّنظرۃ کے نمائندہ کو دھ تکار دیا اور کہا: ہمارا حصہ کسی اور کی طرف نہیں لیے جایا جاسکتا"۔

(تاریخ دمشق ج۱۳ ص۲۹۳)

اس سے دوباتیں نکلی ہیں: ایک توبہ کہ امیر شام وعدہ کر کے مکر گئے اور دوسری بیکہ اہل بھرہ سے بیہ کہ لوا کر کہ بیان ہی کا حصہ ہے، نہ صرف بیکہ امام پاک کی طرف ناحق مطالبہ کی نبست کی بلکہ انہیں غلط ثابت کرنے کی کوشش بھی کی ۔خودسو چے ! جن ہستیوں پرصد قات وز کو ہ تک حرام تھی اور جن کی ایسی تربیت کی گئی تھی کہ انہوں نے بھین میں بیت المال کی تھجور کا ایک داندا ہے منہ میں لے لیا تھا تو آ قا الطفی خربیت کے تحف فرماتے ہوئے وہ داندان کے منہ مبارک سے نکلواد یا تھا، اُن کے بارے میں بیک ونکر تصور کیا جا سکتا ہے کہ اُنہوں نے کسی ناجائز مال کا مطالبہ کیا ہوگا؟

### كيا كوئى ايك شرط پورى بھى ہوئى؟

متعدد کتب تاریخ میں ہے کہ امام حسن مجتبی الظیمی ازخود میلے کے خواہاں ہوئے اور معاویہ کی طرف شرائط ملح لکھ بھیجیں، جبکہ اُن کتب میں یہ بھی فدکور ہے کہ ابن صحر نے ہی صلح کی پیش کش کی اور مہر زدہ ایک سادہ کاغذامام حسن الظیمین کی طرف بھیجااور کہا کہ آپ اس میں جوچا ہیں شرائط لکھ دیں، مجھے قبول ہوں گی۔ حدیث کی تنب صحاح ہے دوسر ہے قول کی تا تدیاتی ہے۔ کنب تاریخ ہیں ہے جس کتاب ہیں بیدونوں قول فراس بین بیدونوں قول فراس بین مرقوم شرا تنظیق دینے کی کوشش کی گئی ہے کہ ایک شرا لکظ نامہ امام پاک کی طرف سے روانہ کرویا گیا تھا اور اُس میں مرقوم شرا لکظ کومعا و یہ نے تسلیم کر کے واپس روانہ کر دیا تھا، جبکہ اُس نے اپنی طرف سے مہر زدہ ایک سادہ کاغذیقی امام پاک کی طرف ارسال کیا ہوا تھا جوابھی امام پاک تک نہیں پہنچا تھا۔ جب وہ کاغذامام پاک کوموصول ہوا تو اُس کی ساتھ دوسرے کاغذ پر لکھا ہوا تھا کہ اِس میں آپ جو چاہیں شرا لکا لکھ دیں ہمیں قبول ہوں گی۔ امام پاک نے اُس میں پہلے ہے دوگنا زیادہ شرا لکا لکھ دیں، پھر جب امام پاک کی معاویہ تول ہوں گی۔ امام پاک نے اُس میں پہلے ہے دوگنا زیادہ شرا لکا لکھ دیں، پھر جب امام پاک کی معاویہ سے ملاقات ہو کی اورا نہوں نے اُن شرا لکا کو پورا کرنے کا مطالبہ فرمایا تو معاویہ نے کہا: پہلی مرتبہ جو آپ نے شرا لکا لکھ کرتیج تھیں بس وہی منظور ہیں دوسری نہیں۔ چنانچ مؤرضین ۴ مے کے حالات میں لکھتے ہیں:

فَلَمَّ الْتَقَى مُعَاوِيَةُ وَالْحَسَنُ عَلَيْهِ السَّلامُ سَأَلَهُ الْحَسَنُ أَنْ يُعْطِيهِ الشَّرُوطُ الْتِي شَرَطُ فِي السِّجُلِ الَّذِي خَتَمَ مُعَاوِيَةٌ فِي أَسُفَلِهِ ، فَأَبَى الشَّرُوطُ الْتِي شَرَطُ فِي السِّجُلِ الَّذِي خَتَمَ مُعَاوِيَةٌ فِي أَسُفَلِهِ ، فَأَبَى مُعَاوِيَةٌ أَنْ يُعْطِيهُ ذَلِكَ ، فَقَالَ: لَكَ مَا كُنْتَ كَتَبُتَ إِلَى أَوَّلا تَسُألُنِي مُعَاوِيَةً أَنْ يُعْطِيهُ ذَلِكَ ، فَقَالَ: لَكَ مَا كُنْتَ كَتَبُتَ إِلَى أَوَّلا تَسُألُنِي مُعَاوِيَة أَنْ يُعْطِيهُ وَلَا تَسُألُنِي مُعَاوِية أَنْ يُعْطِيهُ وَلَا الْحَسَنُ عَلَيْهِ السَّلامُ: وَأَعْطَيْتَنِي الْعَهَدَ عَلَيْهِ السَّلامُ: وَأَنَا قَدُ اشْتَرَطُتُ حِينَ جَاءَ نِي كِتَابُكَ ، وَأَعْطَيْتَنِي الْعَهَدَ عَلَيْهِ السَّلامُ وَالْعَلَيْةِ السَّلامُ وَالْعَلَيْةِ السَّلامُ وَلِي ذَلِكَ ، فَلَمْ يَنْفُذُ لِلْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلامُ عَلَيْهِ السَّلامُ وَالْعَشَرُوطِ شَيْعًا.

'' پھر جب معاویہ اور امام حسن الطینیوں کے اُس کا غذ پر کھی تھیں جس کو معاویہ اُن شرا لَط کو پورا کرنے کا مطالبہ کیا جواُنہوں نے اُس کا غذ پر کھی تھیں جس کو معاویہ نے مہر لگا کر بھیجا تھا تو معاویہ نے وہ شرا لَط پوری کرنے سے اِنکار کرتے ہوئے کہا: جو کہا اُن عرب نے اوّلاً میرے پاس کھی کر بھیجا تھا اور ما نگا تھا تو وہ میں نے اُسی وقت دے ویا تھا جب آپ کی تحریم رے پاس پنچی تھی ۔ سیدنا امام حسن الطیعی نے فرمایا: میں نے وَ آپ کے ساتھا اُس وقت شرا لَط طے کیس جس وقت آپ کی تحریم رے پاس پنچی

اور جو کھے میں نے اُس میں لکھا اُس کو پورا کرنے کا آپ نے میرے ساتھ وعدہ کیا۔ پس اِس بات پردونوں میں اختلاف ہو گیا تو معاویہ نے شرائط میں سے پچھ بھی سیدنا امام حسن اللیں کے لیے جاری نہ کیا''۔

(تداريخ الطبريج ٥ ص١٦٢ ١ ٢٣٠١ ٢ تاريخ دمشق ج١٣ ص٢٧٢ عمر آة الزمان لسبط ابن الطبريج ٥ ص١٤٩٠ ٦٤٩٠ التاريخ ج٣ ص١٣٠ تاريخ ابن خلدون ج٢ ص١٤٩٠ ٦٤٩٠ المجوزي ج٧ ص ٣٤٩٠ ٦٤٨٠ ومترجم اردوج ٣ ص٣٤٦)

عافظ ابن جرعسقلانی نے بھی لکھا ہے:

فَلَمْ يَنْفُذُ لِلْحَسَنِ مِنَ الشُّرُطَيْنِ شَيَّةً.

"پسأس نے امام حسن کے لیے دونوں شرطوں میں سے پچھ بھی بوراند کیا"۔

(فتح الباري ج١٦ ص٥٣٢)

اُس دور کے بعض جہاندیدہ حضرات نے تو یہاں تک کہاہے کہ سادہ کاغذیر مہرلگا کر بھیجٹا ہی ایک حال تھی۔ چنانچے علامہ سبط این الجوزی لکھتے ہیں:

قَالَ الزُّهُ رِيُّ: وَلَا مَعْنَىٰ لِخَتْمِ مُعَارِيَةَ عَلَى أَسُفَلِ الصَّحِيُفَةِ الْبَيْضَاءِ إِلَّا مُكَايَدَةَ الْحَسَنِ وَمُخَادَعَتَهُ وَمُغَالَطَتَهُ.

"امام زہری فرماتے ہیں: معاویہ کاسفید کاغذے نچلے حصہ پرمہرلگا کر بھیجٹاامام حسن مجتبی الطبیع کے ساتھ فریب، دھوکہ اور مغالط آفرین کے علاوہ کوئی معنی نہیں رکھتا"۔

(مرآة الزمان ج٧ص٩)

خيال رب ك بعض كتب من شرائط ك ذكر ك بعد بيالفاظ بهى آئے إلى: فَأَجَابَهُ مُعَاوِيَةُ ، وَأَعْطَاهُ مَا سَأَلَ.

" تومعاویہ نے اُن کی بات قبول کی اور جوانہوں نے ما تگاوہ اُنہیں دے دیا"۔

(تاريخ دمشق ج١٦ ص٢٦٤ اسير أعلام النبلاء ج٣ص٢٦٤)

اس جملہ کا مطلب ہیہ کہ فی الفور معاویہ نے مثبت جواب دیا اور شرا نطانتہ کیس، ورنہ آ مے چل کرکسی بھی شرط کو پورانہیں کیا تھا، جیسا کہ ہم ایک ایک شرط پر تفصیلی گفتگو کریکے ہیں۔

#### تنبيه

خردارا یہاں یہ مت سمجھا جائے کہ یہ قدی صفت ہتیاں لوگوں کی چال بازیوں کو بچھنے سے قاصر تھیں۔ نہیں بلکہ وہ ہتیاں سب چالا کیاں بچھتی تھیں گرحالات کی مجبوری کو مدنظر رکھتے ہوئے تمام لوگوں کے سامنے شرا لکط ملے کر کے معاہدہ کرتی رہیں، تا کہ ایک طرف وہ خودعند اللہ سرخروہوں اور دوسری طرف فریق تخالف کی عنداللہ اور عندالناس اصلیت بھی ظاہر ہوجائے۔ غالبًا یہ مولی علی الظینی بی کا قول ہے کہ کم ظرف لوگوں کو منصب نہیں بدلتا بلکہ اُن کی اصلیت عیاں ہوجاتی ہے۔ یعنی و Expose ہوجاتے ہیں۔ طرف لوگوں کو منصب نہیں بدلتا بلکہ اُن کی اصلیت عیاں ہوجاتی ہے۔ یعنی و Boso ہوجاتے ہیں۔ مونا ہونا ہی رہتا ہے اگر چہوہ کے جوئی کے ماتھے پر ہی کیوں نہ پڑا ہو، اور تا نبا تا نبا ہی رہتا ہے اگر چہ اُسے ماتھے پر ہی کیوں نہ سیایا ہوا ہو۔ اِس لیے تو نمی کریم مانے نے فرمایا تھا:

النَّاسُ مَعَادِنٌ كَمَعَادِنِ الْفِضَّةِ وَالدَّهَبِ ، خِيَارُهُمُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمُ فِي الْإِسْلامِ.

''لوگ سونے جاندی کی کانوں کی مانند کانیں ہیں، جوزمانہ جاہلیت میں اچھے تھے وہ زمانہ اسلام میں بھی اچھے سے وہ زمانہ اسلام میں بھی اچھے ہیں''۔

(صحيح مسلم، كتاب البر والصلة، باب الأروح جنود مجندة، ص١٢١٨ حديث ٢٦٣٨)

عہدشکن کے بارے میں حکم

قار ئین کرام!معاہدۂ صلح میں جوشرا نظے ہوئی تھیں اُن میں ہے جن موٹی موٹی شرا نظ پراب تک ہم کلام کر چکے ہیں وہ درج ذیل ہیں:

ا۔ خلافت پھرامام حسن كولوثادي جائے گ

۲۔ معاویہ کو کتاب وسنت کے مطابق چلنا ہوگا

٣- خلفاء راشدين الله كے طريقے يرچلنا موكا

سے معاویہ کے بعد خلافت کا معاملہ شوری طے کرے گ

۵۔ مولاعلی الطابع برسب وشتم نہیں کیا جائے گا

٢\_ کھمالی شرائط

ان میں سے اول الذکر پانچ شرا تطاکی تو سراسر خلاف ورزی کی گئی، اور چھٹی شرط کو بھی حب تحریر پورا نہیں کیا گیا، البتہ اگر دوسرے اہل اسلام کی طرح حسنین کر پمین علیماالسلام کو بھی اُن کا حصد دیا جا تار ہا ہو تو وہ معاہدہ سے الگ معاملہ ہے ، اور اس پرہم آئندہ سطور ہیں بات کریں گے ۔ یہاں ہم پہلے وہ احادیث پیش کررہے ہیں جوعہد شکن لوگوں کے بارے ہیں آئی ہیں اور پھرہم بیجا نتا چا ہیں گے کہ کیا قرب اول سے کے کراب تک ایسی احادیث کے مسلمانوں کا کوئی طبقہ مشتی ہی ہے؟ مثلاً ایک حدیث ہیں ہے:

کراب تک ایسی احادیث کے تھم سے مسلمانوں کا کوئی طبقہ مشتی ہی ہے؟ مثلاً ایک حدیث ہیں ہے:

'' و هخض ایمان دارنبیس جوامانت دارنبیس اوروه دین دارنبیس جوعبد کا پاس دارنبیس''۔

(صحیح ابن حبان ج۱ ص۲۳،٤۲۲ عدیث ۱۹ ؛الجامع الصغیر حدیث ۹۲۸ ۵) ایک اور حدیث إن الفاظ سے مجمی آئی ہے:

آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلاث: إِذَا حَدُّثَ كَلَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخُلَفَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخُلَفَ، وَإِذَا أَتُمِنَ خَانَ.

"منافق كى تين نشانيال بين:جب بات كرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ كرے تو

أس كے خلاف كرے اور جب أے امانت دى جائے تو وہ خيانت كرے "۔

(بخاري ص ۱ ۱ حديث ٣٣)

صحيمسلم مين سالفاظ يمي ين:

وَإِنَّ صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسُلِمٌ.

"اگرچەدەروز بر كھے، نماز پڑھےاور خودكومسلمان سمجے"۔

(صحیح مسلم ص٤٧ حديث ١٠٠١ ؛ مشكاة المصابيح ج١ ص٢٣ حديث٥٥)

ايك اور صديث من "وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسَلِمٌ"كى بجائ بالفاظ ين

وَقَالَ: إِنِّي مُسُلِمٌ.

"اوروه کے: میں مسلمان ہوں"۔

(مسنداً بي يعلى ج٧ص١٣٦ حديث٤٠٩٨)

حصرت عبدالله بن عمرود الله بيان كرتے بين كدرسول الله الله الله عند مايا:

أَرْبَعُ خِلَالٍ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا: مَنُ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخُلَفَ ، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ ، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ ، وَمَنْ كَانَتُ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتُ فِيْهِ خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا.

" دو جس محض میں جار باتیں پائی جا کیں تو وہ پکامنا فق ہے: وہ محض کہ جب بات کرے تو جھوٹ ہو لیے، وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، معاہدہ کرے تو دھوکہ دے اور جب جھر اکرے تو بدکلای کرے، اور جس محض کے اندر اِن میں سے کوئی ایک خصلت ہوتو اُس میں نفاق کی ایک خصلت باقی رہے گی یہاں تک کہ وہ اُسے چھوڑ دے'۔ م

(بخاری ص ٤٦ حدیث ١٧٨؟ مسلم ص ٤٦ حدیث ١٧٨) مسلم ص ٤٦ حدیث ١٠٦) ميں نے بہت تلاش کيا کہ کتاب وسنت کی کوئی الي تقریح مل جائے جس ميں بيد كور ہوكہ كی صحافی،

فقیہ اور مجہ تدانسان میں فدکورہ بالا چاروں با تیں یا اُن میں ہے بعض با تیں پائی جا کیں تو وہ محابیت ، فقاہت اور اجتہاد کی بدولت اِس تھم ہے مشتیٰ ہو، گر مجھے ایس کوئی صراحت نہیں ملی۔ اگر متند، معتبر ، ماہر مکہنہ مثق اور جید علماء کرام کوکوئی ایسی استثنائی صورت مل جائے تو ضرور آگاہ فرمائے گا۔

ما لكان كوثر مختاج اورطلقاء ذوالعطاء؟

چونکہ شرا تطالم حسن مجتبی الطفیان میں جھٹی شرط کا تعلق مالی معاملہ ہے ہے، جس کواُس کی اصل صورت میں پورانہ کیا گیا، تا ہم بعض کتب میں جہاں ہے فہ کور ہے کہ موصوف نے خراج وارا بجرد کی شرط کوتشلیم کرنے کے باوجود پورانہ کیا اورا بن عسا کروغیرہ کی روایت کے مطابق دھوکہ کیا، وہیں یہ بھی فہ کور ہے:

> فَأَجُرِىٰ مُعَاوِيَةُ عَلَى الْحَسَنِ كُلَّ سَنَةٍ أَلْفَ أَلْفِ دِرُهَم ، وَعَاشَ الْحَسَنُ بَعُدَ ذَٰلِكَ عَشَرَ سِنِيُنَ.

" پھرمعاویے نے امام حسن اس کے لیے ہرسال دس لا کدرہم جاری کردیے،اوراس کے بعدامام حسن دس سال حیات رہے"۔

(تاریخ دمشق ج ۱۷ ص ۲۶۲ ؛ سیر أعلام النبلاء ج ۳ ص ۲۶ کا النبلاء ج ۳ ص ۲۶ کا النبلاء ج ۳ ص ۲۹ کا القتر ارپر براجمان یا افتد ارحاصل کرنے والے خض کے ساتھ مالی معاملات کی اس قتم کی جتنی بھی شرا نظ طے کی جاتی ہیں اُن کی نوعیت ایسے حقوق کی ہوتی ہے جیسا کہ وفاق پرصوبوں کا حق ، البذا الیم کسی بھی مالی صورت کو منصب پر براجمان شخص کی فیاضی ، سخاوت اور عطانہیں کہا جا سکتا ۔ مثلاً اگر ملک کا بادشاہ یا وزیر اعظم کسی صوبہ کے چیف منسٹر یا منسٹر کوکوئی فنڈ و سے تو اُسے بادشاہ کی سخاوت یا عطانہیں کہا جا سکتا ، ہاں اگر بادشاہ ایسے ذاتی مال سے لوگوں پر خرج کر سے جس کو اُس نے خود کما یا تھا یا اُس کو اُس کے ماں باپ کی طرف سے وراث اُن ملا تھا تو اُسے عطاء فیاضی اور سخاوت کہنا درست ہے۔

خلفاء راشدین رہے اوائلِ اسلام کی بادشاہت میں ملک کے گورنروں ، سربرآ وردہ مخصیتوں یاعام مسلمانوں کو جو مال دیا جاتا تھاوہ اُن کاحق تھا۔ مال دینے کی الیم صورت کوجس طرح عطائے صدیقی ،عطیر کے فاروتی ، سخاوت عثمانی اورایٹا رِمرتضوی نہیں کہا جاسکتا اسی طرح معاویہ کے ہاتھوں سے جو مال نکلتا تھا اُسے بھی عطیہ اُموی اور سخاوت معاویہ بین کہا جاسک ہاں اقتدار سے بل خلفاء راشدین ﷺ بی اپنی استطاعت کے مطابق اسلام اور اہل اسلام پر جو کچھ فرچ کرتے رہے وہ اُن کا جود وعطا تھا، مثلاً سیدنا ابو بمرصد بیق ﷺ کا پورامال خرچ کرنا، سیدنا عثان غنی ﷺ کا غزوہ تبوک وغیرہ مواقع پر خرچ کرنا، سیدنا عثان غنی ﷺ کا غزوہ تبوک وغیرہ مواقع پر خرچ کرنا اور سیدنا مولی علی الفینی کا حالت نماز میں انگوشی فقیر کو دینا، آقا الفینی کے ساتھ سرگوشی کرنے سے قبل بعض ضرورت مندوں کو خیرات دینا اور سلسل تین ون تک افطار کے وقت اپنا کھل کھانا مسکین، میتیم اور اسیر کودے دینا، ایسے تمام اِنفاقات کا شاریقینا خلفاء اربعہ ﷺ کے جود وعطا میں ہوتا ہے۔

معاویہ کی طرف ہے بھی اگرافتد ارسے قبل اسلام اور اہل اسلام پرخرج کرنا ثابت ہوجائے تو یقیناً وہ بھی اُن کا جودوعطا سمجھا جائے گا گرا ہی کسی صورت کا ہونا مشکل ہے ، کیونکہ معاویہ بن ابی سفیان نگ وست آدی تھے۔ چنا نچے جمسلم میں ہے کہ حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا کو اُن کے شوہر نے طلاق وے دی تو وہ عدت گزار نے کے بعد بارگا و نبوی ما شائیل میں مشورہ کے لیے حاضر ہو کی اور عرض کیا کہ انہیں دو محضوں نے نکاح کا پیغام بھیجا ہے ، جن میں سے ایک معاویہ بن ابوسفیان اور دوسر سے ابوجہم ہیں۔ نی کریم ما شائیل نے فرمایا:

أَمَّا مُعَاوِيَةُ فَصُعُلُوكٌ لَا مَالَ لَهُ.

"در بامعاویة وه مختاج ہے،اس کے پاس کوئی مال نہیں"۔

(مسلم: کتاب الطلاق،باب المطلقة ثلاثالانفقة لها، ص٦٨٦ حدیث ١٤٨٠)

فخ کمه کے موقع پر جب وہ، اُن کے مال باپ اور بھائی مجبوراً اسلام میں داخل ہوئے تو مال لیتے تو

رہے مرخرج نہیں کیاحتیٰ کہ افتدار برجا پہنچ۔ پھر جب وہ افتدار پر براجمان ہوئے تو اُن کاملی وسائل سے

کسی مسلم یا غیر مسلم کو پچھے وینا جودو تانہیں تھا بلکہ وہ مسلمانوں اور دوسرے انسانوں کا وہ حق تھا جو اُن کے

وست تھے تو ف میں چلا گیا تھا۔

کیارعایا کاتن رعایا کودیناسخاوت ہے؟

بعض لوگوں کی سادگی باسفاہت کی حدہ کہ ابن صحر پرمملکتِ اسلامیہ کے سربراہ کی حیثیت سے

رعایا کے جو حقوق تھے اور جنہیں اوا کرنا اُن کے فرائض منصی میں شامل تھا، اُسے وہ عام رعایا پربی نہیں بلکہ اہل بیت کرام علیہم السلام پر بھی سخاوت معاویہ باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں، حالا تکہ لفظ سخاوت ہولئے اجب ہوئے جہاں ایک طرف تی کا تو دوسری طرف منرورت مندیا تھاج کا تصوراً بھرتا ہے۔خود خور فر فرمائے! جب یوں کہا جائے کہ فلاں نے فلاں پر سخاوت کی تو ذہن میں کیسا تصوراً تاہے؟ یادر کھنے! حکمرانوں کے دست تھر ف میں جورعایا کے مالی حقوق ہوتے ہیں اُن کی اوا کیگی کو حکمرانوں کا جودو سخاتو کیا نذرانہ بھی نہیں کہا جا سکا مگرافسوں کی بات ہے کہ معاویہ کی جانب ہے اُن حقوق کی اوا کیگی کو وکلا ع طلقاء تمام اہل اسلام پر تو کیا سیدین سخین کر پمین جائی معاویہ کے جودو سخااور فیاضی ہے تعیم کرتے ہیں۔ بعض لوگ حقوق کی اِس اوا اُنگی کو نذرائے کا نام بھی دیے ہیں۔ کو یا ایے سب لوگوں کے نزدیک معاویہ بن ابل سفیان معطی بھی اور نذرائد ہیں کرنے والے اور نذرائہ ہوئا اِللّٰه وَانْ اللّٰه وَانْ اللّٰونَ وَاللّٰم وَانْ اللّٰه وَانْ اللّٰه

میرے سامنے وکلائے ملوکیت کی ایسی متعدد بے ڈھنگی تصریحات موجود ہیں گریں ایسے تمام اقتباسات ہے مرفی نظر کرتے ہوئے یہاں شاہی مال کی ادائیگی کی حقیقت کوآپ کے سامنے رکھنا ضروری سمجھتا ہوں۔ امام ابو بکراحمہ بن علی جصاص رازی حفی رحمۃ اللہ علیہ متو آئی ۲۳۵ ھے نے پہلے مشہور (نام نہاد خلیفہ) عبد الملک اور حجاج کا ظالم ہونا بیان کیا پھراُن کے ہاتھوں سے سلحاء لوگ جو مالی جے (جنہیں بعض احتی لوگ عطا میں قرار دیتے ہیں) قبول کرتے رہے، اُس کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ بیراُن سلحاء کے حقوق تحقے جو اُن ظالم بادشاہوں کے ہاتھوں میں چلے گئے تھے، سووہ صلحاء کرام اپنے ہی حقوق وصول فرمات سے جو اُن ظالم بادشاہوں کے ہاتھوں میں چلے گئے تھے، سووہ صلحاء کرام اپنے ہی حقوق وصول فرمات رہے۔ اس کے بعدامام جصاص نے بعض حکمرانوں کا نام لے کرائنہیں بھی ظالموں کی اُسی فہرست میں شامل رہے۔ ذراغور سے بڑھئے! وہ لکھتے ہیں:

وَكَدَّلِكَ كَانَ سَبِيلُ مَنُ قَبُلَهُمُ مَعَ مُعَاوِيَةً حِينَ تَعَلَّبَ عَلَى الْأَمُو بَعُدَ قَتُلِ عَلِي الطَّيِكِ ، وَقَدْ كَانَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيُّنُ يَأْخُذَانِ الْعَطَاءَ ، وَكَذَٰلِكَ مَنُ كَانَ فِي ذَٰلِكَ الْعَصُرِ مِنَ الصَّحَابَةِ ، وَهُمُ غَيُرُ مُتَوَلِّيُنَ لَهُ بَلُ مُتَبَرِّوُونَ مِنْهُ عَلَى السَّبِيْلِ الَّتِي كَانَ عَلَيْهَا عَلِيَّ الْطَيِّظُ إِلَى أَنْ تَوَقَّاهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ إِلَىٰ جَنَّتِهِ وَرِضُوانِهِ ، فَلَيْسَ إِذًا فِي وِلَايَةِ الْقَضَاءِ مِنْ قِبَلِهِمُ وَلَا أَخُذُ الْعَطَاءَ مِنْهُمُ وَلَالَةً عَلَى تَوْلِيَتِهِمُ وَاعْتِقَادِ إِمَامَتِهِمُ.

"اور يبى طريقدان سے ماقبل لوگوں كامعاويہ كے ساتھ رہا، جب اُس نے سيدنا على الطبيع كى شہادت كے بعد حكومت برغلبہ پايا توسيدين حسنين كريمين عليها السلام حصہ وصول فرماتے رہے، اورائی طرح اُسی زمانے کے صحابداور دوسرے حضرات كاطريقة رہا، وہ معاويہ ہے جبت كرنے والے بيل بلكدائس ہے اُسی طرح نفرت كرنے والے تھے جس طرح سيدناعلى الطبيع نفرت كرتے تھے، يہاں تک كه المنائی الطبیع نفرت كرتے تھے، يہاں تک كه المنائی المنائی اُسیس وقات دى اورا پئى جنت ورضا میں جگہ دى۔ پس اُن حکر انوں سے قضا كے عہدہ كو قبول كرنا اورائن ہے وظيفه وصول كرنا اُن سے محبت اورائن كى خلافت كى حقانيت كى دليل منہيں ہے،

(أحكام القرآن للجصاص الرازيج ١ ص٨٨)

# در بارمعاویه مین اُس کی سخاوت کا بول

بعض لوگ امام بصاص رازی رحمة الشعلیه کی ایی عبارات پرچیس بجبیں ہوتے ہیں، ایے لوگوں کو جانا چاہیے کہ جس طرح وہ اپنے محدوح کی فیاضی اور حاوت کے جھوٹے ڈھٹڈورے پیٹتے ہیں، ایے ڈھٹڈورے اُن کے محدوح کو اُن کی زندگی ہیں مجبوب رہے ہیں اور اُسی طرح بعد کے لوگوں تک پہنچے ہیں۔ موصوف جن داروں کو اُن کا زندگی ہیں مجبوب رہے ہیں اور اُسی طرح بعد کے لوگوں تک پہنچے ہیں۔ موصوف جن داروں کو اُن کا حق دے کراپی تعریف چاہتے ہے۔ اکثر عوام نیٹر لفتم ہیں اُن کی تعریف کردیتے ہے۔ اکثر عوام نیٹر لفتم ہیں اُن کی تعریف کردیتے ہے۔ اُسی محری کھری بھی سنا پڑجاتی تھی۔ چنا نچے علامہ بلاذری "ولد آبو سفیان بن حوب" عنوان کے تحت معاویہ بن ابی سفیان کے تذکرہ ہیں کہتے ہیں:

بالاذری "ولد آبو سفیان بن حوب" عنوان کے تحت معاویہ بن ابی سفیان کے تذکرہ ہیں کہتے ہیں:

بنو ہاشم! میری عطا تمہارے لیے مسلسل ہاور میرادرواز دمتم پرکھلا ہوا ہے، سوتم میری

عطا کواینے آپ سے منقطع نہ کرو، اور میرے دروازہ کوخود پر بندنہ کرو۔ میں اپنے اور تہارے معاملہ میں مضطرب ہوں بتم سجھتے ہوکہ جو پھی میرے ہاتھ میں ہے تم اس کے مجھے نے دوہ حق دار ہو، اور میں مجھتا ہوں کہ میں تم سے زیادہ حق دار ہوں۔ لیس جب میں تہیں کھ دیتا ہوں جس سے تمہارات پورا ہوجاتا ہے تو تم کہتے ہوکہ ہم نے اپنے حق ہے کم لیا ہے اور ہمیں ہمارے حصہ کے مطابق نہیں دیا گیا۔ سومیری حالت تو اُس مخص کی طرح ہے جس سے چھ لیاجاتا ہے تو اُس کی تعریف نہیں کی جاتی ۔ میں تم میں برامچش كيا مون: دينا مون تومير اشكريه اوانهين كياجا تا اورروكما مون توجه معذور نهيس معجها جاتا، جبكة تم برحال مين الحجها في برمو: تمهار ااحتجاج كرف والا انصاف برسمجها جاتا ہے اورمطالبہ کرنے والے کول جاتا ہے۔اس پرسیدناعبداللہ بن عباس رضی اللہ عنها نے فرمایا: تیرامال مجھی ہمیں اُس وقت تک نہیں ملاجب تک کہم نے مطالبہ ہیں کیااور تیرا دروازہ ہم پراس وقت تک نہیں کھلاجب تک کہ ہم نے دستک نہیں دی۔ ا كرتم نے ہم سے اپنی خركوروك ليا تو مارے ليے اللہ اللہ اللہ خرتمبارى خرے بہتر ہے،اوراگرتم نے ہم پراپنادروازہ بند کردیا تو ہم خودکوتم سے روک لیں مے۔خداکی فتم إہم نے تھے سوال کرنے میں تکرار نہیں کیا اور نہ ہی ہم نے مجھے مشقت میں وُالا\_" فَأَمَّا هَلَا الْمَالُ فَلَيْسَ لَكَ مِنْهُ إِلَّا لِرَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ" (باتى اس مال میں تمہارا حصہ بھی ایک عام مسلمان سے زیادہ ہیں ہے) جبکہ کتاب الہی کی روے ہمارے لیے مال میں دوئق ہیں۔ ایک غنیمت کاحق اور دوسرا مال فنی کاحق۔ پس مال غنیمت میں ہم پرغلبہ پالیا گیااور مال فنی کوہم نے لیا نہیں۔پس اب تو صورت عال بیے کہ کی بھی طریقہ سے ہمیں تمہاری طرف سے کوئی چیز پینچی ہے تو ہم لے لیتے ہیں اوراس پر اللہ تعالیٰ کی حمد بجالاتے ہیں، پھر جو خیرتمہارے ہاتھ سے جاری موتى إس يرجم تهين بحى شكريد عروم نبين ركت "وَلَـوُلا حَقَّنَا فِي هلدا

الْمَالِ مَا أَتَاكَ مِنَّا زَائِرٌ يَحْمِلُه خُفُّ وَلَا حَافِرٌ" (اوراگراس مال مين مارا حق نه موتا توجم مين كون بحى تبهار عاس پيدل ياسوارآ تابىن نه) جو كه هيل نے كها آيا يته بين كافى م يامزيد بحى كهوں؟ إس پرمعاويہ نے كها: اے ابوالحباس! بس يمى كافى مے، آپ ٹا لكا لگاتے بين اور فلطى نبين كرتے"۔

(أنساب الأشراف للبلاذريج٥ص٠١٢٠٠١٠ ؛ مرآة الزمان لسبط ابن الجوزيج٨ص ٢٥٤٠ ني ترجمة ابن الجوزيج٨ص

اس معلوم ہوا کہ حسنین کر بمین یا دوسر سے بنو ہاشم پر معاویہ کا باب جود وعطائیس کھلا ہوا تھا بلکہ
انہیں اُن کے استحقاق ہے بھی کم ملتا تھا، جبہ موصوف خودا پنے لیے اپنے حق سے زیادہ رکھ لیتے تھے، اس لیے سید نا ابن عباس ﷺ نے کھلے بندوں فرما دیا تھا کہ اِس مال بیل تہم تہمارا حصہ بھی ایک عام مسلمان سے زیادہ نہیں ہے بعض زائعتین حضرت ابن عرصی اللہ عنہ اکی طرف مشوب تول کا سہارا لیتے ہوئے معاویہ کو "آسُو ڈ مِن عُمَو" (سید ناعمر ﷺ نے بڑھ کر سروار) اابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اُنہیں چاہیے کہ وہ بہاں سید ناعمر ﷺ نے اپنا حصہ اتنا می دود مقر کر رکھا تھا کہ دوز مرہ حصہ سے اُن کے گھر ہیں سادہ سالن روٹی خلفاء داشد ین ﷺ نے اپنا حصہ اتنا می دود مقر کر رکھا تھا کہ دوز مرہ حصہ سے اُن کے گھر ہیں سادہ سالن روٹی کھانے کے دلدادہ لوگوں کے مطابق وہ می بھی شیخین کر بمین رضی اللہ عنہا سے بڑے میروار اور بڑے سیاست دان کے کودروایا سے موضوعہ کے دلدادہ لوگوں کے مطابق وہ می بھی شیخین کر بمین رضی اللہ عنہا سے بڑے میروار اور بڑے سیاست دان کے قبہ کے والی الدیم تھا۔

انصار السيت ترجيحي سلوك كااوّلين مرتكب

موصوف نہ صرف یہ کہ بنوہاشم کواُن کے ممل حصہ ہے محروم رکھتے تھے بلکہ انصار اللہ کو می اُن کے اصل حق ہے جو مرف یہ کہ بنوہاشم کواُن کے ممل حصہ ہے محروم رکھتے تھے۔ چنانچہ سیدناانس بن اصل حق ہے محروم رکھتے تھے۔ چنانچہ سیدناانس بن مالک میں بیان کرتے ہوئے فرمایا تھا:

إِنْكُمْ سَتَلْقُونَ بَعُدِي أَنْوَةً ، فَاصْبِرُوا حَتَىٰ تَلْقَوْنِي وَمَوْعِدُكُمُ الْحَوْضُ. "عَقريب تم ميرے بعد رجي سلوك كاسا مناكروكے، البذا جھے سے ملاقات تك مبر كرنا اور دمارے تبہارے ملنے كى جگہ وض ہے"۔

(بخاري: كتاب مناقب الأنصار، باب قول النبي الله للأنصار: اصبروا حتى تلقوني على الحوض، حديث ٣٧٩٣)

علامه ابن سيدالناس يعمر ي لكية بين:

إِنَّكُمْ سَتَلَقُونَ بَعُدِي أَثَرَةً ، فَكَانَتُ زَمَنَ مُعَاوِيَّةً.

"وعنقريبتم ميرے بعدرجيمي سلوك كاسامنا كرومي، توبيرجيم معاويد كيزمانے ميں تھي،"-

(عيون الأثرفي فنون المغازي والشمائل والسيرج ٢ ص ٣٧٦؛ نور العيون في تلخيص سيرة الأمين المأمون ص ١٢٤)

يشخ همتى ، ملاعلى قارى اوريشخ عبدالحق محدث والوى رحمة الشعليها لكصة بين:

قَالَ الْيَعْمَرِيِّ: كَانَتُ هَالِهِ الْأَثَرَةُ فِي زَمَنِ مُعَالِيَةً.

"علامه يعمرى فرمات بين: بيزجيحى سلوك معاويد كزمان مين بوا"-

(مزيل الخفاء عن ألفاظ الشفاء ج١ ص ٢١٠ شرح الشفا لعلي القاري ج١ ص ٢٩٦ مدارج النبوة ص ٢٥٣)

علامة خفاجي لكصة بين:

قَالَ ابُنُ سَيِّدِ النَّاسِ: كَانَ إِبْتِدَاءُ هَلَا فِي زَمَنِ مُعَاوِيَةً.

"ابن سيدالناس نے كہا ہے: اس ترجيحي سلوك كا آغاز معاويہ كے زمانے ميں ہوا"۔

(نسيم الرياض ج٤ص١٨٦)

انصار انصار المحال المراد المحال المراد الم

نے جو نی کریم می ایک اور پیر می این طرف بجرت کرنے کی دعوت دی اور آپ پراپناتن کن دهن قربان کرنے کا جو وعدہ کیا اور پیر تمام مشکلات وغز وات بین آس وعدہ کو بھایا بھی ، اُس جرم کی سزا اُنہیں تا دم حیات ملتی رہی۔ غز وات بین ایک طرف وہ داو شجاعت دیتے تھے تو دوسری طرف سیدناعلی کے قربی کہ کوئی کہ بوٹی کرتے تھے ، اور پیر جب اُنہی قریش کی اولاد کی طرح افتد ارکے ایوانوں تک بھی گئی تو یہ کوئر ممکن تھا کہ وہ سیدناعلی کی ویہ بے کہ اوادیش کی اولاد کی طرف میں ایک طرف علی اور انصار کے جرم جہاد کا مزہ نہ چھاتے ؟ کہی وجہ بے کہ اوادیث سے ویش جہاں ایک طرف سیدناعلی کی سے بغض رکھے کومنافقت فرمایا گیا تو دوسری طرف جماحت وانصار کی سے بغض کو بھی منافقت فرمایا گیا تو دوسری طرف جماحت وانصار کی منافقت فرمایا گیا۔ اِس قسم کی احادیث کے لیے جسلم میں ''کتباب الاید میان ، بساب اللہ لیل علی اُن حب الانصار و علی کے من الاید میان و علامات النفاق'' کا مطالو فرما ہے اورسو جے کہ آخر نی کریم میں الاید میان و علامات النفاق'' کا مطالو فرما ہے اورسو جے کہ آخر نی کریم می افیا کے ایسا کوں فرمایا ، آپ کی نگاہوں میں منتقبل کا آخر کیا منظر ہوگا؟

فلاصہ بیہ ہے کہ حسنین کریمین ، دوسرے بنوہاشم اور انصار کے کو حکومت معاویہ بیں جو پھی ملتا تھاوہ اُن کے حصہ ہے بھی کم ہوتا تھااور وہ بھی مطالبہ کے بغیر نہیں ملتا تھا، للبذااس کومعاویہ کا جود وعطا، سخاوت، تھا کف اور نذران قرار دینا حقیقت کے خلاف ہے۔ بعض لوگ پچھ غیر معتبر روایات درج کرنے کے بعداً ن پر تبھرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

''نیز حضرت سیدتا امام حسن وحسین رضی الله تعالی عنهما کا آپ کی طرف سے پہنچنے والے تنا نف کا قبول فرمالینا بھی اِس بات کی دلیل ہے کہ آپ کے درمیان اوب وعبت کارشتہ قائم تھا''۔

(فيضان اميرمعاويه ص٩٤)

یے جھوٹ پرمنی محض لفاظی ہے، حقیقت وہ ہے جوسید تا ابن عباس کے اور امام بصاص رازی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالہ سے ذکر ہوں بھی ہے۔ کیا اوب وعبت اس کو کہتے ہیں کہ موصوف نے سید نا امام حسن مجتبی الطفیقی کی علیہ کے حوالہ سے ذکر ہوں بھی ہے۔ کیا اوب وعبت اس کو کہتے ہیں کہ موصوف نے سید نا امام پاک و "جھٹو ہیں اوپا تک شہادت کو مصیبت ہی نہ مجھا اور اُن کے روبر وایک بدبخت اسدی محض نے امام پاک کو "جھٹو ہیں (انگارہ) کہد یا تو موصوف نے اُس برزبان محض پر برہم ہونے کی بجائے اُسے انعام سے نواز دیا، جیسا

كى بم إس سے قبل "معاويد كوامام پاك كيوں ناپئد تھے؟" كے عنوان كے تحت سنن الى داود وغيره كے حواله كر كھ يك ہيں -

خیال رہے کہ جس طرح کسی صحافی کی شان میں واردشدہ کچی احادیث کاعمراً انکار کرنا بدیختی اورجہنمی ہونے کی دلیل ہے اس طرح جھوٹی روایات بیان کرنا اوراُن سے استدلال کرنا بھی بدیختی اورجہنمی ہونے کی ولیل ہے۔

### کھوے کر اِترانا بھی تواضع؟

بعض لوگوں نے لکھا ہے:

"ایک مرتبه حضرت سیدناامام حسن رضی الله تعالی عنه ،حضرت سیدناامیر معاویه رضی الله تعالی عنه ،حضرت سیدناامیر معاویه رضی الله تعالی عنه رضی الله تعالی عنه کے پاس تشریف لائے تو حضرت سیدناامیر معاویہ رضی الله تعالی عنه کی نے دوسرے کونه کیا ہوگا۔ پنانچہ آپ نے حضرت سیدناامام حسن رضی الله تعالی عنه کی خدمت میں چارلا کھورہم پیش فرمائے"۔

(فيضان أميرمعاويةرضي الله تعالىٰ عنه ص٨٩)

بعض حكماء امت نے بھی بلاتا كل ايسے الفاظ الفال كرديے ہيں، وہ لكھتے ہيں: "ايك بار فرما يا كرآج ميں آپ كودہ نذراند ديتا ہوں جو بھی كسى نے كسى كوند ديا ہو"۔

(مرآة المناجيح ج٨ص٢٦)

ان روایات کی صحت وعدم صحت نظیم نظرال محق دیم سے سوال ہے کہ کی کو کچھ دیے ہوئے یوں کہنا کہ آج میں آپ کو وہ نذرانہ پیش کروں گا جو بھی کسی نے دوسرے کو (پیش) نہ کیا ہوگا۔ کیا یہ جملہ تواضع پر بنی ہے؟ اعلیٰ ظرف لوگوں کے زدیک تواضع تو اِس بات میں بھی جاتی ہے کہ کس ضیر پوش انسان کو بھی اگر زیادہ سے زیادہ مال دیا جائے تو یوں کہا جاتا ہے: اگر چہ یہ تقیر سانڈ رانہ جناب کی شایاب شان نہیں ہے، تاہم قبول فرما ہے ! پھرخود سوچنے کہ اگر کوئی انسان عام شخص کو نہیں بلکہ اپنے نبی کے لخت جگر اور نوجوانا اب

# الل جنت كيرواركو كچهدية موئ فدكوره بالاالفاظ كية كياإس انداز كوتواضع كهاجاسكا ٢٠

### اعلى ظرف بستيول كاانداز

دل پر ہاتھ رکھ کر ہتلائے! اگر ہادشاہ وقت غوث الاعظم رحمۃ الله علیہ کوڈھیروں مال دیتے ہوئے ایسے الفاظ استعال کرتا کہ' آج میں آپ کووہ نذرانہ دیتا ہوں جو بھی کی نے کی کونہ دیا ہو' تو کیا اُسے ادب وتواضع پرمحمول سمجھا جاتا؟ ہرگر نہیں۔ آیے! اِس سلسلے میں ہم آپ کے سامنے تواضع اورانانی ادب کا صحیح نمونہ پیش کرتے ہیں۔ شخ الحدیث مولا نامحمد زکریا سہار نپوری نے سیدتا امام حسن مجتبی میں کی فیاضی کا ایک طویل واقعہ کھا ہے، جس کا دوسر انصف حصہ یوں ہے کہ امام پاک نے سائل کوفر مایا:

''اگرآپ اِس بات کے لیے تیار ہوں کہ جو میرے پاس موجود ہے اُس کوآپ خوشی سے قبول کریں اور جھے اِس پر مجبور شکریں کہ بیں وہ مقدار پیش کروں جوآپ کے مرتبہ کے مرتبہ کے مناسب ہواور آپ کا جوتی جھ پر واجب ہو گیا ہے وہ مقدار اُس کو پورا کر سکے تو بیں بخوشی حاضر ہوں۔ اُس سائل نے کہا: اے رسول اللہ ماہی ہیں بخوشی حاضر ہوں۔ اُس سائل نے کہا: اے رسول اللہ ماہی ہیں بھی اُس کے قبول کرلوں گا اور اُس سے بھی آپ دیں گے بیل اُس کو قبول کرلوں گا اور اُس پر حضرت حسن بھی نے اپ خزانی کی نیادہ نہ کرنے بیل آپ کو معذور سمجھوں گا۔ اِس پر حضرت حسن بھی نے اپ خزانی کی سے فرمایا کہ اُن تین لاکھ در ہموں بیل سے (جو تبہارے پاس رکھوائے تھے) جو بچ

موں نے آؤ۔ وہ بچاس بڑار درہم لائے (کہ اُس کے ملاوہ سب خرج ہو چکے تھے)
حضرت حسن ﷺ نے فرمایا کہ پائی سود بینار (اشرفیاں) اور بھی تو کہیں تھے؟ خزائی کے عرض کیا کہ وہ بھی موجود ہیں۔ آپ نے فرمایا: وہ بھی لے آؤ۔ جب بیسب پھے
آگیا تو اُس سائل سے فرمایا: کوئی مزدور لے آؤ جو اِس سب بچھ کو تمہارے گھر تک
پہنچا دے، وہ دوم ردور لے آئے۔ حضرت حسن ﷺ نے وہ سب بچھ اُن کے توالے کر
دیااور اپنے بدن مبارک سے چا در اُتار کر مرحت فرمائی کہ اُن مزدوروں کی مزدوری
بھی تمہارے گھر تک پہنچا نے کی میرے ہی ذمہ ہے، البذا بیچا در فروخت کر کے اُن کو
مزدوری میں وے دینا۔ حضرت حسن ﷺ کے غلاموں نے عرض کیا کہ ہمارے پاس تو
اب کھانے کے لیے ایک ورہم بھی باتی نہیں رہا، آپ نے سب کا سب بی دے دیا۔
حضرت حسن ﷺ نے فرمایا کہ بچھ اللہ تعالیٰ شاند کی ذات سے قو کی امید ہے کہ وہ اپنے
فضل سے جھے اس کا بہت تو اب دے گا۔ سب پچھ دے دیئے کے بعد جب کہ اپنے
پاس بچھ باتی نہ رہا اور مقدار بھی اتنی زیادہ تھی پھر بھی آپ کواس بات کا قاتی اور ندا مت

(فضائل صدقات (بتسھیل قلیل) ص ۱۰۵۶ میں جو پھھ موجودتھا سب کا سبخرچ کردیا گر سمجھا یہ کہ م نے پہر ہے گئے مجھا ہے کہ م نے کہ م کے کہ مجھا ہے کہ م کے کہ مجھا ہے کہ مب کھھ کھے کہ مب کھھ کھے کہ مب کھھ کھے کہ مب کھھ کھے کہ مب کھھ کھا گئے کہ مب کھھ کھھ کے باوجودول کا غناء قائم رہا اور حدیث پاک میں ہے:

خَیْرُ الصَّدَ قَلَةِ مَا كَانَ عَنُ ظَهُرِ غِنَّى. "بہترین خیرات وہ ہے جس کے پیچھے ٹی موجود ہو"۔

(بخاريص۱۹۳حديث۱۹۲)

### کیاحق دارکوأس کااپنامال دیناسخاوت ہے؟

ہمارے بعض محماءِ است اوراُ مراءِ اہل سنت نے معاویہ بن ابی سفیان کی جس نام نہا وفیاضی ، دریا دلی ، سخادت ، عطایا اور نذرانوں کا ذکر کیا ہے ، وہ نہ تو اُس کے آبا وَ اجداد کا مال تھا اور نہ بی وہ اُس مال میں سے تھا جو اُنہیں اپنے حصہ سے ملتا تھا۔ وہ تو اہل اسلام کے حقوق میں سے اُنہیں کچھ نہ کچھ دے کراُس پر اثر اتے تھے اور دیتے وقت کہتے تھے: ''اُنگ اہنی المھنیہ" (میں فرز نیر ہندہوں) اور باتی مال اپنے لیے اور این المی دائل وعیال کے لیے ذخیرہ کر لیتے تھے۔ چنانچ اُنہوں نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں اپنے لخت و جگریز یہ بلید کے لیے یوں پیغام وصیت جھوڑ اُنھا:

يَا بُنَيَّ الِبِّيُ قَلْدُ كَفَيْتُكَ الشَّلَّ وَالتِّرْحَالَ ، وَوَطَّأْتُ لَكَ الْأُمُورَ ، وَذَلَّلْتُ لَكَ وَقَلَّأْتُ لَكَ اللَّمُورَ ، وَجَمَعُتُ لَكَ وِقَابَ الْعَرَبِ ، وَجَمَعُتُ لَكَ مَا لَمُ يَجْمَعُهُ أَحَد.

" پیارے بیٹے! میں نے تیرے لیے کائی تک ددوکی ہے، میں نے تیرے لیے تمام اُمورا آسان کردیے ہیں، میں نے تیری فاطرد شمنوں کوذلیل کردیاہے، میں نے تیری فاطر عرب کی گردنوں کو جھکا دیاہے اور میں نے تمہاری فاطردہ کچھ جمع کردیاہے جو کسی نے بھی جمع نہیں کیا"۔

(الكامل في التاريخ،سنةستين،ذكروفاة معاوية ج٣ص١٩ ؟ تاريخ الطبري،ذكرعهد معاويةلابنه يزيد،ج٥ص٣٢٣)

اسلام پران بی کال میں دوبا تیں قابل غور بیں: اوّلاً یہ کہ موصوف نے اِس وصیت میں اپنے لخت جگر کو کاطب کرتے ہوئے متعدد بار ''لک لک'' ( تیری فاطر ، تیرے لیے ) تو کہالیکن پوری وصیت میں ایک بار مجمی ''لِسلام یہ' (اسلام کے لیے ) نہیں کہا۔ ٹانیا یہ کہ وہ ساری زندگی اپنے اہل وعیال کے لیے مال جمع کرتے رہے اور آخری وصیت میں اُس کا تذکرہ کرتے رہے۔ ٹی الجملہ یہ کہ وہ اپنے مال سے نہیں بلکہ اہال اسلام پرائن بی کے مال میں سے یکھ خرج کرتے تھے، الہذا اِس کو ہمارے حکماء امت اوراً مراء اہل سنت کا

فیاضی اور سخاوت باور کراناایی ای ہے جیسا کہ دورِ حاضر میں سرکاری خرچ پر پچھ بنا کر بعض وزراء اعظم کے نام کی شختی لگانا۔ ہاں اگراییا ہوتا کہ وہ قط سالی میں سیدنا عمر ہے ہو دفاقہ شی کرتے یا پھر ہیت المال کا سارا مال خرچ کرنے کے بعداً س میں جھاڑ و پھیر کر وہاں دوگا نہ نفل اداکر کے هکر اللی بجالاتے اور کہتے کہ یااللہ تیراشکر ہے کہ حق حقداروں تک پہنچ گیااور پھرا ہے ذاتی حصہ میں سے حسنین کر بمین یا دوسر سے الل اسلام پرخرچ کرتے تو ایسے اقدام کو اُن کی فیاضی اور سخاوت کہنا یقینا تجی اور عقل مندی کی بات ہوتی۔ منہ دیا میں مبتلا سخی کی بات ہوتی۔ منہ دیا میں مبتلا سخی کی بات ہوتی۔ منہ دیا میں مبتلا سخی کی وکر ؟

معاویہ بن صحر ساری زندگی اپ اہل اعیال کے لیے مال جمع کرنے میں گے رہ اور آپ نے ایمی پڑھا کہ اُنہوں نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں جود صیت کی وہ بھی مال کے متعلق تھی۔ ظاہر ہے کہ انسان کو اُس کے آخری وقت میں اُسی بات کی فکر زیادہ ہوتی ہے جو اُس کی زندگی کا محور رہی ہو، اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ''کُلُ اِنَاءِ یُنفَحَ بِمَا فِیُهِ '' (ہر برتن اُسی چیز سے نیکتا ہے جو اُس کے اندر ہو ) اِسی لیے اسلاف کرام اور صوفیہ میں سے مسلم ہستیوں نے اعتراف کیا ہے کہ وہ مُتِ دنیا میں جتال تھے۔ چنانچہ مشہور ترین صوفی برزگ حضرت فضیل بن عیاض رحمت الشعلی فرماتے ہیں:

كَانَ مِنَ الْعُلَمَاءِ الْكِبَادِ ، مِنْ أَصْحَابِ النَّبِي ﷺ وَلَكِنِ ابْتُلِي بِحُبِّ الدُّنْيَا. "وه اصحابِ فِي الْهِيَةِ كَاكِرِ عِلمَاء مِن سَصَحَاكِ وَيَا كَمُحِت مِن مِثْلَا مُوكَ عَظَ"-

(تاريخ دمشق ج٩٥ ص٢١٣ ؛ البداية والنهاية ج٨ص٢٠٣)

شاید یہاں بعض ذہنوں میں بیدخیال پیداہوکہ فضیل بن عیاض اعتراض کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ ایسے لاکھوں کروڑ وں صوفیہ کی صحابی کی گر دراہ کو بھی نہیں پہنچ سکتے۔ ایسے عقل مندوں کے لیے عرض ہے کہ بات صحابی اور غیر صحابی کے نقائل کی نہیں ہور ہی بلکہ یہاں بات ہور ہی حب دنیا میں جتلا ہونے کی ، اور حُبّ و نیا میں کوئی عالم مبتلا ہوجائے یا غیر عالم ، صحابی جتلا ہوجائے یا غیر صحابی ، جوکوئی بھی جتنا حُبّ و نیا میں جتلا ہوجائے اینے رصابی ہورہ التوب کی آیات نمبر ۵۵ اتنا ہی و بن سے دور ہوجا تا ہے۔ سورة التوب کی آیات نمبر ۵۵ اس کے دغیر صابی بعض صحاب کا ذکر ہے کہ وہ حُبّ د نیا میں جتلا ہوئے تھے تو دین سے ہی ہاتھ دھو بیٹھے تھے ، اس لیے ارشا دفر ما یا گیا

دنیا کی محبت ہر گناہ کی جڑے۔

كيا صحابي بھي حُبِّ دنيا ميں مبتلا موسكتا ہے؟

پرجمی اگر کسی کے ول میں خلش ہو کہ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کا فہ کورالصدر تول ایک صحابی کے بارے میں غیر صحابی کا قول ہے، لہذا قابلی قبول نہیں تو ہم اُس کے سامنے سابقون اولون میں سے ایک ایسے صحابی کا قول پیش کرتے ہیں جنہیں شیطان ہے محفوظ وہا مون فرمایا گیاہے ، جیسا کہ ہم سیح بخاری کے حوالے سے لکھ بیچے ہیں، اُنہوں نے اپنی زندگی کی آخری تقریر میں جام شہادت نوش جال کرنے سے قبل قتم کھا کرفر مایا تھا کہ" اِن لوگوں کے دلوں میں کوئی خشیب الہی نہیں بلکہ بید دینوی لذتوں اور حُتِ جاہ میں جال ہو بیچے ہیں' ۔ اُس عظیم صحابی کی یہ تقریرہ ما پئی کتب" مشرح خصائص علی عظیم" وغیرہ میں تقل کر میں جاتا ہو ہو تو وہ کتب سیر و تاریخ میں سے ہجری سے ہیں۔ جن حصرات کو اصل کتب کی طرف رجوع کرنے کا شوق ہوتو وہ کتب سیر و تاریخ میں سے ہجری کے حالات میں سیدنا عمار بن یا سر مظام کے احوال کا مطالعہ قرما کیں ،خصوصاً ابن کشرکی "البدایة والنہ ایہ ج

اگر کچھالوگوں کے ذہن میں پھر خیال ہیدا ہو کہ سید تا عمار بن یا سررضی اللہ عنہما تو تھے ہی سید تاعلی ﷺ کی پارٹی کے آدی تو اُن کی بید بات کیونکر شلیم کی جاستی ہے؟ تو ایسے لوگوں کے لیے ہم حدیث نبوی اللہ اِنہا ہے پیش کردیے ہیں۔ بخاری شریف میں ہے کہ نبی کریم المی اُنہا ہے کہ نبی کریم المی اُنہا ہے کہ نبی کریم المی اُنہا ہوئے اُن کے دنیا میں بتلا ہونے کا خدشہ یوں خلا ہر فرمایا تھا:

وَإِلِّي لَسُتُ أَخُسَىٰ عَلَيُكُمُ أَنْ تُشُرِكُوا ، وَلَكِنِّي أَخُسَىٰ عَلَيُكُمُ اللُّهُ لِمَا أَنْ تَنَافَسُوهَا.

" بجھے تم پر بیے فدشہ نیں کہ تم شرک کرو مے لیکن جھے تم پر دنیا کا فدشہ ہے کہ تم اس میں ایک دوسرے ہے آگے بڑھنے کی کوشش کرو گے"۔

(بخاري: كتاب المغازي، باب غزوة أحد، ص ٥ ٥ محديث ٢ ٤ ٠ ٤ ؛ مسلم: كتاب الفضائل، باب إثبات حوض نبينا الله وصفاته، ص ١٠٨٨ حديث ١٣ [٢٢٩٦]) پھراگر کسی خص کو سیجین کی اِس حدیث پر بھی اعتادنہ ہوتو ہم اُس کے سامنے قرآن مجید کی آیت پیش کردیتے ہیں، یقین فرمایئے! اِلْاَلَٰ اَنْ اُلْاَ اُلِیْاً اِلْنَا اَلْہُ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اللّٰہُ اِللّٰہُ اِللّٰہِ اللّٰہُ اِللّٰہِ اللّٰہُ اِللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ الللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ الللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ الللّٰہُ الللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ الللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ الللّٰہُ الللّٰہُ الللّٰہُ الللّٰہُ الللّٰہُ الللّٰہُ الللّٰہُ الللّٰہُ اللّٰہُ

"دبعض تم میں سے طلبگار ہیں دنیا کے اور بعض تم میں سے طلب گار ہیں آخرت کے"۔

(آل عمران:۲۵۲)

امام سيوطى في سند سيح كرما تحصيدنا ابن مسعود الله عند وايت كياب كرا نهول في فرما يا: مَا كُنُتُ أَرِى أَنَّ أَحَدًا مِنُ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ اللهِ يَهُ يُرِيدُ الدُّنيَا حَتْى نَزَلَ فِينَا يَوْمَ أُحُدِ: ﴿ مِنْ كُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنيَا وَمِنْكُمْ مَنَ يُرِيدُ الاجْرَةَ.

''میں رسول الله من ال

(الدر المنثور للسيوطي ج٤ ص٠٧)

سواگر کمی شخص کو قران وحدیث کی تصریح کے مطابق سابقین صحابہ کرام کے بعض صحابہ کا موائد میں سے بعض صحابہ کا محب دنیا میں جتاب ہوتا ہوگا ہوتا ہوگا کہ بعض طلقا وادر مؤلفۃ القلوب بدرجہ اتم مُتِ دنیا میں جتابا ہونا شاہم ہوتو پھراً ہے یہ بھی تسلیم کرنا ہوگا کہ بعض طلقا وادر مؤلفۃ القلوب بدرجہ اتم مُتِ دنیا میں جتاب مدیث وسیر وغیرہ میں حضرت تھم بن عمرو میں جتاب مدیث وسیر وغیرہ میں حضرت تھم بن عمرو غفاری کھی کی سوائے میں آیا ہے کہ زیادا بن ابیہ جب محاویہ کی طرف سے کوفہ کا گورز تھا تو اُس نے خراسان کی طرف ایک کشکر بھیجا اور اُس کا سربراہ صحابی رسول سیدنا تھکم بن عمر والغفاری کھی کو مقرر کیا۔ اُنہوں نے خراسان کو فتح کر لیا اور کثیر مالی غیمت حاصل کیا۔ زیاد نے اُنہیں ایک خطروانہ کیا ، جس کا مضمون بیتھا:

أَمَّا بَعُدُ: فَإِنَّ أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ كَتَبَ إِلَى أَنِ اصْطُفِي لَهُ الصَفُرَاءُ وَالْبَيُضَاءُ ، فَلاَ تُقْسَمُ بَيُنَ النَّاسِ ذَهَباً وَلافِضَّةً. "امابعد: امير الموثين نے ميرى طرف ايك خطالكھا ہے كہ سونا چا ندى اُن كے ليے الگ كرليا جائے ، لہذا سونا چا ندى مجاہدين ميں تقسيم ندكيا جائے "- جواباً سيدنا تھم بن عمر والغفارى في نے اُس كی طرف يوں لکھ بھيجا:

" تہاراخط مجھے بی چکاہے ،تم نے اُس میں امیر الموشین کی کتاب (خط) کا ذکر

کیاہے ، جبکہ میرے پاس امیر الموشین کی کتاب (خط) ہے قبل اللّٰد کی کتاب موجود

ہے ، اور اللّٰہ کی تتم !اگر زمین وآسمان کی بندے کو کچلنے کے لیے باہم مُجو جا کیں اور وہ

بندہ خوف اللّٰہی رکھتا ہوتو اللہ تعالیٰ اُس کے نکلنے کی سیل پیدا فرمادے گا ، والسلام ۔ پھر

سید ناتھم بن عمر والغفاری کھیے نے لوگوں میں اعلان کرا دیا کہ وہ مال غنیمت آپس میں

تقسیم کرلیں معاویہ نے چونکہ سید ناتھم بن عمر وکو تقسیم کے متعلق ایک تھم کیا تھا ، اُنہوں

نے اس تھم کی تقیل نہ کی تو انہیں قید کر دیا گیا اور وہ اس قید ہی میں انتقال فرما گئے '۔

بعض روایا ۔ میں بھی سے کہ جب اُن کے ماس سے خطے پنجا اور اُنہوں نے اس کی تقیل نے اس کی تعیل نے اس کی تقیل نے اس کی تعیل نے اس کی سے کہ جب اُن کے ماس سے خطے پنجا اور اُنہوں نے اس کی تعیل نے تعیل ن

بعض روایات میں بیمی ہے کہ جب اُن کے پاس بیخط پنچااور اُنہوں نے اس کی تقیل نہ کی تواس موقع پراُن کی زبان پر میالفاظ جاری ہوگئے:

"اے اللہ ااگر میرے لیے تیرے پاس کوئی خیرے تو جھے اپنے پاس بلالے، پھروہ اس عرصہ میں خراسان کے علاقہ مَرُ وہیں انقال فرما گئے''۔

(المستدرك: كتاب معرفة الصحابة ، ذكر مناقب الحكم بن عمر والغفاري الشهر ٣٣٠ مرد المستدرك: كتاب معرفة الصحابة ، ذكر مناقب الحكم بن عمر والغفاري الشهري ؟ وط: ج٣ص ١٠٥ مديث ٥٨١ و ١٨٥ و ١٨٠ و

### علامدؤمبى نےاس مديث برسكوت اختياركيا ہے۔

فقہاء احناف میں سے امام ابن ماز وحنی، امام بر ہان الدین مرغینانی حنی، قاضی خال اوز جندی حنی، امام بر هان الدین الدین الدین ابن تجیم مصری حنی، سراج الدین ابن تجیم مصری حنی، سراج الدین ابن تجیم حضی، امام المل الدین بابرتی حنی، امام عینی حنی، امام فخر الدین زیلعی حنی، امام شہاب الدین هلی حنی، امام ابن الشحیہ حنی، امام شہاب الدین هلی حنی، امام ابن الشحیہ حنی، ملاجیون حقی اور علامہ عبد الحی کھنوی حنی وغیر ہم نے بھی ادب القاضی کی بحث میں معاویہ وجائز اور غیر عادل قرار دیتے ہوئے بیواقت ش کیا ہے۔ ملاحظ فرما ہے:

سوچو فحض خود مال ونیا کا اِس حد تک دلدادہ ہو کہ جائز دنا جائز کا بھی خیال نہ کرتا ہواور دوسروں کے حق ہے بھی اپنے لیے رکھ لیتا ہوتو وہ حسنین کریمین یا کی بھی فخص کے لیے تنی کیونکر ہوسکتا ہے؟

أمّ يزيد كے ساتھ شادى پرشاہ خرچياں

راست بارآید، چونکه موصوف نے سیم وزراور مال وجواہر جمع کررکھے تھے اِس لیے خوشی کے اہم مواقع پرخوب خرج کرتے تھے۔ چنانچہ جب موصوف نے عیسائی عورت میسون بنت بحدل (اُمِم یزید) سے شادی کرناچاہی توسیم وزرکا خوب مظاہرہ کیا ، جیسا کہ شہور مناظر اہلی سنت مطرت علامہ مولا نا منظور احمد فیضی کرناچاہی توسیم وزرکا خوب مظاہرہ کیا ، جیسا کہ شہور مناظر اہلی سنت مطرت علامہ مولا نا منظور احمد فیضی کے تلمیذاور غزالی زمال علامہ سیدا حمد سعید شاہ صاحب کاظمی محدث ملتانی رحمۃ الله علیما کے مرید سرایت اہل سنت علامہ سرائی احمد سعیدی سے اللہ حیوان ج ۲ ص ۲ ۲ س ۲ ۲ سے کوالہ سے اُس شادی کا حال بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

''قبیلہ بنی کلب کی میسون بنت بحدل جو ہزید بن معاویہ کی والدہ ہے، بے حد حسن و
جمال رکھتی تھی، جب حضرت معاویہ کے حرم میں داخل ہوئی تو اُن کی منظور نظر ہوگئ،
آپ نے اُس کے لیے ایک او نچامل تیار کرایا جس سے نوطہ دمشق کا سر سبز وشا داب
باغ نظرا آتا تھا، اور تتم و تتم کے نقش و نگار ہے اُس کل کو مزین کرایا، زیب و زینت کے
لیے سونے چا ندی کے برتن کم وال کے دیگ کے مشاب اُس میں رکھے، روی ریشم کے
رنگین اور بھول دار پر دے لئکائے ( قالین بچھوائے ) پھر آپ نے اُسے حوروں کی ما نشد
خوب صورت با ندیوں کے ہمراہ اُس کل میں تھمرایا۔

ایک دن میسون نے اپنا بہترین سوٹ پہن کر بنا وسنگھار کیا بعطریات لگائے
اوراپ زیورات اور ہیروں کوجن کامثل اب نہیں پایا جا تازیب تن کیا، پھراپ گھر
کے بالا خانہ میں جابیٹی، جبکہ اُس کے اردگرد کنیزین تھیں، وہاں ہے اُس نے قوط پر
نظر ڈالی اور اُس کے درخوں کا نظارہ کرنے گئی، گھونسلوں سے پرندوں کے چیجہانے
کی آ وازیں اُسے سنائی دے رہی تھیں، پھولوں اور کلیوں کی مہک اُس کے مشام جان کو
معطر کررہی تھی تو اُسے (اُس کا سر بیزوشا واب وطن) نجدیا وآگیا اور اُسے اپنی سہیلیوں
اور اپنے لوگوں کی یاد آنے گئی، پھرائے اپنی پیدائش کی جگہ یاد آئی تو وہ رو پڑی اور
سسکیاں بھرنے گئی، تو اُس کی ایک چینی کنیز نے پوچھا: آپ کے رونے کی وجہ کیا ہے؟
جبکہ آپ ملکہ بیا ہے۔

توأس في الك لمي آه بحركها: (أس كاشعاركار جمه)

ا۔ اُس گھر کے لیے (رور بی ہول) جس میں ہواول کی آوازیں سنائی دیتی تھیں، مد گھر جو مجھے بلندو بالاکل سے زیادہ پسند ہے۔

۲۔ اور مجھے دہاں آتھوں کی شخنڈک حاصل ہونے کے ساتھ موٹالباس پہننا (یہاں کے) نرم ونازک اور شفاف مہین لباس سے زیادہ بسند ہے۔

س۔ اوراپن (أس) گھرك توٹے ہوئے جے میں روٹی كائلزا كھالينا مجھے (عمدہ اوركمل) روٹی كھالينا مجھے (عمدہ اوركمل) روٹی كھالينے سے زيادہ پندہ۔

س۔ اور (وہاں کی) ہر پک ڈیڈی پر ہواوں کی آوازیں مجھے (یہاں کی) ڈھولکیوں کی تھا۔ سے زیادہ پسندہے۔

۵۔ اوروہاں کا کتاجومیرے سواہررات کوآنے والے کوجونکتا تھا مجھے یہاں کے
 (مانوس اور) بہت محبت کرنے والے بلتے سے زیادہ پہندہے۔

۲۔ اور وہاں کا سخت مزاح اونٹ جوڈا چی (افٹنی) سوار عور توں کے پیچھے چیتا
 مقامجھے بینے سنورے خچرسے زیادہ پسند ہے۔

اورمیرے چھاکے بیٹوں میں ے دُبلا پتلائی جوان مجھے بخت گیرموٹے کافر،
 جنگلی کدھے سے زیادہ پندہے۔

پس جب حضرت معاویہ آئے توایک باندی نے آپ کو اس کی اس بات ہے
آگاہ کیا، اورائیک روایت بیہ کہ جب وہ بیاشعار پڑھرہی تھی تو حضرت معاویہ نے
انہیں خود تن لیا تھا تو آپ نے فرمایا کہ بحدل کی بیٹی مجھے ''علج عنوف' وغیرہ قرار
دے کری راضی ہوئی، اُے میری طرف سے تین طلاقیں ہیں۔ (پھراُسے یہ پیغام
بیجا کہ) اُسے میری طرف سے کہدو کہ اس کی میں لایا گیا ساراسامان اُس کا ہے،
پس وہ اُسے لے نے پھرآپ نے اُسے نجد میں اُس کے میکے (گھر) پہنچوادیا، جبکہ
پیر وہ اُسے لے نے پھرآپ نے اُسے نجد میں اُس کے میکے (گھر) پہنچوادیا، جبکہ
پیر وہ اُسے کے میکی شرائی اُس کے میکے (گھر) پہنچوادیا، جبکہ

(القول السديد فيحكم يزيدص٨٨٠٨٧٠٨)

سوال پیدا ہوتا ہے کہ شادی کی بیٹھاٹھ باٹھ اور دلہن پرسونے چاندی کے زیورات کی بھر مارہی نہیں بلکے کل کے رنگ کے مطابق سونے چاندی کے برتن کیے جمع ہو گئے تھے، جبکہ تھم بن عمر وغفاری ﷺ نے تو تھم عدولی کی تھی اور بادشاہ سلامت کے لیے زرویم کوالگ نہیں کیا تھا؟ جواباً عرض ہے کہ اگر خراسان کے کورزد نیاداری کے رنگ ڈھنگ ہے کورے، شاہی آ داب سے عاری اور رنگ پیں بھنگ ڈالنے والے نرے صوفی صافی تھے تو دوسر ہے علاقوں کے گورز توسلیقہ شعار، رمز آشنااور قرما نیردار تھے۔ اگر سبالوگ ہی تھی بن عمرو ھی کی طرح شاہی مزاج سے تا آشنا ہوتے تو شاہی ایوان کی رونق اور کا روبار سلطنت کی تو گرچان؟

ممکن ہے کیے لوگ اِس حقیقت کو تا رہ تخ کہہ کررد کرنے کی کوشش کرنا چا ہیں تو عرض ہے کہ یہ حقیقت سنن ابی داودو غیرہ کی صحیح حدیث ہیں بھی ندکور ہے کہ کاشانہ معاویہ ہیں سونے، ریشم اور در ندول کی کھالوں کا عام استعال ہوتا تھا، یہی وجہ ہے کہ سید تا مقدام بن معدیکرب کی نے فضیب ناک ہوکر معاویہ کو قرمایا تھا کہ تبہارے گھر ہیں سونے چا ندی، ریشم اور در ندول کی کھالوں کا استعال ہے تو وہ انکار نہیں کر سکے تھے۔ بیحد بیث متعدد حوالہ جات کے ساتھ پہلے گذر بھی ہے۔ اِس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حضرت مقدام بی معلومات کے مطابق ایوانِ معاویہ ہیں سونے چا ندی وغیرہ کے استعال کی نا جا ترضور تیں تھیں، اگر معاویہ ایک نا جا ترضور تیں تھیں۔ ایک معاویہ ایک نا جا ترضور تیں تھیں، اگر معاویہ ایک نا جا ترضور تیں تھیں ہوں کے ساتھ کی کرب ھی سے بیکی نا جا ترضور تیں تھیں۔ ایک معاویہ ایک نا جا ترضور تیں تھی ہیں: معاویہ ایک نا جا ترضور تیں تھیں جو ندی نے تو آنہیں حضر سے مقدام بن معدی کرب ھی سے بیکن نے تو ترکی نے تو آنہیں حضر سے مقدام بن معدی کرب ھی سے بیکا جا بیں نا جا ترضور تیں تھیں تو تو تربیں حضر سے مقدام بی معدی کرب ھی ہیں:

قَـالَ الْمِقُدَامُ: فَوَاللَّهِ لَقَدُ رَأَيْتُ هَلَـا كُلَّهُ فِي بَيْتِكَ يَا مُعَاوِيَةُ اأَيُ عَلَى مَكُرُوهِ أُو حَرَامٍ مَنْسُوبٌ عَلَى أَهُ لِيكَ أَوْ حَرَامٍ مَنْسُوبٌ إِلَى مَالِكِهِ فِي كَوْلِهِ لَا يُنْكِرُهُ.

" حضرت مقدام الله نفر مایا: خداک شم! اے معاویہ! میں بیرسب کچھتمہارے گھر میں دیکھتا ہوں، بیعن تبہارے گھر میں دیکھتا ہوں، بیعن تبہارے گھر والوں پر، اِس حدیث میں دلیل ہے کہ آدمی کے گھر میں مکروہ یا حرام جو کچھ بھی ہودہ گھر کے سر براہ کی طرف منسوب ہوگا، کیونکہ وہ اِس مے منع نہیں کرتا''۔(۱)

(بذل المجهودفي حل سنن أبي داودج١٣ ص١٦١)

<sup>(</sup>۱) اِس تشری سے ضمنایہ بات بھی معلوم ہوئی کہ یا تو معاویہ کے ق میں مشہور دعائے نبوی "السلَّهُم اجْعَلْهُ هَادِیّا مُهْدِیًّا وَاهْدِبِهِ" قبول نیس ہوئی، یا پھر مانتا ہڑے گا کہ بیصدیث موضوع ہے۔

بتا ہے! جس شخص نے دوسروں کے حقوق ووسائل سے اپنے محلات کو مال وزر سے بھر رکھا ہوہ اور
پھروہ اُسی مال میں سے پھردوسروں پر بھی خرج کردے تو وہ فیاض وکی کیونکر ہوگیا؟ کیا دویر حاضر میں عرب
پھر کے جن سلاطین ووزراء کے محلات سونے چاندی سے مزین جی تی کہ اُن کے بیت الخلاء وغیرہ مقامات
پر بھی زروہ بھی کا استعال ہے اوروہ حفظ ما تقدم کے طور پراپی پارٹی کے دوسر سے لیڈران یا اپوزیشن لیڈرز پر
بھی بھی بھی بھی خزانے کا دروازہ کھول دیتے جی تو کیا اُن کاس خرچ کو اُن کی عطا اور سخاوت سمجھا جائے؟
اِس قسم کے خرچ کو بدھو ہوام تو سخاوت سلطانی سمجھتے جیں گراصل تھا تُن سے آگاہ اور دیدہ ور حضرات اچھی
طرح سمجھتے جیں کہ سلطان کا اصل حق کرتا ہے اور عوام کا کتنا، یہی وجہ ہے کہ اُس دور کے عوام تو محاویہ بن صحر
کی طرف سے تھوڑ ابہت مال ملنے پر اُس کی مدح وثنا میں ذمین وا آسان کے قلا ہے ملائے ہوئے اُس کی
مطرف سے تھوڑ ابہت مال ملنے پر اُس کی مدح وثنا میں ذمین وا آسان کے قلا ہے ملائے ہوئے اُس کی
مطرف سے تھوڑ ابہت مال مور تو سے موری کی مدح وثنا میں ذمین وا آسان کے قلابے ملائے ہوئے اُس کی
مرعوام کی آئھوں میں دھول جھوؤنگا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ایک مرتبہ موصوف آپی وادود ہش پر اظہار
کے ساتھ ماتھ یہ بھی فرمادیا تھا:

فَامًّا هَلَا الْمَالُ فَلَيْسَ لَكَ مِنْهُ إِلَّا لِرَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ. "احماويهاإس مال مِن تهاراحسما يك عام مسلمان سع زياده تهيس ب"-

(أنساب الأشراف ج٥ص١٢١٢١)

تعجب کی بات بہے کہ زیادہ اپنے لیے رکھ لینے اور تھوڑ ابہت مسلمانوں کو دینے پر بھی وہ ابناا حسان . سمجھتے تھے۔ چنانچے علامہ بلاذری لکھتے ہیں:

قَالَ مُعَاوِيَةُ: الْأَرْضُ لِللهِ وَأَنَا خَلِيْفَةُ اللهِ فَمَا أَخَذُتُ فَلِي، وَمَا تَرَكُتُهُ لِلنَّاسِ فَبِا الْفَصُٰلِ مِنِي، فَقَالَ صَعْصَعَةُ بُنُ صَوْحَانَ: مَا أَنْتَ وَأَقْصَى الْأُمَّةِ لِلنَّاسِ فَبِا الْفَصُٰلِ مِنِي، فَقَالَ صَعْصَعَةُ بُنُ صَوْحَانَ: مَا أَنْتَ وَأَقْصَى الْأُمَّةِ فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ وَلَكِنُ مَنُ مَلَكَ السَّتَأْفَرَ، فَغَضِبَ مُعَاوِيَةُ وَقَالَ: فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ وَلَكِنُ مَنُ مَلَكَ السَّتَأْفَرَ، فَغَضِبَ مُعَاوِيَةُ وَقَالَ: لَهِ مَمْتُ ، قَالَ : وَمَنُ يَحُولُ بَيْنِي لَهُ مَنْ هَمْ فَعَلَ ، قَالَ : وَمَنْ يَحُولُ بَيْنِي

وَيَيْنَ ذَٰلِكَ ؟ قَالَ : الَّذِي يَحُولُ بَيْنَ الْمَرُءِ وَقَلْبِهِ.

"زبین اللہ کی ہے اور میں اللہ کا خلیفہ ہوں ، سوجو میں نے لے لیا تو وہ میراہے اور جسے میں نے لوگوں کے لیے چھوڑ دیا تو وہ میرااحسان ہے۔ اس پرسید ناصصعہ بن صوحان ہوں نے کہا: تم اورا یک اجنبی ترین امتی اِس معاملہ میں برابر ہیں ، لیکن جو بادشاہ بندآ ہے تو وہ اپنے لیے مخصوص کر لیتا ہے۔ اِس پر معاویہ نے خضبنا کہ ہوکر کہا: میں چاہتا ہوں ، اِس پر صحصعہ بولے: ہر مخض جو چاہتا ہے کنہیں گذرتا۔ معاویہ نے کہا: میرے ہوں ، اِس پر صحصعہ بولے: ہر مخض جو چاہتا ہے کنہیں گذرتا۔ معاویہ نے کہا: میرے اور اِس چاہت کے درمیان کیار کاوٹ ہے؟ اُنہوں نے کہا: وہی ذات رکاوٹ ہے جو انسان اور اُس کے قلب کے ماہین رکاوٹ ہے"۔

(أنساب الأشراف للبلاذريج٥ص٧٨٠٢٧)

ای خام خیالی کی وجہ سے وہ خودکوسیاہ وسفیدکا ما لک گردائے تھے اور پھرجس کسی کوائس کے حق میں سے پچھ دیتے تھے اور پھرجس کسی کوائس کے حق میں سے پچھ دیتے تھے اور ''انک اہنٹ المھند''کانعرہ لگاتے تھے۔ إِنَّ المِلْنَ وَإِنَّ إِلَيْهِ وَإِنَ الْمِيْنَ وَلِيْ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ اللّم وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِمُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَكُولُولُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِلْ اللّهُ وَلَا اللّ

### امام حسن العَلَيْين برالزام كيول آئے گا؟

بعض متأخرین مندنے معاویہ کی اہلیت وصلاحیت کو ثابت کرتے ہوئے لکھاہے:

"اگرامیر معاویہ رضی اللہ تعالی عند العیاذ باللہ کا فریا فاسق تھے یا ظالم جائر تھے یا
عاصب جابر تھے تو الزام امام حسن پر آتا ہے کہ اُنہوں نے کاروبار سلمین وانتظام شرع
وین با ختیار خودا یے خص کو تفویض فرما دیا اور خیر خوامی اسلام کومعاذ اللہ کام نہ فرمایا"۔

(فتاوی رضویہ ج ۲۹ ص ۳۷۸) خداجانے کہ بعض متاخرین ہندمعاویہ کے احوال سے اِس عدتک کیوں ناواقف تھے؟اگراُن کی توجہ کتب حدیث، کتب سیروتاریخ اور شروح حدیث کی طرف نہیں ہو سکی تو فقہ تو اُن کا خاص موضوع تھا اور

کتب فقہ میں معاویہ کو، ظالم، جائز اور غیر عادل وغیرہ صاف صاف کہا گیا ہے۔ کفر کے علاوہ معاویہ کی
طرف اُن تمام الفاظ کی نبیت کی گئی ہے جو بعض متاخرین ہندنے ذکر کیے ہیں۔ امام حسن کے بھی موصوف
کی ان تمام خرابیوں ہے آگاہ تھے گروہ مجبور تھے، اُنہوں نے باختیار خودا لیے شخص کو ملک تفویض نہیں فرمایا
کی ان تمام خرابیوں ہے آگاہ تے گروہ مجبور تھے، اُنہوں نے باختیار خودا لیے شخص کو ملک تفویض نہیں فرمایا
کی اُن پر الزام آئے۔ آئے ؟ ہم آپ کے سامنے موصوف کے بارے میں باری باری فرکورہ بالاتمام الفاظ
پیش کرد ہے ہیں۔

امام البغاة اورفسق

ندکورہ جملہ میں بعض علماء ہند نے اِن جِھالفاظ کی طرف متوجہ کیا ہے: کا فر، فاسق، ظالم، جائر، غاصب اور جابر موصوف جس شخص ہے اِن تمام الفاظ کی نفی کررہے ہیں ان میں سے پہلے لفظ کے علاوہ باقی تمام الفاظ کو الفاظ سے اُس شخص کے بارے میں منقول ہیں ۔ائمہ کرام نے تصری فرمائی ہے الفاظ سے این ہندسے جو بعاوت ہوئی اُس کی وجہ سے فقط اُن کی تحفیر جا گرنہیں لیکن باقی تمام الفاظ کی نسبت اُن کی طرف کرنا جا کرنے ۔مثلاً فدکورہ بالا اقتباس میں لفظ کا فرکے بعدلفظ فاسق ہے اور ائمہ سے معاویہ بن ابی سفیان اور اُس کے بیروکاروں کے بارے میں یہ لفظ کا بت ہے،مثلاً سیدنا عمار بن یاسر میں فرماتے ہیں:

لَا تَقُولُوا كَفَوَ أَهُلُ الشَّامِ وَلَكِنُ قُولُوا فَسَقُوا أَوْظَلَمُوا. "بينه كهوك اللشام نے كفركيا الكين كهوك أنهول نے فسق ياظلم كيا"-

(المصنف لابن أبي شيبة ج ٢ ص ٧ ٠ ٤ حديث ٣٨ ٩ ٩٨ ، ٣٨ ٩ ٩٨ ؛ السنن الكبرى للبيهقي ج ٨ ص ١٧٤ ، وط: ج ٨ ص ٢ ٠ ٢ ص ١ ٣ ٢ ، وط: ج ٨ ص ٢ ٠ ٢ ص ١ ٣ ٢ ، وط: ج ٨ ص ٢ ٠ ٢ ص ١ ٣ ٢ ، وعظيم قدر الصلاة للمروزي ج ٢ ص ٥ ٤ ٦ حديث . . ٦ ؛ تاريخ دمشق ج ١ ص ١ ٣ ١ ؛ منها ج السنة لابن تيمية ج ٥ ص ٢ ٤ ٢ )

بعض علماء عقائد نے لکھا ہے کہ نواصب کے علاوہ اکثر اہل سنت کا مذہب یہی ہے۔ چنانچے سیدشریف علی بن محمد جرجانی ککھتے ہیں:

تمام شيعداور جارك كثيراال بنت"-

(شرح المواقف ج٨ص٦٠٤٠٤)

اس عبارت میں جس قاضی کا ذکر ہے، وہ قاضی ابن العربی ماکی متوقی ۲۵ ۵ ۵ ہے، جس نے اپنی کتاب "العواصم من القواصم" وغیرہ میں سیدنا امام حسین کے کہ شہادت کوخود امام عالی مقام الطبیح کی شہادت کوخود امام عالی مقام الطبیح کی غلطی قر اردیا ہے، سیدناعلی کے تحق میں واردشدہ احادیث سیحد کی تکذیب کی ہے اور معاویہ کی شان میں جموثی روایات اور جعلی اقوال کوتقویت دینے کی فریب کاری کی ہے۔ بیداور الی دوسری باتوں کی وجہ سے امام ابن دحیہ اور امام قرطبی ماکھ نے اُسے جی کہا ہے اور شاہ عبدالعزیز محدث دالوی، مولا ناعبدالرشید نعمانی دیوبندی اور دوسرے حضرات نے اُسے نواصب میں شار کہا ہے۔

(فتاري عزيزيج ١ ص١٠١ ؛ حادثة كربلاكايس منظرص٥٨)

شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے بھی "فتاوی عنزیزی کامل ص ٤١٣ میں معاویہ بن الی سفیان کو فاس کے لکھا ہے، شاہ صاحب کی مکمل عبارت پیچھے گزر چکی ہے۔علاوہ ازیں شاہ صاحب نے اپنی اس معروف تھنیف جوخصوصاً تر دیدروافض میں کھی گئی ہے، میں اس سے بھی سخت کھا ہے، وہاں اُنہوں نے فستی اعتقادی تک کا شائبہ بھی ظاہر کیا ہے۔ چنانچے وہ کھتے ہیں:

"اورعلة درجه ايمان حضرت امير رفي كاور بهتى مونا أن كااورلائق خلاف يغير كمونا ازروئ امادركا كافر موگا، ازروئ احاديث بلكة يات قطعيه متواتره سے ثابت ہے، پس منكر إن اموركا كافر موگا، اورلزنا أن سے از راوشامتِ نفس يا محبت مرتبه اور جاہ كے، يا از راہ تا ديل باطل اور شبه فاسد كے، نست عملى يافس اعتقادى ہے، يعنى برعملى اور بداعتقادى ہے ندكه كفر"۔

(تحقه اثناعشریه ص۱۱۸،۸۱۸)

نیز حدیث پاک میں ہے کہ سلمان کوست وشتم کرنافسق ہے اوراحادیث سیجھ سے ٹابت ہے کہ سعادیہ اوران کے تبعین سیدناعلی کے کوست وشتم اورلعنت کرتے تھے، یہی وجہ ہے کہ سیدنا امام حسن مجتبی الطبیعی نے شرائط میں با قاعدہ یہ شرط کھوائی تھی کہ آئندہ تم ہمارے بابا کوست وشتم نہیں کرو گے، لیکن وہ پھر بھی بازنہ آئے، وہ اپنے دور ملوکیت میں برابر اس فینج طریقے پرقائم رہاور بعد میں اُن کے تبعین بھی اس پرکار بندرہے جی کہ سیدنا عمر بن عبدالعزیز کے آکر اِس یُرے تسلسل کو تم کیا، جیسا کہ ہم گذشتہ صفحات میں باحوالہ کھ سیدنا عمر بن عبدالعزیز کے آگر اِس یُرے تسلسل کو تم کیا، جیسا کہ ہم گذشتہ صفحات میں باحوالہ کھ سیدنا عمر بن عبدالعزیز کے اُس کے اس باحوالہ کھ سیدنا عمر بن عبدالعزیز کے اُس کے اس باحوالہ کھ سیدنا عمر بن عبدالعزیز کے اُس کے اس باحوالہ کھ سیدنا عمر بن عبدالعزیز کے اُس کے اُس باحوالہ کھ سیدنا عمر بن عبدالعزیز کے اُس باحوالہ کو تم کیا باحوالہ کھ سیدنا عمر بن عبدالعزیز کے اُس باحوالہ کھ سیدنا عمر بن عبدالعزیز کے اُس باحوالہ کی باحد سیدنا عمر بن عبدالعزیز کے اُس باحد کے اس باحد کے بیا ہو سیدنا عمر بن عبدالعزیز کے اُس باحد کے بیا ہو سیدنا عمر بن عبدالعزیز کے اُس باحد کے بیا ہے کہ بیا ہو کہ کو بیت میں باحد کی کر شید سیدنا عمر بن عبدالعزیز کے اُس باحد کے بیا ہو کہ کار بندر ہے کی کہ کر سید کی باحد کے بیا ہے کہ بات کے کہ کر سید کر بات کی باحد کی بات کے کہ کر سید کی باحد کر بیا ہو کہ کر سید کی باحد کے کہ کر سید کر سید کر بات کی باحد کی باحد کر بیا ہو کر بات کی باحد کی باحد کر بات کی باحد کی باحد کر بات کر بات کی باحد کی باحد کر بات کی باحد کر بات کی باحد کر بات کے کہ کر سید کر بات کی بات کر بات کی بات کر بات کر بات کر بات کر بات کی بات کر بات کی بات کر بات

امام البغاة اورظلم

فقاوی رضویہ کے اقتباس میں لفظ فاسق کے بعد لفظ ظالم ہے۔ یہ لفظ بھی ہمارے انکہ کرام نے معاویہ بن اللہ بن استعال کیا ہے۔ امام اعظم ابوصنیفہ کا کق ترین شاگر دامام محمد بن حسن شیبانی کھیے نے معاویہ کو باغی اور متعدی کے ساتھ ساتھ طالم بھی کہا ہے۔ چنانچہ امام عبد القادر قرشی حنی رحمۃ اللہ علیہ ککھتے ہیں:

سَمِعُتُ عَمِّيُ (عَلِيٌّ بُنَ مُوسَى الْقُمِّيُ) سَمِعُنَا أَبَا سُلَيُمَانَ الْجَوْزَجَانِيُّ ، سَمِعُتُ مُحَمَّدَ بُنَ الْحَسَنِ يَقُولُ: لَوْ لَمُ يُقَاتِلُ مُعَاوِيَةُ عَلِيًّا طَالِمًا مُتَعَدِّياً بَاغِيًّا كُنَّا لَا نَهُتَدِي لِقِتَالِ أَهُلِ الْبَغِي.

"من في البيد جياعلى بن موى في سيسناه أنهول في فرمايا: بهم في البوسليمان جوز جاني سيسناه أنهول في جوز جاني سيسناه أنهول في كها: بهم في المام محمد بن حسن شيباني كومي فرمات بهوسة سنا

### کہ اگر معاویت کم تے ہوئے ، حدے بڑھتے ہوئے اور بغاوت کرتے ہوئے سیدنا علی دی کے ساتھ جنگ نہ کرتا تو ہم اہل بغاوت کے ساتھ جنگ کی ہدایت نہ پاتے''۔

(الجواهر المضية للقرشي الحنفي ج٣ص ١٠٧٠ ٧؛ حضرت على اور قصاصِ عثمان الله للعبد الرشيد النعماني الحنفي ص ٧٠)

امام قرطبی اوردوسرے متعدد علماء کرام نے ندا بب اربعہ کے محدثین اور متحکمین کی آراء جمع فرمائی بیں اور جنگ صفین میں سیدناعلی مظاف کے خلاف برسر پریکارآنے والوں کواجماعاً باغی اور خالم لکھا ہے، اُن کی طویل عبارت کے آخری الفاظ بہ بیں:

وَقَالُوا أَيُصًا: بِأَنَّ الَّذِينَ قَاتَلُوهُ بُعَاةٌ ظَالِمُونَ لَهُ ، وَلَكِنَ لَا يَجُورُ لَا يَجُورُ لَ تَكُفِيرُهُمْ بِبَغْيهِمُ.

"نیزائنہوں نے ریجی فرمایا ہے کہ جنہوں نے اُن کے ساتھ جنگ کی وہ باغی ظالم تھے،لیکن اُن کی بغاوت کی وجہ ہے اُن کی تکفیر جائز نہیں'۔

(التذكرةللقرطبيج٢ص٢٦٦،وط:ج٣ص٨٩،١٠٨٩،١الفَرُقُ بين الفِرَق للإسفرائيني ص٢٧٢؛ فيض الفِرَق للإسفرائيني ص٢٧٢؛ فيض القديسرج٢١ص٣٦٣،وط:علميةج٢ص٤٧٤ حديث، ٦٤،٩٩٤ الزرقاني على المواهب ج١٠ص٥٠١)

اس عبارت سے رہ بات بھی واضح ہوئی کہ فقط اُن کی تکفیر جائز نہیں باتی بغاوت میں سب کھھ آ جا تا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کامل ترین احتیاط کے باوجودام اعظم ابوحنیفہ مظاہ جنگ جمل میں مولاعلی خالیہ کو دوسر سے حضرات کے مقابلہ میں عدل پر بیجھتے تھے جبکہ صفین میں مولاعلی النظیم کے مدمقابل آنے والوں کو باغی فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ اُن سے جنگ جمل کے متعلق دریا فت کیا گیا تو اُنہوں نے انتہا کی جامعیت کے ساتھ جمل اور صفین دونوں جنگوں کے بارے میں اپناموقف واضح فرمادیا۔ چنانچہ امام موفق کی اور امام کردری رحمة الله علیما لکھتے ہیں:

سُيْلَ الإِمَامُ عَنُ قِتَالِ يَوْمِ الْجَمَلِ ، فَقَالَ: سَارَ عَلِي عَد فِيهِ بِالْعَدْلِ، وَهُوَ

الَّذِيُ عَلَّمَ المُسلِمِينَ السُّنَّةَ فِي قِتَالِ أَهُلِ الْبَغْي.

"امام ابوطنیفہ کا جنگ جمل کے متعلق سوال کیا گیا توانہوں نے فرمایا: سیدناعلی کے اور وہی ہیں جنہوں نے مسلمانوں کو باغیوں کے کاف جنگ کی سنت سکھائی ہے"۔
خلاف جنگ کی سنت سکھائی ہے"۔

(مناقب أبي حنيفة للموفق المكي ج٢ ص ٨٤ ؛ مناقب أبي حنيفة للكر دري ج٢ ص٧٧)

إس عبارت مين مولاعلى الطبيخ كي بارے مين فرمايا كيا كه وہ عدل كے ساتھ چلے ،اور ظاہر ہے كه

عدل كى ضدظلم ہے۔ يبى حقيقت امام ابو يوسف كي نے بھى امام اعظم كا ہے دوايت كى ہے۔ چنانچ قاضى

ابوالعلاء صاعد بن محمر حنفى رحمة الله عليه متو ألى ه كله منا بين:

(كتاب الاعتقاد للصاعدالحنفي ص ١٩٢)

بعض علماء ہند کے بقیہ الفاظ پرہم تبعرہ کرتا ضروری نہیں بجھتے ، کیونکہ نتیجہ کے لحاظ سے لفظ فاسق وظالم کے خائر کے خمن میں اُن تمام الفاظ کامفہوم بھی آ جا تا ہے ، سوجب کی کا ظالم ہونا ثابت ہوگیا تو پھراُس کے جائر و عاصب ہونے کوٹا بت کرنے کی چنداں ضرورت نہیں رہتی ، تا ہم لفظ" جَسائِس "صاحب حدایہ کے علاوہ بہت سے فقہاء احناف نے استعمال کیا ہے ، جیسا کہ ہم اپنی کتاب" مشوح خصائص علی ﷺ "میں لفل کرنے ہیں۔

اب آپ خود بی انصاف فرمائیں کہ اتباع میں مقدم کون، فاضل بریلوی یاسید تا تمار بن یاس،امام اعظم ابوحنیف،امام محمد بن حسن شیبانی،امام ابو یوسف اور جمہور فقہاء وشکلمین ﷺ؟

معيار الميت مين صحابه اور بعض علماء مندمين اختلاف

بعض علماء مندا يك سوال كے جواب ميں لكھتے ہيں:

''امیرمعاویہ رضی اللہ تعالی عندا گرخلافت کے اہل نہ ہوتے (تو) امام مجتبی ہر گز انہیں تفویض ندفر ماتے''۔

(فتاوی رضویه ج ۲۹ ص ۳۳۷)

بعض علاء ہندکا بیقول عقلاً اور نقلاً دونوں لحاظ سے درست نہیں ۔ عقلاً تواس کے درست نہیں ہے کہ امام حسن مجتبی النظیۃ بندکا بیقول علاء ہندنے خود امام حسن مجتبی النظیۃ بند نے دفع شرکے لیے خلافت سے دست برداری فرمائی تھی ، جبیا کہ بعض علاء ہندنے خود مذکورالصدر عبارت سے دوسطریں قبل یوں لکھا ہے:
مذکورالصدر عبارت سے دوسطریں قبل یوں لکھا ہے:
"اوراس سے سلے و بندش جنگ مقصور تھی''۔

(فتاوی رضویه ج۲۹ ص۳۳۷)

خودامام حن مجتبی الظیلا نے بھی واضح طور پراپی سلح کی وجہ یہی بیان فرمائی ہے، جیسا کہ اُن کے الفاظ: ''لِحقُونِ فِمَاءِ الْمُسُلِمِیْنَ '' (تحفظ خونِ سلمین کی خاطر) سے ظاہر ہے، تو پھراہلیت کا کیا سوال؟ تھوڑا ساغور و تدبر بھی کیا جائے تو عام عقل متدانسان بھی بجھ سکتا ہے کہ وہ حالات اہلیت اور عدم اہلیت کو جانچنے کئیں ہے ، اس لیے کہ اہلیت و عدم اہلیت کا تعلق انتخاب سے ہوتا ہے سلح سے نہیں ، اور انتخاب عائے کے اہلیت و عدم اہلیت کا تعلق انتخاب سے ہوتا ہے سلح سے نہیں ، اور انتخاب کے لیے کم از کم ایک سے زائدا فراد کا ہوتا ضروری ہوتا ہے ، کیونکہ فر دواحد کا انتخاب تو نہیں ہوتا ، کین صلح کے معاملہ میں اہل و نا اہل کوئیں دیکھا جاتا بلکہ سے بہر حال اُسی خص سے ہی کرنا ہوتی ہے جس سے تازع ہوگیا ہوا و الفاظ پیش کردیتے ہیں جو کو رہا ہے کہ بعد معمولی سے عقل والا آ دی بھی تذبذ ب کا شکار نہیں رہے گا۔ امام الفاظ پیش کردیتے ہیں جو کو القام بند کرنے کے بعد معمولی سے عقل والا آ دی بھی تذبذ ب کا شکار نہیں رہے گا۔ امام الوا تعیاس المبر صلح کے احوال قلم بند کرنے کے بعد ملحۃ ہیں :

ثُمُّ خَرَجَ الْحَسَنُ يُرِيدُ الْمَدِيْنَةَ فَوَجَّة إِلَيْهِ مُعَاوِيةً وَقَدْ تَجَاوَزَ فِي طُورِيةِ مَا أَنَهُ أَنُ يَكُونَ الْمُتَولِيُ لِمُحَارِبَتِهِمُ ، فَقَالَ الْحَسَنُ: وَاللهِ لَقَدُ طُورِيقِهِ مَ الْقَالَ الْحَسَنُ: وَاللهِ لَقَدُ كَلَونَ الْمُتَولِيُ لَي لِمُحَارِبَتِهِمُ ، فَقَالَ الْحَسَنُ: وَاللهِ لَقَدُ كَلَي يَسَعُنيُ ، كَفَفَتُ عَنْكَ لِحَقُنِ دِمَاءِ الْمُسْلِمِينَ ، وَمَا أَحُسِبُ ذَلِكَ يَسَعُنيُ ، وَمَا أَحُسِبُ ذَلِكَ يَسَعُنيُ ، أَفَأَقَاتِلُ عَنْكَ قَوْماً ، أَنتَ وَاللهِ أَولِي بِالْقِتَالِ مِنْهُمُ.

'' پھرامام حسن عازم مدینہ ہوئے تو معاویہ اُن کے پیچھے گئے اورامام پاک کافی راستہ طے کر چکے تھے، انہوں نے امام پاک سے درخواست کی کہ وہ خوارج کے خلاف جنگ کے سپہ سالا رہنیں تو امام حسن ﷺ نے فرمایا: خداکی قتم! میں نے تو تجھ سے بھی فقط مسلمانوں کے خون کی وجہ سے ہاتھ روکا ہے، میں اس کام کومنا سب نہیں سجھتا، کیا میں تیری خاطرا یک قوم سے قال کروں؟ اللہ کی قتم! اُن کی بہ نسبت تجھ سے جنگ کرنا زیادہ بہتر ہے۔'۔

(الكامل في اللغة والأدب ص٧٧ه، وط:ج٣ص ٧٠ العقد الفريدج ١ص ١٨)
الى بات كوامام ابن اثير جزرى في ٢١ هي احوال بن "ذكر خروج المخوارج على معاوية"
كونوان كي تحت بيان كيا ب كه جب فروه بن نوفل خار جى في معاويد كي خلاف لشكرش كي تومعاويد في الم حسن مجتبى التا يكافي كودرخواست كي كروه خوارج كي خلاف جنگ كي لي كليس وه لكهت بين:

فَكَتَبَ إِلَيْهِ مُعَاوِيَةُ يَدْعُوهُ إِلَىٰ قِتَالِ فَرُوةَ ، فَلَحِقَهُ رَسُولُهُ بِالْقَادِسِيَةِ أَوْقَرِيْبًا مِنْهَا ، فَلَمْ يَرُجِعُ وَكَتَبَ إِلَى مُعَاوِيَةَ: لَوْآثَرُتُ أَنُ بِالْقَادِسِيَةِ أَوْقَرِيْبًا مِنْهَا ، فَلَمْ يَرُجِعُ وَكَتَبَ إِلَى مُعَاوِيَةَ: لَوْآثَرُتُ أَنُ أَقَاتِلَ أَحَدًا مِنْ أَهُلِ الْقِبُلَةِ لَبَدَأْتُ بِقِتَالِكَ ، فَإِينِي تَرَكُتُكَ لِصَلاحِ الْأُمَّةِ وَحَقُن دِمَائِهَا.

" الى معاويد في امام پاك كى طرف لكها، أنهيں فروه كى طرف جنگ كے ليے بلايا تو أس كے قاصد في امام پاك كوقا دسيہ يا أس كة ريب جاكر پاليا تو امام پاك واپس تشريف نه لائے اور معاويہ كى طرف لكھ بھيجا: اگريس ترجيح ويتا كہ اہل قبلہ ميں سے کسی کے خلاف جنگ کروں تو میں جنگ کا آغاز تجھ سے کرتا، میں نے مجھے اُمت کی بھلائی اور اُس کے خون کی حفاظت کے لیے چھوڑ دیا ہے'۔

''دوعورتیں تھیں، اُن میں سے ہرایک کے ساتھ اپنا اپنا بچہ تھا۔ بھیٹریا آیا اور اُن میں سے ایک کے بچے کو کھا گیا۔ ایک نے دوسری سے کہا: بھیٹر یے نے تمہارے بچے کو کھایا ہے، دوسری نے کہا: نہیں، بلکہ تمہارے بچے کو کھایا ہے، دونوں حضرت داود الطّیفیٰ اِن کے پاس فیصلہ کے لیے گئیں تو اُنہوں نے بڑی کے حق میں فیصلہ دیا۔ بھروہ دونوں سید ناسلیمان بن داود علیہ السلام کے پاس گئیں اور اُنہیں ما جراعرض کیا تو اُنہوں نے فرمایا: جھری لاؤ، میں اس بچے کے دو کھڑے کر دیتا ہوں۔ اس پر چھوٹی کہنے گئی: اللہ تعالیٰ آپ پر دھت فرمائے، آپ ایسانہ کریں: ''ھُو اَنہ نُھا، فَقَضیٰ بِهِ لِلصَّغُورٰی'' (بیاسی کا بیٹا ہے، تو اُنہوں نے چھوٹی کے حق میں فیصلہ دے دیا)''۔

(بخاري: كتاب أحاديث الأنبياء، باب قول الله تعالى: وَوَهَبُنَا لِدَاوُدَ سَلَيْمَانَ إِلخ ، حديث (بخاري: كتاب الفرائيض ، باب إذا ادعت المرأة ابنًا ، ص ٩٣٢ حديث ٩٣٧ ؛ مسلم: كتاب الأقضية ، باب بيان اختلاف المجتهدين ، حديث ، ١٧٢ ؛ سنن النسائي: كتاب آداب القضاة ، باب حكم الحاكم بعلمه ص ١ ١ ١٣٠٨ ٨ حديث ٣ ٥٤٠٤ )

خودسو چئا چھوٹی عورت اپنے حقیقی بیٹے کے حق سے دست بردارہونے پراورا پناحق بڑی عورت کو دینے پر کیورت کو دینے پر کیوں آمادہ ہوگئ تھی؟ آیاوہ بڑی عورت کی اہلیت کے پیش نظرا پنے گئت جگرسے ہاتھ کھڑ ہے کرنے پر تیار ہو کی تھی یاوہ اپنے بچے کے وجود کی سلامتی کے لیے ریکڑ وا گھونٹ پینے کو تیار ہو کی تھی؟ فیسافھ م وکلا تکٹن مِّنَ الْعَافِلِیُنَ!

#### نورك:

اِس بے بل ہم ابتدائی صفحات میں 'طلقاء منصب کے اہل نہیں تھے' عنوان کے تحت سیدنا عمر ،سیدنا عمر ،سیدنا عمل المرتضی ، اُم الموشین سیدہ عائشہ صدیقہ ،سیدنا عمار بن یا سر ،سیدنا ابن عباس ،سیدنا عبدالرحمان بن غنم اشعری اور دوسر بے حضرات کے اتوال نقل کر بچے ہیں کہ طلقاء کسی بھی منصب کے اہل نہیں تھے ،خصوصاً سیدنا عمر اُن تواپی حیات مبارکہ کے آخری ایا میں بزید بن ابی سفیان اور معاویہ بن ابی سفیان کو منصب پر برقر ارد کھنے پرناوم ہوگئے تھے، لہذا بتایا جائے کہ اہل اسلام اِن اکا برصحابہ کرام اللہ کے اقوال کی انتاع کریں یا یا ک و ہند کے بعض علماء کی ؟

## معاذالله، كيااسلاف كرام فاجر تھے؟

یوں محسوں ہوتا ہے کہ ابن صحر کے بارے میں بعض علماء ہند کی معلومات محدود تھیں اوروہ اِس مسئلہ میں متقد مین فقہاء اور مشکلمین کرام کے اقوال سے خاطر خواہ آگاہ نہیں تھے، یہی وجہ ہے کہ اُن کے قلم سے ایسے سخت ترین اقوال صادر ہوئے جن کی زوسے اسلاف کرام بھی محفوظ نہیں رہ سکے ۔مثلاً وہ ایک مقام پر کھتے ہیں:

'' فرقِ مراتب بے شاراور حق بدست ِحید رِکرار، مگر معاویہ بھی ہمارے سر دار، طعن اُن پر بھی کا رِفجار''۔

(فتاوی رضویہ ج ۱۰ ص ۲۰۱) طعن سے اعلیٰ حضرت کی کیا مراد ہے؟ یقیناً جن صفات ذمیمہ ہے موصوف ابن صحر کو پاک سجھتے تھے، اُن صفات ہے اُنہیں متصف سمجھناہی اُن کے نزدیک طعن ہوگا اور چند سطور قبل لکھا جاچکا ہے کہ وہ معاویہ بن ابی سفیان کوفستی بظلم اور جوروغیرہ سے مبراء سمجھتے تھے۔ یقیناً اس کا نتیجہ یہی نکلے گا کہ جن اسلاف کرام شے نے معاویہ کی طرف فستی بظلم اور جوروغیرہ کی نسبت کی ہے تو وہ فاجر قرار یا ئیں گے، لامحالہ اِس فتو کی کی زد سے سیدنا عمارین یا سرءامام ابو حنیفہ ،امام محمد بن حسن شیبانی اورامام ابو یوسف بھی محفوظ نہیں رہ سکتے ، بلکہ امام قرطبی وغیرہ کی عبارات کے مطابق ندا ہب اربعہ کے جمہور فقہاء و شکلمین سب اِس کی فتو کی کی زد میں آئے ہیں۔العیاذ باللہ!

اِس فَتَوَى كَى زُدِمِيں آنے والے بطورنمونہ چندنما ماں شخصیات کے اساءاوراُ نہوں نے جس لفظ سے معاویہ برنکیر یاطعن کیا ہے وہ بھی ملاحظ فرمائیے:

- 😂 سیدنا عمارین یاسر گنے معاور یکوفاسق ، ظالم اور صلالت پرکہاتھا۔
  - 🥮 سیدناقیس بن سعدرضی الله عنها نے معاویہ کوامام ضلالت کہا۔
    - ا سیدناخزیمہ بن ثابت اس نے اُس پورے گروہ کو گمراہ کہا۔
      - 🔐 سیدناا مام حسن مجتنی القلیلی نے حکومت معاویہ کوفتنہ کہا۔
- ا سیدناامام حسین الطینی نے معاویہ کے اقتر ارکوسب سے بردا فتنہ کہا۔
- ام المومنين سيده عائشه صديقه رضى الله عنهان اقتدار معاديد كواقتدار فرعون يرقياس كيا-
- ام المونين سيره امسلمه اورسيد ناجابر بن عبدالله الله الله عبد معاويه كوبيعت صلالت كها-
  - 😁 امام اعظم الوحنيفه ﷺ نُمنهيس باغي اورغير عادل كها-
  - 😝 امام محدین حسن شیبانی 🕮 نے اُنہیں ظالم، متعدی اور باغی کہا۔

الغرض متعدد صحابہ وتابعین ،اکثر فقہاء احناف اور فداہپ اربعہ کے علماء کرام نے فدکورہ بالا الفاظ میں ہے کوئی نہ کوئی ایبالفظ اُن کے بارے میں استعمال کیا ہے جس کے استعمال کوبعض علماء ہنداُن پر طعن سے کوئی نہ کوئی ایبالفظ اُن کے بارے میں استعمال کیا ہے جس کے استعمال کوبعض علماء ہنداُن پر طعن سے دمرہ میں آتے ہیں تو پھر کہے تھے ہیں۔ یو چھنا یہ ہے کہ اگر صحابہ کرام اور علماء اسلام کو فجار سمجھا جائے؟

## "وَمَنُ يَّكُنُ يَطُعَنُ فِي مُعَاوِيَةً" كَاجِائزه

اعلیٰ حضرت کے الم سے بے دھیانی میں ایک اور بھی ایسا تھین تول نقل ہو گیا جس کی ز دھے تواصب کے علاوہ کوئی بھی نہیں نچ سکتا۔ چنانچہوہ لکھتے ہیں:

''علامہ شہاب الدین خفاجی نیم الریاض شرح شفائے قاضی عیاض میں فرماتے ہیں: جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پرطعن کرے وہ جہنم کے کتوں میں سے ایک کتاہے''۔

(فتاوی رضویه ج۲۹ ص۳۹۳)

ظا ہرہے کہ معازیہ بن ابی سفیان کی طرف ضلالت، بدعت، بغاوت بظلم، فسق، جور،خطااورفساد وغیرہ کی نسبت کرنا اُن پرطعن کے زمرہ میں آئے گا،اور اِس کا تیجہ انتہائی خطرناک ہے، کیونکہ امام اعظم ا بوحنیفہ نے معاویہ بن ابی سفیان کو ہاغی ،امام ابو پوسف نے باغی ،امام محمد بن حسن شیبانی نے ہاغی متعدی اور ظالم كہاہے ،اورامام بربان الدين مرغيناني حنفي، قاضي خال اوز جندي حنفي ،امام ابوالمعين نسفي حنفي ،امام برهان الدين ابوالمعالى حنفى ،امام ابن الهمام حنفى ، زين الدين ابن نجيم مصرى حنفى ،سراج الدين ابن نجيم حنفى ، امام اكمل الدين بإبرتي حنفي،امام عيني حنفي،امام فخرالدين زيلعي حنفي،امام شهاب الدين شلبي حنفي،امام ابن الشحنه حفى، ملاجیون حفی اورعلامه عبدالحی لکھنوی حفی وغیرہم نے جائزاور غیرعادل لکھاہے، جبکه ملاعلی قاری نے ظاہراً قصاص عثمان ﷺ کا بہانہ کرنے والا اور باطناً باغی، طاغی اور کتاب وسنت کا تارک کہاہے۔شاہ عبد العزیز محدث دہلوی نے مرتکب کبیرہ اور فاس عملی اور اعتقادی کہا ہے۔ یہ فقط احناف ہیں باتی مذاہب کے فقہاءان کےعلاوہ ہیں۔باحوالہ إن سب کے اقوال کے لیے مجھ عاجز کی کتاب"الفئة الباغیة" كا نتظار فرمائيں، تا ہم إن ميں سے اكثر علماء اسلام كى عبارات مذابب اربعد كے حوالد سے "شوح خصائص على الله الله الله الله المعلمين كاليه متكلمين كاليه تمام اقوال كومد نظر ركھتے ہوئے بتايا جائے كه اہل سنت کس کی امتاع کریں؟ اگر بعض علماء ہند کے فتوی کی امتاع کریں تو معاذ اللہ ند کورہ بالانتمام علماء اسلام کو جہنم کے کتے ماننا پڑے گا،اورا گربعض علماء ہند کے قول سےروگردانی کریں تو پھرسنیت سے خارج۔

امیدہ کہ اہل سنت کے اربابِ عقد وصل اِس مسئلہ کا کوئی حل ضرور نکالیں گے، کیونکہ فدکورہ بالا فقہاء کرام (بشمول اہام اعظم اور صاحبین ﷺ) کے اقوال کوتو مجبوراً چھوڑا جاسکتا ہے گرسید ناعلی ﷺ نے جو معاویہ کو باطل پر کہااور سید ناعمار بن یاسر ﷺ نے ایک مقام پر ضلالت پر قرار دیا اور دوسرے مقام پر ظالم اور فاسق کہا۔ ذوالعہا دنین سید ناخز بمہ بن ثابت ﷺ نے بھی گراہ کہا، اِن ہستیوں کے اقوال کا کیا کیا جائے؟ کیا معاذ اللہ انہیں بھی "فلداک کلب من کلاب المھاویة"کا مصداق سمجھا جائے؟

نیکی و بدی کی جزاوسزا کاتعتین بهس کامنصب؟

بعض علماء مندنے امام خفاجی کے حوالے سے جوبیہ بات کھی ہے:

''جوحضرت معاوید رضی الله تعالی عنه پرطعن کرے وہ جہنم کے کتوں میں ہے ایک کتا ہے''۔

(فتاوی رضویه ج۲۹ ص۳۲۳)

مَذْهَبُنَا أَنَّ إِثَابَهُ اللَّهِ تَعَالَىٰ لِمَنُ أَطَاعَهُ وَلَمْ يَعْصِهِ تَفَضُّلٌ ، وَلَا تَقُبُثُ إِلَّا بِالسَّمْعِ ، وَكَذْلِكَ إِنْتِقَامُهُ مِمَّنُ عَصَاهُ وَلَمْ يُطُعِهِ عَدُلٌ ، وَلَا يَغُبُثُ مِنْهُ شَيْءٌ إِلَّا بِالسَّمْعِ.

مرد ہمارا مذہب یہ ہے کہ اللہ کا اُس شخص کو ثواب دینا جس نے اُس کی اطاعت کی اور نافر مانی نہ کی فضل ہے، اور بیساعت (نفتی دلیل) کے بغیر ثابت نہیں ہوتا، اور اس طرح اُس کا اُس شخص کو مزادیتا جس نے اُس کی نافر مانی کی اور اطاعت

### نہ کی عدل ہے، اور اس میں سے کوئی چیز ٹابت نہیں ہوتی ماسواساعت کے"۔

(المعلم بفوائد مسلم للمازري: كتاب صفة القيامة والجنة والنار، باب لن يدخل أحد الجنة بعمله، ج٣ص١ ٣٥٠ إكمال المعلم بفوائد مسلم للقاضي عياض ج٨ص٢ ٣٥٠ فتح الباري ج ١٤ ص٩٩ ٥ حديث ٢٤٦٣ فتح المنعم للموسى شاهين لاشين ج١٠ ص٤٣١)

بتائے! جس عاوی شاعر نے ایک مخصوص شخص پرطعن کرنے کی معتین سزاکا ذکر کیا ہے وہ اُس نے مس سے بنی اس کے پاس کون بی آیت اور حدیث ہے؟ کسی بھی نیکی اور بدی کی جزاوسز اتعتین کرنا شاعر کا نہیں بلکہ شارع کا منصب ہے اور جوشارع بیان فرما تا ہے وہ شریعت ہوتی ہے اوراُس کا تعلق عقل سے نہیں نص سے ہوتا ہے، اور منصوص کلام فقط دو ہیں: کلام اللی اور کلام نبوی یعنی کتاب وسنت، البنتہ کسی بات پر کامل وکمل اجماع امت ہوجائے تو وہ بھی شریعت کے زمرہ میں آتی ہے، تا ہم کسی نیکی اور بدی کے ثواب وعذاب کا تعین فقط شریعت سے ہوتا ہے شعر سے نہیں ۔ چٹانچے علامہ نووی لکھتے ہیں:

اِعُلَمُ أَنَّ مَلُهَبَ أَهُلِ السَّنَةِ أَنَّهُ لَا يَهْبُتُ بِالْعَقُلِ ثَوَابٌ وَلَا عِقَابٌ وَلَا عِقَابٌ وَلَا عِقَابٌ وَلَا تَعْبُتُ هَلَهِ وَلَا تَعْبُتُ هَلَهِ وَلَا تَعْبُتُ هَلَهِ عَيْرُهُمَا مِنُ أَنْوَاعِ التَّكُلِيُفِ وَلَا تَعْبُتُ هَلَهِ عَيْرُهُمَا مِنُ أَنْوَاعِ التَّكُلِيُفِ وَلَا تَعْبُتُ هَلَهِ وَلَا يَعْبُتُ هَا إِلَّا إِللَّهُ مِن الشَّرُع.

"جان لیجئے کہ مذہب اہل سنت بیہ کے مقل سے کوئی ثواب،عذاب، وجوب اور حرمت ٹابت نہیں ہوتی اور نہ ہی ان کے علاوہ کی قشم کا کوئی عمل ٹابت ہوتا ہے، سیہ سب اُموراور اِن کے علاوہ کوئی بھی چیز شریعت کے بغیر ٹابت نہیں ہوتی "-

(شرح صحيح مسلم للنووي: كتاب صفات المنافقين وأحكامهم، باب لن يدخل أحد السرح صحيح مسلم للنووي: كتاب صفات المنافقين وأحكامهم، باب لن يدخل أحد الحبنة بعمله، ج١٧ ص ٢٣٢ حديث ٢٨١؟ تفسير الخازن: سورة النحل، آيت: ٢٨ ج٣ص ٥٧؟ شرح صحيح مسلم للسعيدي ج٧ص ٢٥٣، ٦٥٣؟ فتح المنعم للموسى شاهين لاشين ج١ص ٢٥٣، ١ص ٤٣١)

لہذا خود ہی سوچئے کہ ایک مجہول شاعر کے قول سے کسی مخصوص شخص پرطعن کرنے کی معین سز اکو قبول

کرتے ہوئے اُسے آگے بیان کرنا کہاں کی دانش مندی اور شریعت بھی ہے؟ بعض علماء ہندنے لکھا تھا:
"" ہمیں معاویہ سے کیارشتہ، خدانخواستہ اُن کی حمایت بے جاکریں گر ہاں اپنی
سرکار کی طرف داری اوران کا الزام بدگویاں سے بری رکھنا منظور ہے"۔

مگرافسوس کہ وہ اُن کی بے جا حمایت میں اس قدرآ کے نکل گئے کہ اُنہیں شری اصول ہی یا دندر ہا اور اُنہوں نے شارع الطیخان کے فرامین کی بجائے ایک مجبول شاعر کے قول کوسند بچھتے ہوئے یوں نقل کردیا جس طرح کتاب وسنت کی تصریحات کوفقل کیا جاتا ہے۔ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ وَاجْعُورُ قَ

اِس ضابطہ کی روشیٰ میں محدث ابن المبارک رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب اُس قول کی قلعی بھی کھل گئی جس کو یوں بیان کیا جاتا ہے:

(فضائل حضرت امبر معاویه للقاضي غلام محمود هزاروي ص ٢٦)

امام ابن المبارک رحمة الله عليه کوکی معین شخص کا په تواب اور درجه کیے معلوم ہوگیا؟ نام لے کردو
شخصوں میں تقابل کرنا اور اُن میں وثوق کے ساتھ اِس قدر تفاوت بیان کرنا تو نبی کامقام ہے ،کی اُمتی کوکیا
خبر کہ دومعلوم شخصوں کے درجات میں کتنا فرق ہے؟ ہاں اگروہ نام زد کیے بغیر مطلقاً کی صحابی اور غیر صحابی
کے مابین ایسا فرق بیان کرتے تو قابل فہم ہوتا۔

# صحابی غیرعادل اور تابعی عادل توافضل کون؟

یا در کھنا چاہیے کہ اپنے لیے حکومت کرنے اور عدل وانصاف کے قیام کے لیے حکومت کرنے میں زمین وآسان سے بھی زیادہ فرق ہوتا ہے۔ بعض احادیث مبارکہ میں عادل شخص کے ایک دن کوستر سال کی عبادت سے بھی بہتر فر مایا گیا ہے، اور حضرت عمر بن عبد العزیز کے عادل ہونے پرامت مسلمہ کا اتفاق ہے اور معاویہ بن ابی سفیان کو صحابہ ، تابعین ، فقہاء اور علاء کلام نے امام ضلالة ، غیر عادل ، ظالم ، جائر ، قاتل اور

قاس کہا ہے، جیسا کہ گذشتہ صفحات میں باحوالہ کھھاجا چکا ہے۔ سوآپ ہی بتا ہے کہ عادل اور غیر عادل کا کوئی موازنہ بنتا ہے؟ اور یہ بھی بتا ہے کہ کوئی غیر صحابی شخص سرا پاعدل وانصاف پر بہی حکومت کرنے میں کامیاب ہوجائے اور صحابی کہلانے والاشخص کامیاب نہ ہوسکے تو پھراُس کے لیے صحابیت وبال ہوئی یا کمال؟ معاویہ بن صحر صحابی ، کا تب وتی اور خال المونین کہے جانے کے باوجود عادل حکومت قائم کرنے میں اس حد تک ناکام ہوئے کہ اُن کا شار خلفاء راشدین اور ائمہ میں نہ ہوسکا اور عمر بن عبد العزیز محابی نہ ہونے ، کا میاب وتی نہ ہونے اور خال المؤمنین نہ ہونے کے باوجود ایسی عادلانہ حکومت قائم کرنے میں کا میاب ہوگئے کہ اُنہیں خلفاء راشدین اور ائمہ میں شار کیا جا تا ہے۔ چنا نچہامام ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ حضرت سفیان توری رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کرتے ہیں کہ اُنہوں نے فرمایا:

الْحُلَفَاءُ: أَبُوبَكُو وَعُمَرُ وَعُفَمَانُ وَعَلِيٌّ وَعُمَرُ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيْدِ. "خلفاء: حضرات الوبكر، عمر، عثمان على اور عمر بن عبدالعزيز الله على "-"بهى فرمات:

الْأَلَــمَّةُ: أَبُــوُبَـكُــرٍ وَعُــمَرُ وَعُثَمَانُ وَعَلِيٌّ وَعُمَرُبُنُ عَبُدِالْعَزِيُزِ ، وَمَا سِواى ذَلِكَ فَهُمُ مُنْتَزُونَ.

"ائمہ: حضرات ابو بکر، عمر، عثمان ، علی اور عمر بین عبدالعزیز ﷺ ہیں اور جواُن کے ماسوا ہیں وہ برائی میں جلدی کرنے والے ہیں'۔

(جامع بيان العلم وفضله ج٢ ص١١٧٣)

اِس جملہ کے آخر میں "مُنتَزُون "كالفظ آياہ،علماءِلغت نے اِس كامعنىٰ بيكياہے: "انتزى ينتزي كامعنى ہے برائى اور شركى طرف جلدى كرنا"۔

(النهاية في غريب الحديث والاثر ص ٩١١ ، مصباح اللغات ص ٨٦٩) اور ظاہر ہے کظلم، جور فتق، بدعت اور بغاوت وغيره شرجيں خير نہيں۔ کيابير سارے شرسيد ناعمر بن عبد العزيز ﷺ کی حکومتی زندگی ميں ثابت کيے جاسکتے ہيں؟ اگر نہيں تو بتائيئے اُنہوں نے وہ خير و بھلائی کہاں سے کیمی یا حاصل کی جس کی بدولت وہ خلفاء راشدین میں شارہوگئے؟ اور یہ بھی بتا ہے کہ معاویہ بن ابی سفیان الی خیرو بھلائی سے کیوں محروم رہے کہ اُن کا شارخلفاء راشدین میں نہ ہوسکا؟ دوسرے الفاظ میں بول بھی کہا جاسکتا ہے کہ اُن میں وہ شرکہاں ہے آگیا تھا جس کی وجہ سے اُن کے بارے میں وہ الفاظ استعال کیے گئے جو ابھی ابھی صحابہ وائمہ سے لقل کیے جاچکے ہیں جتی کہ اُن کا شارخلفاء راشدین کی بجائے استعال کیے گئے جو ابھی ابھی صحابہ وائمہ سے لقل کیے جاچکے ہیں جتی کہ اُن کا شارخلفاء راشدین کی بجائے دستعال کیے گئے جو ابھی ابھی صحابہ وائمہ سے لقل کیے جاچکے ہیں جتی کہ اُن کا شارخلفاء راشدین کی بجائے دستعال کیے گئے وابھی ابھی صحابہ وائمہ سے لقل کیے جاچکے ہیں جی اُن کے معاوم ہوتا ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز ہو گئے اُن کے گھوڑے کے جشون میں گھنے والی غبار سے بھی کمٹر ہیں؟ اِس سے معلوم ہوتا ہے کہ جس شخص کے ذہن کی میں یہ سوال پیدا ہوا تھا کہ عمر بن عبدالعزیز افضل یا معاویہ بن ابی سفیان ، وہ کوئی زیرک ووانا آدی تھا۔

# عمر بن عبدالعزيز افضل يامعاويه، بيسوال كيول پيدا موا؟

یہاں اُن لوگوں سے سوال ہے جو پہلے سیدنا عمر بن عبدالعزیز اللہ اور معاویہ کے مابین مفاضلہ پر ہن متفدین کے سوال وجواب کو نقل کرتے ہیں پھرشانِ معاویہ بیس مبالغہ بازی کی تمام حدیں پھلانگ جاتے ہیں۔ وہ بتا کیں کہ کون نہیں جانتا کہ مطلقا کسی صحابی اور غیر صحابی میں کوئی تقابل اور مفاضلہ بنرا ہی نہیں؟ یہ اس قدر بدیبی بات ہے کہ معمولی سوجھ ہو جھ رکھنے والاشخص بھی اِس سے بے خبر نہیں ،الہذا ہر عقل مند مسلم کو چاہیے کہ وہ مان وجو ہات کو جانبے کی کوشش کرے جن کے باعث سائل کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوا کہ سیدنا عمر بن عبدالعزیز بھی افضل یا معاویہ؟

ان وجوہات کے بیان کی زحمت ہم اُن لوگوں کو دینا چاہتے ہیں جوایک طرف تو سیدنا عمر بن عبد العزیز ﷺ کومعا دید کے گھوڑے کی ٹاپ ہے اُٹھنے والی گرد وغبار ہے بھی کمتر سمجھتے ہیں اور دوسری طرف وہ سیدنا عمر بن عبد العزیز ﷺ کوتو خلفاء راشدین میں شار کرتے ہیں کین معاویہ کوخلفاء راشدین میں ہے نہیں سے نہیں سمجھتے۔ایے لوگوں میں سے بعض حضرات نے ایک سوال کے جواب میں لکھا ہے:

''خلافت راشدہ: وہ خلافت کہ منہاج نبوت (یعنی نبوی طریقے) پر ہوجیسے حضرات خلّفائے اربعہ وامام حسن وامیر المونین عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ ہم نے کی اوراب میرے خیال میں ایسی خلافت ِ راشدہ امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ ہی قائم

#### کیں گئے۔

(ملفوظات اعلیٰ حضرت ص ۱۶۰،مکتبة المدینه کراچی؛بهارِ شریعت ج۱حصه (الف) ص۷۵۷،مکتبة المدینة، کراچی؛حضرت سیدناعمربن عبد العزیز کی425حکایات ص ۱۲۹،منجانب: دعوتِ اسلامی شعبه اصلاح،مکتبة المدینه، کراچی)

سیدناا مام حسن مجتبی الفینی کی خلافت کے فور آبعد اُس شخص کا نام خلفاء داشدین میں کیے آگیا جس کو امام حسن مجتبی الفینی کی دست برداری سے ساٹھ (۲۰) سال بعدا قتد ارملاء اور اُس شخص کا نام خلفاء داشدین امر حسن مجتبی الفینی کی دست برداری سے فور آبعد اُسی دن ہی فہرست میں کیوں نہ شامل ہو سرکا جس کو امام حسن مجتبی الفینی کی دست برداری سے فور آبعد اُسی دن ہی کمل افتد ارمل گیا تھا؟ وجہ کیا ہے؟ صحابی ، کا حب وحی ، خال المونین اور زمانی لحاظ سے خلافت و راشدہ سے متصل شخص کو خلفاء راشدین کی فہرست میں شمولیت ہی نہ ملی ، اور جو صحابی نہیں ، کا تب وحی نہیں ، خال المونین نہیں اور دورِ خلفاء راشدین کی فہرست میں شمولیت ہی نہ ملی ، اور جو صحابی نہیں ، کا قبرست میں المونین نہیں اور دورِ خلفاء راشدین کی فہرست میں شمل ہونا نصیب ہوگیا ، وجہ کیا ہے؟؟

اعلی حضرت اور مولانا امجدعلی اعظمی رحمة الله علیها دونوں اُس کے خلیفہ راشد ہونے کے قائل نہیں ہیں اور بعض تنظیمات بھی قائل نہیں۔ چنا نچ بعض تنظیمات کے شعبہ اصلاحی کتب کے قلمکار حضرات لکھتے ہیں:

- معضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز علیہ رحمة اللہ العزیز کا سب سے بڑا کا رنامہ بیہ کہ دہ خلافت اسلامیہ کو خلافت راشدہ کی طرز پر قائم کر کے عہد صدیقی اور عہد فاروقی کو دنیا میں بھروا لیس لے آئے تھے۔ تجدید واصلاح کے اس کا رنامے کی بدولت قاروقی کو دنیا میں بھروا لیس لے آئے تھے۔ تجدید واصلاح کے اس کا رنامے کی بدولت آئے رہے تاہد میں شار کیا جاتا ہے'۔

(حضرت سيدنا عمر بن عبد العزيز كي425حكايات ص١٢٩)

پوچھنا یہ تھا کہ جس عہدِ صدیقی وفاروقی کوسیدناعمر بن عبدالعزیز ﷺ ونیامیں پھرواپس لے آئے سے م تھے، اُس عہد کوختم یا پامال کس نے کیا تھا؟ نیز وفاتِ معاویہ سے تقریباً ۳۹ سال بعد ،سیدناا مام حسن مجتبی الطیقان کی وست برداری سے ساٹھ سال بعداوروصالِ نبوی ماٹھ آیا تھے۔ ۹ سال بعد اُس عہد کوحضرت عمر بن عبد العزیز ﷺ تو واپس لے آئے مگر ایک صحابی اور کائب وجی شخص اُس نظام کوقائم ہی کیوں ندر کھ سکا؟ وہ کھمل اختیارات کے ساتھ بیس برس تک حکومت کرنے کے باوجوداُس نظام کو کیوں نہ سنجال سکا اور خلیفہ راشد کے ٹائٹل سے کیوں محروم رہا، آخر اِس محرومی کی وجوہات کیا ہیں؟؟؟

وکلائے طلقاء حقانیت پرمنی وجو ہات بیان کریں گے تو حقیقت عیاں ہوجائے گی اوروہ بیان نہ بھی کریں توعقل مندوں پرتوازخود بیرحقیقت عیاں ہے کہ۔

عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہم بھی بیخاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری

قارئین کرام یقین فرمائی !اگرایمان داری اورانصاف و دیانت کے ساتھ اِن وجوہات کا جواب وکلائے طلقاء نے دے دیا تو یقدیناً بڑے بڑے عقدے کھل جا کیں گے اور سارے بھرم ٹوٹ جا کیں گے۔ پھر کوئی عقل منداور شریعت پینڈ مخص بعض مجہول اور عاوی شعراء کے اِس قتم کے اشعار سے استدلال کرنے کی جہارت نہیں کرے گا:

# ومن يكن يطعن في معاوية فداك كالب الهاوية

سيدناعمر بن عبد العزيز الدرمعاوييك ما بين مفاضله پرامام ابن المبارك وغيره كول پر بحث و فطرك لير بحث و فطرك لير وفكى كتاب "الأحداديث الموضوعة في فضائل معاوية" كامطالعه محى بهت مفيد ثابت موگار

### ستِ شروع كرنے اور بندكرنے والا برابر؟

قارئین کرام! آپ نواصب زمانہ کے سامنے بیسادہ ساسوال رکھیں کہ اگرا یک صحابی کہلانے والا شخص سیدناعلی کے پرست وشتم شروع کرائے اور غیرصحابی اُس سب وشتم کو بند کرائے توافضل کون ہوگا؟ یہاں یہ بات بھی یا در کھنا چاہیے کہ عام مسلمان کوست کرنافش ہے اور سیدناعلی کوست کرنانی کریم بہاں یہ بات بھی بازد خودہی سمجھ لینا چاہیے کہ سب وشتم شروع کرانے والا کتنا بردا مجرم ہوگا اور سب وشتم شروع کرانے والا کتنا بردا مجرم ہوگا اور سب وشتم

#### بندكرانے والاكتنابرامتى؟

#### نوپا:

بعض غیر مکلی مداریوں نے '' حضرت معاویہ خلیفہ راشد'' کے نام سے ایک کتاب لکھ ماری ہے، میں نے اُس کا مطالعہ کیا ہے، انتہائی کمزور، بدریانتی اور تاویلاتِ فاسدہ پریٹنی تحریرہے، اِس کیے میں نے اُس کی تر دید میں دلچپی نہیں لی، کیونکہ کسی غیرا ہم تحریر کی تر دید کی جائے تو اُس کی عمر بردھ جاتی ہے۔

# تعصب ہے حقائق او حجل ہوجاتے ہیں

قرائن واحوال سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض علاء ہند سے ایس سنگین غلطی جوسراسر کتاب وسنت کے منافی ہے اِس لیے سرز دہوگئ کہ وہ تر دید روافض میں بہت ہی سخت تھے، اور بسااوقات انسان مذہبی تعصب میں فریق مخالف کی سچی باتوں پر بھی ہاتھ صاف کرنے سے گریز نہیں کرتا۔ چنانچے علامہ ابن تیمیہ بھی روافض کی تر دید میں شقیصِ مرتضوی کے مرتکب ہوگئے تھے، جیسا کہ امام سبکی رحمۃ اللہ علیہ نے اِس حقیقت سے پر دہ اُٹھایا ہے اور حافظ ابن جم عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے یوسف بن حسین بن مطہر الحتی کے حالات میں اُن کے تول کی تائید فر مائی ہے۔ دیکھئے!

(لسان الميزان للعسقلاني ج٧ص٥٢٥٠٠٥٩ الأجوبة الفاضلة للأسئلة العشرة الكاملة للكنوي ص١٧٤ ، ١٧٥)

اگر پچھ لوگوں کو جھ عاجزی ہے بات حقیقت کے منافی محسوں ہورہی ہوتو میں اُن کے سامنے ایک نا قابل تر دیدنظیر پیش کر دیتا ہوں بعض علاء ہند سے لا ہور کے بعض لوگوں نے دوسوال کے بسوال کا مکمل اُن خ معاویہ کی طرف ہے ، اُس میں اہل جمل کا ذکر تک نہیں گر چونکہ سوال میں روافض کا ذکر آگیا ہے ، اِس لیے بال کے مندر جات پر مرکوز نہ رہی اور اُنہوں نے روافض کو کوسنا شروع کر دیا ، پھر لیے بعض علاء ہندکی توجہ سوال کے مندر جات پر مرکوز نہ رہی اور اُنہوں نے روافض کو کوسنا شروع کر دیا ، پھر جس محض اور جس جنگ کے بارے میں اُن سے سوال کیا گیا تھا اُس کا جواب دینے کی بجائے وہ الی بحث میں کھو گئے جو سائل کا مقصود ہی نہیں تھا۔ آ ہے اِکھل سوال وجواب خود پڑھ لیجئے:

''مسئله، : از لا بهور،مسجد بیگم شاہی اندرون درداز هستی ،مرسله صوفی احمدالدین طالب علم،۲۲ صفر ۱۳۳۸ه-

حضرت ہادی ورہنمائے سالکاں قبلہ دوجہاں دام فیضہ ،السلام علیم ورحمۃ الله و برکانة ،مسائل ذیل میں حضرت کیا فرماتے ہیں:

ا۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجھہ الکریم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک روزخفا ہوئے، اور روافض کہتے ہیں: یہی وجہ ہے باغی ہونے کی۔ پھرایک کتاب مولا ناحاجی صاحب کی تصنیف اعتقاد نامہ ہے جو پچوں کو پڑھایا جا تاہے، اس میں سے شعر بھی درج ہے۔

حق در آن جا بدست حمد در بسود جنگ با او خطا و منکر بسود (حق و ہاں حیدر کراررضی اللہ تعالی عند کے ہاتھ میں تھا، ان کے ساتھ جنگ غلط و نا اپندیدہ تھی)

۲۔ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے خلافت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سپر دکی تھی واسطے دفع جنگ کے۔

#### الجواب:

ا۔ روانض کا قول کذب محض ہے۔عقائد نامہ میں خطا و منکر بود نہیں ہے بلکہ خطائے منکر بود۔اہل سنت کے زویک امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عند کی خطا خطاء اجتہادی تھی، اجتہاد پر طعن جائز نہیں ہے۔خطاء اجتہادی دو تتم ہے:مقرر ومنگر۔مقرر وہ جس کے صاحب (متر تکب) کو اُس پر برقر اررکھا جائے گا اور اُس سے تعرض نہ کیا جائے گا، جسے صاحب (متر تکب شافعی المد صب مقتدی کا امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا، اور منگر وہ جس پرانکار کیا جائے گا جبکہ اس کے سبب کوئی فتنہ پیدا ہوتا ہو، جیسے اجلہ اصحاب جمل

رضى الله تعالى عنهم كقطعي جنتي جي اورأن كي خطايقيينا اجتهادي جس ميس سي نام سديت لينے والے والے کول اب کشائی نہیں، باایں ہمدأس پرانکارلازم تھا جیساامیرالمومنین مولی على كرم الله تعالى وجهد الكريم نے كياء باقى مشاجرات صحابه رضى الله تعالى عنهم ميں مداخلت حرام ہے۔حدیث میں ہے نبی صلی اللہ تعالی علیہ (وآلہ)وسلم فرماتے ہیں: "إِذَا ذُكِو أَصْحَابِي فَأَمُسِكُوا" (جبمير عصابكاذ كرآئة وزبان روكو) دوسرى حديث مين فرماتے ہيں صلى الله تعالى عليه (وآله) وسلم "سَتَكُونُ لِأَصْحَابِي بَعُدِي زَلَّةً يَغُفِرُهَا اللَّهُ لَهُمُ لِسَابِقَتِهِمُ ، ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعُدِهِمُ قَوْمٌ يَكُبُّهُمُ الله على مَنَاخِوهِم فِي النَّادِ" (قريب م كمير اصحاب سي كه لغرش موكى جے اللہ بخش دے گااس سابقہ کے سبب جوان کومیری سرکار میں ہے، پھران کے بعد کے اوگ آئیں گے جن کواللہ تعالی ناک کے بل جہنم میں اوندھا کردے گا) ہیروہ ہیں جوأن لغرشوں كےسبب صحابہ برطعن كريں كے، الله كال نے تمام صحاب سيدعالم صلى الله تعالیٰ علیہ (وآلہ) وسلم کوقر آن عظیم میں دوشم کیا:مونین قبل فتح مکہ ومونین بعد فتح۔ اول كودوم يرتفضيل دى اورصاف فرماديا: وَكُلَّا وَّعَدَ اللَّهُ الْحُسنى" سب الله نے بھلائی کا وعدہ فر مالیا اور ساتھ ہی اُن کے افعال کی تفتیش کرنے والوں کا منہ بندفر ما ديا" وَاللُّهُ بِمَا تَعُمَلُونَ خَبِيرٌ" (الله خوب جانتا بجو يَحَمَّمُ كرنے والے ہو) باایں ہمہوہ تم سب سے بھلائی کاوعدہ فرماچکا پھردوسراکون ہے کہ اُن میں سے سمى كى بات يرطعن كرے \_واللدالها دى، والله تعالى اعلم \_

1- بيشك اما مجتبى رضى الله تعالى عنه في المير معاويه رضى الله تعالى عنه كوخلافت سيرو فرمائى، اوراس سے معلى وبندش جنگ مقصود تحى اور بيلى وتفويض خلافت الله ورسول كى پندسے ہوئى \_رسول الله تعالى عليه (وآله) وسلم في امام من كو كوديس كر فرمايا تھا: "ان ابنى ھذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين

من المسلمين " (ميراييبيناسيد عن الميدكرتا مول كه الله الله تعالى عنداكر مسلمانول كه دوبرت كروبول مين ملح كرادكا) امير معاويد ضى الله تعالى عنداكر فلافت كالله نه موت (تو) امام جنبى برگز أنبين تفويض نه فرمات ، نه الله ورسول السه جائزر كھتے والله تعالى اعلم " -

(فتاوی رضویه ج۲۹ ص ۳۳۷،۳۳۵)

قار ئین کرام! اِس سوال وجواب کے الفاظ میں آپ خود بھی غور فر مالیں اور پیرعا جز بھی چندا مور کو واضح کرنا جا ہتا ہے:

ا۔ سوال نمبر[ا] میں معاویہ کے باغی ہونے کے متعلق دریافت کیا گیااوراُس میں اُن کے باغی ہونے کی ایک صحیح یا غلط وجہ بھی فدکور ہے، لیکن بعض علماء ہنداس سوال کے جواب کو گول کر گئے۔

۲۔ اس سوال میں ایک فاری شعر میں "جنگ با او خطاو منکر پوؤ" میں حرف واور یادہ تھا تو فاضل بریلی اس غلطی کوروافض کی غلطی گردانتے ہوئے اُن پر برس پڑے اور کہا: "روافض کا قول کذب محض ہے"۔ حالانکہ سائل نے بیشعرروافض کی طرف ہے ہیں اپنی طرف نے نقل کیا ہے، کیونکہ سائل نے بینیں کہا کہ روافض سائل نے بینیں کہا کہ روافض نے بطور دلیل بیشعر بھی پیش کیا ہے، لیکن چونکہ موصوف رقر روافض میں خاصی دل چھی لیتے تھا اس لیے اُن سے جواب کا آغاز بی تر دید سے ہو گیا اور اُنہیں دھیان نہ رہا کہ جس بات کووہ" روافض کا قول کذب محض ہے" کہ در ہے ہیں وہ کذب ہے غلطی ، اور اگر واقعی وہ کذب یا غلطی ہے تو کس کی طرف سے ہو سائل کی جانب سے ہیا روافض کی جانب سے جاروافض کی جانب سے جا

۳۔ اس کے بعدلفظِ باغی سے صرف نظر کرتے ہوئے فاضل ہریلی کی توجہ شعر میں مذکورلفظِ منگر ہرمرکوز ہوگئ تو اُنہوں نے اس کی دونشمیں بیان کیس اور جس باغی شخص یا جس کی خطائے منگر کے متعلق سوال کیا گیا تھا اُسے آئے سے بال کی طرح نکال لیا اور اُن قطعی جنتی ہستیوں (جنگ جمل کے اکا ہر ﷺ) کا ذکر شروع کر دیا جن کا سوال میں نام اور ذکر ہی نہیں ہے۔

٣- أن اصحاب جمل (ام المومنين سيدتناعا كشرصد يقد ،سيدنا زبير بن العوام اورسيدنا طلحه بن عبيدالله

کے اقدام کوخطاء منکر قرار دے کران پرا نکارکولازم کہااور اِسی لیے اُن کے خلاف سیدناعلی کے اقدام کو حق کہا۔

اس کے بعد اُنہیں یکا کیہ خیال آگیا کہ''مشاجرات صحابہ ﷺ دخول حرام ہے'' اوراس پر اُنہوں نے احادیث بھی درج کرڈ الیس۔اگریہی بات تھی توا قرابی سائل کوجواب میں یہی احادیث بیش کر کے فرما ویت نے خاموش!''مشاجرات صحابہ ﷺ میں دخول حرام ہے'' لیکن افسوں کہ اُنہوں نے اِن احادیث کے باوجود قطعی جنتی ہستیوں کا ذکر چھیڑ دیا اور اُن کے اقدام کوخطائے میکر بھی قرار دے دیا ،حالا تکہ ان کے متعلق سوال تکہ ان کے متعلق سوال ہی نہیں کیا تھا اور جیرت کی بات ہے کہ سائل نے جس صاحب کے متعلق سوال کیا ہے فاضل موصوف اُس کی طرف گئے ہی نہیں۔اس پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر '' اِذَا ذُرِ کو اُصْحَابِی فَامُسِکُوا'' کے الفاظ حدیث نبوی ہیں تو کیا یہ الفاظ فقط طلقاء کے دفاع کے لیے آئے ہیں ،عشرہ اور قدیم صحابہ کرام ﷺ کے دفاع کے لیے آئے ہیں ،عشرہ اور قدیم صحابہ کرام ﷺ کے دفاع کے لیے آئے ہیں ،عشرہ اور قدیم صحابہ کرام ﷺ کے دفاع کے لیے آئے ہیں ،عشرہ اور قدیم صحابہ کرام ﷺ کے دفاع کے لیے آئے ہیں ،عشرہ اور قدیم صحابہ کرام ﷺ کے دفاع کے لیے آئے ہیں ،عشرہ اور قدیم صحابہ کرام ﷺ کے دفاع کے لیے آئے ہیں ،عشرہ اور قدیم صحابہ کرام ﷺ کے دفاع کے لیے آئے ہیں ،عشرہ اور قدیم صحابہ کرام ﷺ کے دفاع کے لیے آئے ہیں ،عشرہ اور قدیم صحابہ کی سے کہ کرام ﷺ کے دفاع کے لیے آئے ہیں ،عشرہ اور قدیم صحابہ کرام ﷺ کے دفاع کے لیے آئے ہیں ،عشرہ اور قدیم سے دفاع کے لیے آئے ہیں ،عشرہ اور قدیم صحابہ کرام ﷺ کے دفاع کے لیے آئے ہیں ،عشرہ اور قدیم صحابہ کرام ﷺ کے دفاع کے لیے آئے ہیں ،عشرہ اور قدیم سے دفاع کے لیے آئے ہیں ،عشرہ اور قدیم سے دفاع کے لیے آئے ہیں ،عشرہ اور قدیم کیا ہے دفاع کے لیے آئے ہیں ،عشرہ اور قدیم کیا ہے دفاع کے لیے آئے ہیں ،عشرہ اور قدیم کی سور کیا ہے اور کیا ہے اور کیا ہے دفاع کے دفاع

٣- فاضل بریلی نے مذکورالصدر حدیث اور درج ذیل حدیث کومعاویہ کے دفاع میں نقل کیا ہے، کیونکہ سوال فقظ معاویہ کے متعلق تھا، کین اُن کا یہاستدلال بہت کا احادیث کے خلاف ہے، کیونکہ احادیث مبارکہ میں جہاں بھی لفظ" اُصْحَدابِی " سے نبی کریم میں جہاں بھی لفظ" اُصْحَد فرمائی ہے وہاں طلقاء مراذ نہیں بلکہ سابقون اولون صحابہ کرام اللہ مراد بیں ۔ إن شاء اللہ تعالی راقم الحروف کی کتاب "المصحابة و الطلقاء" میں اِس کی تفصیل آئے گی۔

2 \_ فاضل بریلی نے درج ذیل حدیث بھی معاوید کی شان اور دفاع میں پیش کی:

سَتَكُونُ لِأَصحابِي بَعُدِي زَلَّة يَغُفِرُهَا اللَّهُ لَهُمُ لِسَابِقَتِهِمُ ، ثُمَّ يَأْتِيُ مِنُ بَعُدِهِمُ قَوُمٌ يَكُبُّهُمُ اللَّهُ عَلَىٰ مَنَاخِرِهِمُ فِي النَّارِ.

'' قریب ہے کہ میرے اصحاب سے پچھ لغزش ہوگی جسے اللہ بخش دے گا،اس سابقہ کے سبب جواُن کومیری سرکار میں ہے، پھراُن کے بعد پچھلوگ آئیں گے جن کو اللہ تعالیٰ ناک کے بل جہنم میں اوندھا کردے گا''۔ اُن کا بیاستدلال بھی درست نہیں ہے، کیونکہ اِس حدیث میں دوشم کے لوگوں کا ذکر ہے اور دونوں کے لیے لفظ" قَوْمٌ" کے لیے الفظ" اُلگ الگ ایک، پہلے والوں کے لیے لفظ" اُصْحَابِی "ہے اور دوسروں کے لیے لفظ" قَوْمٌ" استعال فرمایا گیا ہے، ذرا توجہ سے دوبارہ پڑھ لیجئے!

سَتَكُونُ لِأَصْحَابِي بَعُدِي زَلَّة يَغْفِرُهَا اللَّهُ لَهُمُ لِسَابِقَتِهِمُ" إِس جَلَمُ مِن لفظ"تَكُونُ" سے پہلے" س" کا ہونا پھراُس کے بعدلفظ" أَصْحَابِيُ" کا آنا پھرلفظ" بَعُدِيُ" (ميرے بعد) پھرلفظ" زَلَّة" پھر" لِسَابِقَتِهِمُ" کے الفاظ اہلِ علم کی خصوص اوجہ کے سخق ہیں۔

"سَتَ کُونُ نَ" ہے یہ بتایا گیا ہے کہ زیادہ عرص نہیں گذرے گا بلکہ میرے بعد معتقبل قریب ہی میں عام لوگوں ہے نہیں بلکہ میرے صحابہ کرام گانے ہے لغزش ہوگی۔ پھر اِن کے بعد آنے والوں کے لیے فرمایا:
"فُمَّ یَانِی مِنُ بَعُدِهِمْ قَوْمٌ یَکُبُهُمُ اللّٰهُ عَلَیٰ مَنَا خِوِهِمْ فِی النّادِ" فاصل بر بلی نے اِن الفاظ ہے اُن لوگوں کوم ادلیا ہے جن کی طرف سائل نے اشارہ کیا ہے، یعنی اعلیٰ حضرت کے دور کے لوگ۔ اہل علم سے درخواست ہے کہوہ ایک طرف سائل نے اشارہ کیا ہے، یعنی اعلیٰ حضرت کے دور کے لوگ۔ اہل علم سے درخواست ہے کہوہ ایک طرف "فُمْ یَانُونِی مِنْ بَعْدِهِمْ قَوْمٌ " مِیں "فُمَّ" اور "مِنْ بَعْدِهِمْ " کے الفاظ میں لوجوفر ما کیں اور پھر دوم دیہ خمیر " هُمُّ" میں غور فرما کیں اور بتا کیں لور بتا کیں اور بتا کیں لور بتا کیں اور بتا کیں اور بیر جو اُن صحابہ کی طرح" ذِیْنُ الغزش ) واقع ہوگی یاوہ لوگ مراد ہیں جو اُن صحابہ کی طرح" ذِیْنَ کا ارتکاب کریں گے؟

کے زمانے میں اُن کے فرا اُجدائی طرح کی لغزش کا ارتکاب کریں گے؟

اصل بات بیہ کہ پہلے تو بیر مدیث انتہائی ضعیف ہے اور اِس سے استدلال درست نہیں الیکن اگر اِس سے استدلال ورست نہیں الیکن اگر اِس سے ایس قوم مراد ہے جونمودار تو ہوگی صحابہ کرام کے فور اُبعداور وہ اُن ہی کی طرح کا عمل کر ہے گی مگر اُن کا عمل" ذکلة" (لغزش ) نہیں ہوگا بلکہ جرم ہوگا ،اسی لیے اُن کے لیے ''ی فیفور کھا اللّٰه یُن کے الفاظ نہیں بلکہ ''النّارُ'' کالفظ ہے ،اور بیرو ہی توم ہے جس کے لیے یہی لفظ حب نیل مدیث میں بھی آیا ہے:

وَيْحَ عَمَّارٍ، تَقْتُلُهُ الْفِعَةُ الْبَاغِيَةُ ، يَدْعُوهُم إلَى الْجَنَّةِ ، وَيَدْعُونَهُ إلَى النَّارِ.

"عمار پررحمت ہو،اس کوایک باغی گرو قبل کرے گا، بیان کو جنت کی طرف بلائے گا اوروہ اس کودوز خ کی طرف بلائیں گے"۔

(بخاري ص٧٨ حديث ٤٦ موص ٢٦ عديث ٢٨ ٢) خيال رب كراس معنوى اطلاق سے پھولوگول كومتنى سمجھا جاسكتا ہے، كيونكه برخض كا معامله أس كى نيت كے مطابق بوتا ہے، جيسا كه خودسيد ناعلى رشاد عدل إس پر شامد ہے: مَنْ كَانَ يُويُدُ وَجُهَ اللَّهِ مِنَّا وَمِنْهُمُ نَجَا.

" جم میں سے اور اُن میں ہے جس نے رضائے الہی کا ارادہ کیا وہی نجات پائے گا''۔

(تاریخ دمشق ج۱ ص۳۶۶؛ مختصر تاریخ دمشق ج۱ ص۳۶۱) دوسری حدیث میں سیدناعلی الطیخالا سے جوالفاظ منقول ہیں وہ فقط مقتولین کے لیے ہیں۔ چنانچہ

فرمايا:

مَنُ قُتِلَ مِنَّا وَمِنْهُمُ يُرِيدُ وَجُهَ اللهِ وَالدَّارَ الآخِرَةِ ، دَخَلَ الْجَنَّةَ. " مِن مِيں سے اوراُن مِيں سے جورضائے اللي اور دارِآ خرت کے ليے شهيد ہوگياوہ جنت مِيں داخل ہوا"۔

(سنن سعید بن منصور، باب جامع الشهادة ج٢ ص٣٤٥،٣٤٤ حدیث ٢٩٦٨) نیز بعض علماء مند کاز ریج شعیف حدیث "سَتَکُونُ لِاصْحَابِي بَعُدِي زَلَّة یَعْفِرُهَا اللَّهُ لَهُمُ لِسَابِقَتِهِمُ" كوطلقاء كى شان مِن لاناقرآن مجيدكى درئِ ذيل آيات كي محى خلاف ہے:

يَا نِسَآءَ النَّبِيِّ مَنُ يَّأْتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ يُضَاعَفُ لَهَاالُعَذَابُ ضِعُفَيْنِ وَكَانَ ذَٰلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيْرًا. وَمَنُ يَّقُنُتُ مِنْكُنَّ لِلهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلُ صَالِحًا نُّوْتِهَا أَجُرَهَا مَرَّتَيُنِ.

"اے نبی کی بیبیوجوتم میں صرح حیا کے خلاف کوئی جرائت کرے اس پراوروں سے دونا عذاب ہوگا اور بیاللہ پرآسان ہے، اور جوتم میں فرماں بردارر ہے اللہ اور رسول

### كى اوراچھاكام كرے ہم أسے اورول سے دونا تواب ديں كے"۔

(الأحزاب:٣١٠٣٠)

کیا بعض طلقاءامہات المومنین رضی الله عنهن سے زیادہ صحبت یا فتہ تھے؟ بیہ آیات تو ہتلار ہی ہیں کہ جس طرح کسی صحابی کو اُس کی کسی نیکی پراجر دو گنادیا جائے گا اسی طرح اُس کی برائی پرعذاب بھی دو گنا دیا جائے گا۔

# ﴿ وَكُلَّا وَّعَدَ اللَّهُ الْحُسني ﴿ عَاستدلال كاجارَه

فاضل بریلی نے بعض طلقاء کو ﴿ وَ کُلّا وَ عَدَ اللّه الْحُسَنَی ﴾ یس بھی شامل کردیا ہے کین اُن کا بیاستدلال مردودو باطل ہے، کیونکہ سورۃ الحدید فتح کہ سے پہلے نازل ہوئی ہے، جتی کہ بیاد ختلاف بھی ہے کہ بیسورت کی ہے یا یدنی، بعض نے کہا ہے کہ اس کا پچھ حصہ کی ہے اور پچھ حصہ مدنی، بہر حال بید فتح کہ سے پہلے نازل ہوئی تھی اور معاویہ بن افی سفیان فتح کہ کے بعد مجبور اُسلام لائے تھے۔ سورۃ الحدیدی اِس سے پہلے نازل ہوئی تھی اور معاویہ بن افی سفیان فتح کہ کے بعد مجبور اُسلام لائے تھے۔ سورۃ الحدیدی اِس آیت میں جولفظ ''المفت "آیا ہے اُس کی تقیر معلوم کرنے کے لیے اگر آپ کتب تقیر کو کھنگالنا شروع کریں گو آپ کونل در نقل کے طور پر فتح کہ کے قائلین کی تعداد زیادہ ملے گی مگر اہلِ تحقیق مفسرین نے اِس سے فتح کم نہیں بلک صلح حدید بیدی فتح مرادلی ہے اور اس کوصحت کے قریب اور رائے قرار دیا ہے۔ چنا نچہ امام این جریط بری رحمۃ اللہ علیہ فتح کمہ اور فتح حدید بیدونوں کے بارے میں تفسیری اقوال نقل کرنے کے بعد المام این جریط بری رحمۃ اللہ علیہ فتح کمہ اور فتح حدید بیدونوں کے بارے میں تفسیری اقوال نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں:

وَأُولَى الْأَقُوالِ فِي ذَٰلِكَ بِالصَّوَابِ عِنْدِي أَنْ يُقَالَ: مَعْنَىٰ ذَٰلِكَ: لَا يَسْتَوِيُ مِنْ كُمُ اللَّهِ مِنْ قَبُلِ فَتُحِ لَا يَسْتَوِيُ مِنْ كُمُ اللَّهِ مِنْ قَبُلِ فَتُحِ الْسَعَوِيُ مِنْ كُمُ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عِلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَهُ اللَّهُ عَلَى الْعَالَى اللَّهُ عَلَى الْعَالَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْمُعَلَّى الْعَلَى الْعَلَى الْمُعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْعَلَمَ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَمُ الْعَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ الْعَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ الْعَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ الْعَلَمُ عَلَمُ الْعُلَمُ عَلَمُ

" اورمیرے نزد یک إن اقوال میں سے سیح بیہ کہاس آیت کا معنیٰ یوں کیا جائے: اے لوگو! تم اُن کے برابرنہیں ہوجنہوں نے تم میں سے فتح حدیبیہ سے قبل راہِ اللی میں خرچ کیا ہے، اس لیے کہ ہم اِس کی دلیل میں رسول الله الله الله کاوه ارشاد قال کی میں حرج کیا ہے، اس لیے کہ ہم اِس کی دلیل میں رسول الله الله کا وه ارشاد قال کی میں جوآپ مائی کیا ہے، ۔

(جامع البيان ج٢٢ ص٣٩٥)

امام ابن جربرطبري رحمة الله عليه نے إس سے بل جوحديث نبوي نقل فرمائي ہوه بيہ:

عَنُ أَبِي سَعِيْدِ الْحُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ عَامَ الْحُدَيْبِيةِ:
يُوشِكُ أَنُ يَأْتِي قَوْمٌ تَحْقِرُونَ أَعْمَالَكُمْ مَعَ أَعْمَالِهِم، قُلْنَا: مَنُ هُمُ
يَارَسُولَ اللّهِ ، أَقُريش هُمُ؟ قَالَ : لَا ، وَلَكِنُ أَهْلُ الْيَمَنِ ، أَرَقُ أَفَيدَةً ،
يَارَسُولَ اللّهِ ؟ فَقَالَ: لَوْ كَانَ لِأَحْدِهُمُ
وَأَلْيَنُ قُلُوبًا . فَقُلْنَا: هُمُ خَيْرٌمِنّا يَا رَسُولَ اللهِ ؟ فَقَالَ: لَوْكَانَ لِأَحَدِهِمُ
جَبَلٌ مِّنُ ذَهَبٍ فَأَنْفَقَهُ ، مَا أَدُركَ مُدَّ أَحَدِكُمُ وَلَا نَصِيفَة ، أَلا إِنَّ هلاً الْفَتْحِ
فَصْلٌ مَّا بَيْنَنَا وَبَيْنَ النَّاسِ ﴿ لَا يَسْتَوِي مِنْ كُمُ مَنُ أَنْفَقَ مِنُ قَبُلِ الْفَتْحِ
وَقَاتَلَ ﴾ إلى قُولِه: ﴿ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾ .

سے بخو لی خردارے ﴾ '-

(جامع البيان ج٢٢ ص٤ ٣٩؛ تفسيرابن أبي حاتم ج١٠ ص٣٣٣٦)

اس حدیث کی سند میں سیدنا ابوسعید خدری این کے علاوہ پانچ راوی ہیں:

ا۔ پینس بن عبدالاعلیٰ مصری ، بیامام ابن جریر طبری کے مشائخ میں سے ہیں۔ حافظ ابن حجرع سقلانی ان کے بارے میں ککھتے ہیں کہ بیرثقہ ہیں۔

(تقريب التهذيب ص١٠٩٨)

٢ - ابن وهب: ان كى توثيل كے بارے میں پہلے لكھا جا چكا ہے-

س\_ ہشام بن سعد: ان کے بارے میں حافظ نے تمام اقوال کا خلاصہ إن الفاظ میں ورج کیا ہے:

صَدُوق لَهُ أَوْهَامٌ ، وَرُمِيَ بِالتَّشَّيُّع.

"بيسي إع،اس كے كھاوہام تھاوراس رتشيع كى تہمت لگائى گئى ہے"-

(تقريب التهذيب ص١٠٩٨)

لیکن یہاں اس بات کا خیال رہے کہ اِس حدیث میں ایس کوئی بات نہیں جس سے تشیع کوتفویت ملے، نیز رید حدیث انہوں نے زید بن اسلم سے روایت کی ہے، اور ان سے روایت میں وہ تمام لوگوں سے زیادہ مضبوط تھے۔ چنانچہ حافظ ابن حجرعسقلانی ہی لکھتے ہیں:

قَالَ الآجُرِيُّ ، عَنُ أَبِي دَاوُدَ:هِشَامُ بُنُ سَعُدٍ أَثَبَتُ النَّاسِ فِي زَيْدَ بُنِ أَسُلَمَ.

"محدث آجری امام ابوداود سے روایت کرتے ہیں کہ اُنہوں نے فرمایا: ہشام بن سعد زید بن اسلم سے روایت کرنے میں تمام لوگوں سے زیادہ مضبوط ہیں"۔

(تهذيب التهذيب ج٦ص١٦٤)

س زید بن اسلم عدوی این نیسیدنا عمر کے غلام ہیں۔ حافظ عسقلانی کھتے ہیں: بیر تقدعا لم تھے۔ (تقریب التھذیب ۳۵۰) ۵۔ عطاء بن بیارابومحد من ہلالی: بیسیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا کے غلام تھے۔ حافظ عسقلانی ان کے بارے میں لکھتے ہیں: بیاثقہ فاضل تھے۔

(تقريب التهذيب ٢٧٩)

امام سیوطی نے سورۃ الفتح کی تفییر میں محدث عبد بن حمید سے اِس سے بھی زیادہ واضح حدیث نقل فرمائی ہے۔وہ لکھتے ہیں:

عَنُ عَامِرِ الشَّغِيِّ ، أَنَّ رَجُلا سَأَلَ النَّبِي اللَّهِ يَوُمَ الْحُدَيْبِيَةِ: أَفَتُحْ هَلَا ؟ قَالَ: وَأُنْزِلَتُ عَلَيْهِ: ﴿إِنَّا فَتَحْنَالَكَ فَتُحَا مُبِينًا ﴾ فَقَالَ النَّبِيُّ: نَعَمُ ، عَظِيمٌ . قَالَ: وَكَانَ فَصُلِّ مَا بَيُنَ الْهِجُرَتَيْنِ فَتُحَ الْحُدَيْبِيَةِ ، فَقَالَ: ﴿لايستوِيُ مَنْكُمُ مَنُ أَنْفَقَ مِنْ قَبُلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ ﴾ ".

(الدرالمنثورج١٣ ص٢٦)

# اصل فنخ صلح حديبيه، قول محقّق

اِس تفسیرِ نبوی الله اَلْفَتْ عِن قَاتِلَ الْفَتْ عِوكُونَى ابهام باقی ندر ہا کہ سورۃ الحدید کی آیت نمبروس ﴿ لا یَسْتَ وِیُ مِن اَنْفَقَ مِن قَبْلِ الْفَتْ عِوقَاتُلَ ﴾ بیس جس فنج کا ذکر ہے اُس سے معلے حدید بیکی فنج مراد ہے۔ اب اِس سلسلہ بیس اگر چی تقییری اقوال نقل کرنے کی حاجت نہیں ہے، تا ہم بعض لوگوں کی تسلی کے لیے چند حوالہ جات پیش کرتا ہوں ۔ امام ابوحیان اندلی نے اِس قتم کے دلائل کو مدنظر رکھتے ہوئے اس کوقولِ جمہور قرار دیا ہے۔ چنانچے دہ لکھتے ہیں:

وَقَالَ الْجَمْهُ وُرُ: هُوَ فَتُحُ الْحُدَيْبِيَةِ ، وَقَالَهُ السَّدِيُّ وَالشَّعْبِيُّ وَالشَّعْبِيُّ وَالشَّعْبِيُّ وَالشَّعْبِيُّ وَالنَّاهُ مِثْدَةً وَهُوَ الصَّحِيْحُ.

''جہہورنے کہا: یہ فتح حدیبیہ ہے ،اور یہی سدی جعبی اور زُہری کا قول ہے۔ ابن عطیہ نے کہا: یہی صحیح ہے'۔

(البحر المحيط ج٨ص٨٩)

علام محمود آلوی حنی نے إس مقام پر تفصیلی کلام کیا ہے اور فر مایا ہے کہ قبل از فتح اور بعد از فتح سے مراد صلح حدید یہ بیا اور سلح حدید یہ بیا انہوں نے مشہور حدیث " لا تَسُبُّوا اَصُحَابِی " مسلح حدید یہ بیا اور خورت خالد بن ولید کے تنازع کا ذکر ہے، اِن درج فر مائی ہے ، اِس میں حضرت عبد الرحمان بن عوف اور حضرت خالد بن ولید کے تنازع کا ذکر ہے، اِن میں سے اول الذکر قدیم الاسلام بیں اور مؤخر الذکر صلح حدید یہ کے بعد مسلمان ہوئے تھے۔ پھر اُنہوں نے میں جولفظ ﴿ أُولُنْ کَ اُعُظُمُ دَرَجَةٌ ﴾ آیا ہے اُس سے اُنہوں نے حدید یہ ہے والے قدیم الاسلام صحابہ کرام ﴿ کومرادلیا ہے اور ﴿ مِنَ اللّٰهِ يُنَ أَنفَقُوا مِنْ بَعُدُ وَقَاتَلُوا ﴾ سے حدید یہ بعد والوں کومرادلیا ہے اور ﴿ مِنَ اللّٰهِ يُنَ أَنفَقُوا مِنْ بَعُدُ وَقَاتَلُوا ﴾ سے حدید یہ بعد والوں کومرادلیا ہے۔ پھر اُنہوں نے نتیجہ بیان کرتے ہوئے کھا ہے :

(روح المعاني ج٢٦ ص١٤)

پیرمحد کرم شاہ الاز ہری رحمۃ الشعلیہ کی تحقیق کے مطابق سورۃ الحدید کانزول ہی فتح مکہ سے پہلے ہوا، چنانچہوہ لکھتے ہیں:

"اس کی آیات میں غور کرنے ہے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا نزول غزوہ اُحداور سلح حدید بیے کے درمیانی عرصہ میں ہوا"۔

صیاء القرآن ج ۵ ص ۱۰۶) پیرصاحب نے سورۃ الفتح کی پہلی آیت کی تفسیر میں بھی دوسرے اقوال نقل کرنے کے بعد لکھاہے: ''اس فتح مبین سے مراد صلح حدید ہیہے'۔

(ضياء القرآن ج٤ص٥٣١)

مولا نانعیم الدین مراد آبادی رحمة الله علیه سورة الفتح کی پہلی آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں: ''اکثر مفسرین فتح سے ملح عدید بیرمراد لیتے ہیں''۔

(خزائن العرفان ص٠٢٥)

نواب صديق حسن تنوجي لكھتے ہيں:

وَقَالَ الشَّعْبِيُّ وَالزُّهُوِيُّ: فَتُحُ الْحُدَيْبِيَةِ ، وَهُوَ الرَّاجِحُ قَالَهُ الْكُرُخِيُّ. "الهام تعى اورز برى فِرْمايا: فَحْ حديبيم او باورامام كرخى فِيْرِمايا: يهى دارج بـ "-

(فتح البيان في مقاصد القرآن ج١٣ ص٤٠١)

حدیبیک بجائے فتح مکہ کیوں مشہور ہوگئ؟

يول محسوس موتا ہے كہ بعض غرض مندوں نے إس آيت كى تفير ميں فتح كمكواس قدر شهرت دى كه عام لوگوں نے اس كوبى اصل فتح سجھ ليا، جبكہ قديم الاسلام صحابہ كرام الله كے نزد يك صلح حديبياصل فتح متى ۔ چنا نچامام بخارى حضرت براء بن عازب الله سے روایت كرتے ہیں كه أنهول نے فرمایا:

قَعُدُّونَ أَنْتُمُ الْفَتُحَ فَتُحَ مَكَّةَ ، وَقَدْ كَانَ فَتُحُ مَكَّةَ فَتُحُا وَ نَحُنُ نَعُدُّ الْفَتُحَ بَيْعَةَ الرِّضُوانَ يَوْمَ الْحُدَيْبِيةِ.

### "" تم لوگ فنخ مکہ کو فنخ سمجھتے ہو، بیشک فنخ مکہ بھی ایک فنخ تھی ، جبکہ ہم حدیبیہ کے دن بیعت ِرضوان کو فنخ سمجھتے ہیں''۔

(بخاري: كتاب المغازي، باب غزوة الحديبية، ص٦٧ ٥ حديث ١٥٠ ؟ ؟ تاريخ الإسلام للذهبي ج١ ص٣٧٤)

خداجانے کہ سیدنا براء بن عازب کوکن لوگوں کے سامنے اور کیوں بید وضاحت کرنا پڑی ہوگ کہ اصل فتح کون ی ہے، اُن کے سالِ وفات ہے معلوم ہوتا ہے کہ انہیں بید وضاحت اُس دور میں کرنا پڑی ہوگ ہوگ جب بعض طلقاء خود کو فتح ملہ کے بعد والے مجاہدین باور کراتے ہوں گے تا کہ سادہ لوگ اُنہیں بھی ہیرو سمجھنے پر مجبور ہوں۔ ہمارے اِس خیال کی صحت کی ایک دلیل تو سیدنا براء بن عازب کا کا طلقاء بنوا میہ کہ دور ملوکیت تک زندہ رہنا اور اُن کے دور کا مشاہدہ کرنا ہے، کیونکہ اُن کی وفات ۲ کے میں ہوئی تھی ، اور دوسری دلیل حضرت مقداد بن اسود کے کا وہ تلخ تجربہ ہے جو اُنہیں شام کی سرز مین میں حاصل ہوا۔ امام طبر انی عبد الرحمان بن میسرہ سے دوایت کرتے ہیں کہ اُنہوں نے بیان کیا:

مَرَّ بِالْمِقُدَادِ بُنِ الْأَسُودِ رَجُلٌ فَقَالَ: لَقَدُ أَفُلَحَثُ هَاتَانِ الْعَيُنَانِ رَأْتَا رَسُولَ اللهِ اللهِ النَّاسُ! لَا رَسُولَ اللهِ اللهِ النَّاسُ! لَا تَتَمَنَّوُا أَمُرًا قَدْ غَيْبَهُ اللهُ ، فَكُمُ مِّمَّنُ قَدْ رَآهُ وَلَمْ يَنْتَفِعُ بِرُوْيَتِهِ.

"سیدنامقداد بن اسودی کے قریب سے ایک فخص گذراتو وہ کہنے لگا: اُن ایک فخص گذراتو وہ کہنے لگا: اُن ایک فحص کے کامیابی پائی جورسول اللہ مٹھی آلم کی زیارت سے مشرف ہوئیں۔اس پر سیدنا مقدادی انتہائی غضب ناک ہوئے اور فرمایا: لوگو! اُس امر کی تمنامت کروجے اُن اُن مخف نے خفی رکھا ہے، بہت سے لوگوں نے آپ مٹھی آلم کود یکھالیکن اُنہوں نے آپ مٹھی آلم کی دیوارسے فائدہ ندا ٹھایا"۔

(مسندالشاميين للطبراني ج٢ ص١٤٩،١٤٨ حديث١٠٨١ ؛ المعجم الكبير ج٠٠ ص٢٥٨ حديث٨٠٠ ؟ تاريخ دمشق (مفصلاً) ج٠٦ ص١٨٠ ؛ مختصر تاريخ دمشق ج٥٧ ص٢٢١) بظاہراُس آدی کے جملہ میں ایسی کوئی بات نظر نہیں آتی جس کوسب عصر مجھا جائے ، کین چونکہ اُس دور کے لوگوں کے سامنے بعض طلقاء نے خود کوغیر معمولی طور پر پڑھار کھا تھا اِس لیے وہ اس انداز میں اپنے جذبات کا اظہار کرتے تھے حضرت مقداد ﷺ چونکہ ایسی چیرت و تعجب کے پس پردہ چال سے آشنا ہو چکے سے اِس لیے وہ نصرف یہ کہ غضبنا ک ہوئے بلکہ ساتھ ہی "فکم مِسمَّن فَلُدُ رَآهُ وَلَمْ يَنْتَفِعُ بِرُولَيَتِهِ" کے الفاظ سے اُن سرداروں پر تعریض وطنز بھی فرمادی جو صحابیت کے ٹائٹل سے ناجا نزفوا کد تو حاصل کرتے سے مگر صحابہ کرام ﷺ نے ایک خاص دور میں وضاحت فرمادی تھی کہ اصل فی صلح حدید ہی الجملہ یہ کہ حضرت براء بن عازب ﷺ نے ایک خاص دور میں وضاحت فرمادی تھی کہ اصل فی تھی۔

سیدناانس بن مالک کے زویک بھی فتح مبین سے مراد کے حدیدیں فتح ہے۔ چنانچہ حضرت قادہ کے بیں:

و سیدناانس ﷺ نے سورۃ الفتح کی پہلی آیت تلاوت کی اور پھر فر مایا: پیصدیبیدی فتح ہے'۔

(بخاري: كتاب التفسير، باب سورة الفتح، ص ٥ ٦٨ حديث ٤٨٣٤ ؛ دلائل النبوة للبيهقي ج

اوپرہم سیدنا ابوسعید خدری کی روایت نقل کر چکے ہیں کہ خود نبی کریم سٹھی کے حدیبیہ کی صلح کو فتح فر مایا ہے، اسی طرح حضرت مجمع بن جاریہ نے بھی آپ سٹھی کیا ہے کہ سلح حدیبیہ فتح ہے۔ فتح فر مایا ہے، اسی طرح حضرت مجمع بن جاریہ نے بھی آپ سٹھی کیا ہے کہ سک حدیبیہ فتح ہے۔ (دلائل النبوة للبیہ فقی ج ٤ ص ١٥٧)

نیز حضرت عروہ نے متعدد صحابہ نے آل کیا ہے کہ لوگوں نے حدید بیے کے دن کہا: ہمیں مکہ جانے سے روک دیا گیا ،الہٰ ذاصلح حدید بیکوئی فتح نہیں ہے۔ نبی کریم اللہٰ اللہٰ کو بیہ بات پینچی تو آپ نے فر مایا:

> بِئُسَ الْكَلامُ! هلدًا أَعُظَمُ الْفَتَحِ. "برىبات! يظيم ترين فتح كـ"-

(دلائل النبوة للبيهقيج ٤ ص ١٦٠ ؟ تاريخ الإسلام للذهبيج ١ ص٣٩٧ ؛ الدرالمنثورج ١٣ ص٥٥ ؟)

امام صالحي شامي لكھتے ہيں:

وَكَانَ أَبُوبَكُونَ مَا كَانَ فَتُحْ فِي الإِسُلامِ أَعْظَمَ مِنْ صُلْحِ الْحُدَيْمِيَةِ. وَكَانَ أَبُوبَكُونَ فَعَ نَهِي الْحِسَلامِ الْحُدَيْمِيةِ. "سيدنا ابوبكر الله فرمايا كرتے تھ: اسلام من صلح حديبيت برده كركوئي فتح نهيں ہے"۔

(سبل الهدى والرشادج٥ ص٢٤)

سیدنا جابر بن عبدالله کنز دیک توصلح حدیبیا کے علاوہ فتح کا کوئی تصور بی نہیں تھا۔ چنانچہامام ابومنصور ماتریدی حنی اورامام ابن جربر طبری وغیر ہما لکھتے ہیں:

وَعَنُ جَابِرِ أَنَّهُ قَالَ: مَا كُنَّا نَعُدُّ الْفَتْحَ إِلَّا يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ.

"سیدنا جابر هفر ماتے ہیں: ہم یوم حدیبیا کے علاوہ کسی چیز کو فتح شار ہی نہیں کرتے تھے"۔

(تأويلات أهل السنةللماتريدي ج٩ ص١ ٢٩ ؛جامع البيان ج١ ٢ ص٢ ٢٤ ؛تفسيرابن كثيرج ٧ص٣٥٥)

غور کیا جائے تو در حقیقت میں تفسیرِ قرآن بالقرآن ہے، چنانچے علامہ ابن عاشور کے درج ذیل کلام سے بھی اِس حقیقت کی تائید ہوتی ہے۔وہ سورۃ الحدید کی آیت نمبر ۱۰ کی تغییر میں متعددا قوال نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں:

وَقِيْلَ الْمُوادُ بِالْفَتْحِ: صُلْحُ الْحُدَيْبِيَةِ، وَهَاذَا قَوْلُ أَبِي سَعِيْدِ الْخُدُرِيِّ ﴿ وَعَامَرِ بُنِ سَعُدِ بُنِ أَبِي وَقَاصٍ ، الْخُدُرِيِ ﴿ وَالنَّهُ بِي وَعَامَرِ بُنِ سَعُدِ بُنِ أَبِي وَقَاصٍ ، وَاخْتَارَهُ الطَّبُويُ عَنْ أَبِي سَعِيْدِ الْخُدْرِيِ: أَنَّ وَاخْتَارَهُ الطَّبُويُ عَنْ أَبِي سَعِيْدِ الْخُدْرِيِ: أَنَّ وَاخْتَارَهُ الطَّبُويُ عَنْ أَبِي سَعِيْدِ الْخُدُرِيِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّ اللَّهُ الللِهُ الللللِّ اللَّهُ

"ایک قول بہ ہے کہ فتح سے مراد کے حدیبیہ ہے، اور بید حفرت ابوسعید خدری،

(التحريروالتنويرلابن عاشور ج٧٧ ص٤٧٧)

مولاناشبیراحمی عثمانی صاحب نے بھی بہی تفسیر کی ہے جتی کہ اُنہوں نے جس ترجمہ ُ قرآن پر حاشیہ کھا ہے اُس کے مترجم (مولانامحمودالحن صاحب) سے بھی اختلاف کر دیا ہے۔ غالبًا مترجم نے شہرت کی پیروی میں آیت مبار کہ کے اِس کلا ہے کا ترجمہ یوں کیا ہے:

> لَا يَسْتَوِيُ مِنْكُمُ مَّنُ أَنْفَقَ مِنُ قَبُلِ الْفَتْحِ. "برابرنبيستم مِس جس نے كرخرچ كيافتح مكرسے پہلے"۔

(الحديد: ١٠)

اِس پرعلامہ شبیراحمرعثانی صاحب نے حاشیہ میں نمبرا کے تحت ککھاہے: "اور بعض نے فتح سے مراد سلح حدید بیالی ہے اور بعض روایات سے اس کی تائید ہوتی ہے'۔

(تفسير عثماني ج٣ص٦٢٧)

سوجب اصل فنخ صلح حدیبید کی فنخ ہے تو پھرآیت میں جن لوگوں کی فضیلت کا ذکرہے اُن سے وہ لوگ مراد ہیں جنہوں نے حدیبید کی صلح سے قبل اور فنخ مکہ سے پہلے را والٰہی میں خرچ کیا اور جہا دکیا ، للہذا اس فضیلت میں فتح مکہ کے بعد مجبوراً مسلمان ہونے والے لوگوں کوشامل سجھناعدم تدبر کا نتیجہاور حلوائی کی دکان پرناناجی کی فاتحہ کے مترادف ہے۔

خیال رہے کہ فتح کمہ کے بعد جن اہل مکہ نے مجبور اُ اسلام قبول کیا تھا اُنہیں طلقاء کہا جاتا ہے، اور طلقاء بعدوالے غزوات میں جہادتو کیا کرتے اُلٹا شکست کا سبب بے تھے۔ چنا نچہ غزوہ حنین میں سب سے پہلے پشت پھیر کر بھا گئے والے لوگ طلقاء تھے، دوسرے لوگ بھی اُنہیں بھا گیاد کھے کرمیدان چھوڑنے پہلے پشت پھیر کر بھا گئے والے لوگ طلقاء تھے، دوسرے لوگ بھی اُنہیں بھا گیاد کھے کرمیدان چھوڑنے بہر مجبور ہوگئے تھے۔ اِس کی مدل وکھل تفصیل کے لیے راقم الحروف کی کتاب "المصحابة و المطلقاء"کا مطالعہ انتہائی مفید ثابت ہوگا۔

# ﴿ وَكُلًّا وَّعَدَاللَّهُ الْحُسني ، الخ ﴾ كيران كن تفير

بعض علماء مند لكصة بين:

''الله ﷺ نَهُلُ نَهُ مَا مِحَابِهِ سِيرِعَالَمُ صَلَى الله تعالَىٰ عليه (وآله) وسلم كوقر آن عظيم ميں دوستم كيا: موشين قبل فتح مكه وموشين بعد فتح اول كودوم پر تفضيل دى اورصاف فرماديا: ﴿وَ كُلَّا وَعَدَهُ اللّٰهُ الْحُسنَىٰ ﴾ سب سالله نے بھلائى كاوعده فرماليا اورساتھ بى ان كافعال كى تفيش كرنے والوں كامنہ بند فرماديا ﴿ وَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾ أن كافعال كى تفيش كرنے والوں كامنہ بند فرماديا ﴿ وَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾ (الله خوب جانتا ہے جو كھي كرنے والے ہو) باايس جمدوہ تم سب سے بھلائى كاوعده فرما چكا چكردوسراكون ہے كدأن ميں سے كى كى بات يرطعن كرے'۔

(فتاوی رضویه ج۲۹ ص۳۳۳)

بعض علاء مندسطور بالاستقبل يجي لكه يحكي بين:

'' پھراُن کے بعد کچھلوگ آئیں گے جن کواللہ تعالی ناک کے بل جہنم میں او ثد صا کردے گا) بیدہ ہیں جواُن لغزشوں کے سبب صحابہ پرطعن کریں گے''۔

(فتاوی رضویہ ج ۲ ص ۳۳٦) بیرسب پچھوہ بے دھیانی میں لکھ گئے ،اُنہیں معلوم نہیں کہ جن صاحب کا وہ دفاع کررہے ہیں اُن پر قطعی جنتی جستیاں بھی طعن فرما بھی ہیں، جیسا کہ ہم سیدناعلی ، سیدنا محار بن یا سرءام المونینن سیدہ عائشہ صدیقہ
اورام المونینن سیدہ ام سلمہ کے جوالے سے لکھ بچکے ہیں۔ نیز تا بعین اور فدا ہب اربعہ کے فقہاء و تشکلمین کی الیمی عبارات بھی نقل کی جا بچی ہیں جن میں فاضل ہر یلی کے مدوح کوامام ضلالت، فاسق، ظالم، جائر اور بدعتی وغیرہ تک کہا گیا ہے جتی کہ امام ابومنصور مائزیدی رحمۃ اللہ علیہ کی بعض عبارات میں اُن کے قدر سے ہونے کا اشارہ بھی ملتا ہے ، ان شاء اللہ امام مائزیدی کی عبارت ہم اپنی کتاب "المفشة المباغیة" میں دورج کریں گے۔ بتانیے ! بیطعن ہے یا حقیقت؟ اگر بیطعن ہے تو کیا اِن سب طاعنین کو اللہ تعالی ناک کے بل جہم میں او تدھا کردے گا؟

فى الجله يدكه فاضل بريلي كادرج ذيل جمله:

"سب سے اللہ نے بھلائی کا وعدہ فر مالیا اور ساتھ ہی اُن کے افعال کی تفتیش کرنے والوں کا منہ بند فر مادیا ﴿ وَاللّٰهُ بِمَا تَعُمَلُونَ خَبِیْرٌ ﴾ (الله خوب جانتا ہے جو پھیم کرنے والے ہو) باایں ہمہوہ تم سب سے بھلائی کا وعدہ فر ما چکا پھر دوسراکون ہے کہ اُن میں سے کسی کی بات پر طعن کرئے ۔

(فتاوی رضویه ج۲۹ ص۳۳۳)

کتاب وسنت دونوں کے خلاف ہے،اس لیے کہ سورۃ الحدید فتح کہ سے قبل نازل ہوئی،اوراگر اِس
کانزول فتح کہ کے بعد ہی مان لیاجائے تو تب بھی آٹھ (۸) ہجری سے لے کرکم از کم ساٹھ (۲۰) ہجری
تک سب صحابہ کہلانے والوں کو جنتی ماننا ہوگا،اوراُن سے گذشتہ نصف صدی میں جو پچھ ہوتا رہا سب محاف
ماننا ہوگا۔اس صورت میں حضرت عثمان کے قاتلین میں سے بعض سرغنوں کو بھی جنتی ماننا ہوگا، کیونکہ وہ
بھی فتح کہ کے بعد اسلام لانے والوں میں سے تھے بلکہ بعض تو بیعت رضوان میں بھی شامل تھے، جیسا کہ عبد
الرجمان بن عدلیں۔اسی طرح سیدنا عمار بن یا سررضی اللہ عنہما کا قاتل ابوالغادیہ بھی صحافی تھا،اُسے بھی
جنتی ماننا ہوگا حالانکہ بھی صحافی تھا،اُسے بھی

قَاتِلُ عَمَّارٍ وَسَالِبُهُ فِي النَّارِ.

#### "عمار كا قاتل اورأن كاسامان لوشے والا آگ ميں ہے"۔

(المستدرك، كتاب معرفة الصحابة، ذكر شهادة عماربن ياسر المجتسل المستدرك، كتاب معرفة الصحابة، ذكر شهادة عماربن ياسر المحرجل المحنة الأحاديث الصحيحة للألبانيج ٥ ص ١٩،١٨٥ حديث ٢٠٠٨؛ عماربن ياسر المرجل المحنة وميزان الفتنة، لأسامة بن أحمد ص ١٨٦،١٨٥)

#### نورك:

ابوالغادیہ کے دفاع میں بعض نامور محدثین سے عکین غلطی ہوئی ہے،ان شاءاللہ ہم اُن کی غلطی پر اپنی کتاب "الفئة الباغیة" میں کلام کریں گے۔

### طلقاء كوبهي مكمل مستقبل معاف؟

بعض متاخرین مندخصوصا جس صاحب کی خاطریه پاپڑ بیلتے رہے وہ صاحب فنخ مکہ کے بعد جب مجبوراً مسلمان ہوئے تو مسجد یا کسی حجرہ کے کونے میں بیٹے کرمخض عبادت وریاضت ہی نہیں کرتے رہے بلکہ وہ بیس سال تک گورنر رہے اور پھر بیس سال تک مطلق العنان بادشاہ بھی رہے۔ اِس عرصہ میں اُنہوں نے کیا کیا کیا گیا گیا گا ذرا ملاحظ فرما کیں:

ا۔ مولاعلی الطفیٰ کے مدمقابل آکر جنگ کی اوراُن کے ساتھ جنگ کوآ قاکر یم مٹی کی نے اپنے ساتھ جنگ قرار دیا تھا۔

اسر اروں لوگوں کے علاوہ سیدنا عمار بن یا سر او کھی قبل کیا اور سیدنا عمار ان فرمایا تھا کہ آنہیں کیڑوں سمیت فن کیا جائے وہ قیامت کے دن معاویہ کے بارے میں بارگاہ الہی میں احتجاج کریں گے۔ سیدنا حجر بن عدی اور اُن کے ہم نواؤوں کو با عمر ہم کرنا حق قبل کیا ، اُنہوں نے بھی سیدنا عمار بن یا سر اُنہیں طرح وصیعت فرمائی تھی کہ اُنہیں زنجیروں اور کیڑوں سمیت وفن کیا جائے ، کیونکہ وہ قیامت کے دن معاویہ کے خلاف بارگاہ الہی میں احتجاج کریں گے۔

سے سیدناعلی ای کی خلافت کے دوران بسر بن ابی ارطاۃ جو کہ طلقاء میں سے تھا، کی کمان میں مکہ

مرمہ اور مدینہ منورہ پرحملہ کیااور وہاں کے باشندوں گوتل کیااور خوف زوہ کیا ،اور یقیناً اِن بلدین مکرمین کے باشندوں کوحراساں کرنے کے وہال وعذاب سے اعلیٰ حضرت ؓ بے خبر نہیں ہوں گے۔

2- اى بسر بن الى ارطاة كذريع يمن برحط كياوروبال سيدنا ابن عباس كا نابالغ بحقيمول كو قتل كيا، جس بنوباشم اورخصوصاً سيدناعلى كواذيت بينجى ، اورحديث شريف ميس ب: "مَنْ آذى ن عَلِيّا فَقَدُ آذَانِيُ" (جس نعلى كواذيت بينجائى تواس في محصاذيت بينجائى) [المستدرك ج٣ص ١٢١ ؛ مجمع الزوائدج ٩ ص ١٢٩)

۔ سربن ابی ارطاۃ کے اُنہی حملوں میں مسلم اور آزاد خواتین کولونڈی بنا کربازار میں برائے فروخت کھڑا کیا گیا۔

ے۔ سیدناعلی اور اہل بیت کرام علیہم السلام کے دوسرے حضرات پرمنبروں پرسب وشتم کیا گیا۔

٨- امام ص مجتبى الطيعة كساته جوشرا تططيس أنهيس بورانه كيا-

9 کھلم کھلاعبد شکنی کی اورعبدشکن کے بارے میں آیات واحادیث سے کون واقف نہیں؟

۱۰۔ امام حسن مجتبیٰ الطبیع کی شہادت فاجعہ کومصیبت نہ مجھااور جس نے اُس شہادت عظیمہ کومصیبت سمجھ کراُس پر ''إِنَّالِلْهِ وَإِنَّالِكِيْهِ دَاجِعُونَ ''پڑھااُس پراُلٹا تعجب کیا۔

اا۔ امام حسن عجتنی الطان کے سامنے "جَمُو َةً" (انگارہ) کہا گیالیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوئے بلکہ اُلٹا اُس بکواس کرنے والے کو بیسے دیے۔

۱۲۔ اُن کے روبروبد بخت ابن یامین نے کعب بن اشرف کے قبل کے معاملہ میں نبی کریم مٹی آیا کی طرف غداری کی نسبت کی تووہ خاموش رہے۔ طرف غداری کی نسبت کی تووہ خاموش رہے۔

۱۳ سودی معامله کیا ، اوراس سلسلے میں جب اُنہیں حدیث پیش کی گئ تو کہنے گئے: "مَا أَد ای بِعِشُلِ هلدًا بَأْسًا" (میں تو اِس جیسے معاملہ میں کوئی حرج نہیں سمجھتا)۔

۱۳۔ انصار ﷺ پردوسرے لوگوں کوتر جیج دی ، اِس پرانصار ﷺ نے فرمایا : جمیں رسول اللہ مٹھ اُللہ نے اِس قتم کے ترجیجی سلوک کی پیش گوئی فرمائی تھی اور فرمایا تھا :تم صبر کرنا۔ اِس پرموصوف نے طنز آ کہا: پھرتم کرونہ

-/

10۔ رشوت اور دھونس دھمکیوں کے ذریعے بزید پلید کو اُمت پر مسلط کر کے قیامت تک کے لیے امت کو انتشار وافتر ا ق سے دوجار کر دیا۔

إن تمام باتوں كي تفصيل مع حواله جات جارى كتاب "الأحداديث المصوضوعة في فضائل معاوية" بيس ملاحظة فرمائي جائے۔

یقیناً بادشاہوں ہے اُن کے دور میں ایکھے کام بھی ہوتے ہیں کیکن کیا کسی بادشاہ سے مذکورہ بالاتمام مظالم اوراعمال سید سرز دہوئے ہوں تو اُس سے فقط اس لیے باز پرس نہیں ہوگی کہ وہ صحابی تھا؟ اگر کسی مقتدر صحابی کا دوسر ہے صحابہ اور تابعین پر ہرطرح کاظلم معاف اور جنت اُس کے لیے واجب تو کیا پھر شریعت کا قانون فقط غیر صحابہ کے لیے ہے؟ بے ادبی معاف! ایسا اندھانظام ہندو پاک کا تو ہوسکتا ہے گر شریعتِ مصطفیٰ طرفی کی کوئی گنجائش نہیں۔

## كتاب وسنت كے منافی تفسير

یاور کھے گا! کسی بھی غزوہ میں خرچ کرنے، جہاد کرنے، مقتول ہونے یا غازیانہ شان سے گھرلوٹ
آنے والوں کو مطلقاً مغفور نہیں فرمایا گیا، ماسواغزوہ بدر کے غازیوں کے بعض علماء نے تو بعض بدری صحابہ
پر بھی نفاق کی تہمت لگادی ہے، جیسا کہ معتب بن قشیر انصاری، البذاجولوگ ﴿وَکُلّا وَ عُلَدُ اللّٰهُ الْحُسنَىٰ اللّٰج ﴾ سے استدلال کرتے ہوئے اللّٰه الْحُسنت پر اللّٰج ﴾ سے استدلال کرتے ہوئے اللّٰه الرفح اشارہ کرتے ہیں جن میں غور فرما کرآپ خودہی ہے کہنے جرائت کرتے ہیں۔ یہاں ہم چندا حاویث کی طرف اشارہ کرتے ہیں جن میں غور فرما کرآپ خودہی ہے کہنے پر مجبورہوں کے کہوا تھی ہے جسارت ہے۔ امام بخاری حضرت عبدالللہ بن عمروظ اسے کہوا تیت کرتے ہیں:

"ایک شخص نبی کریم منطقیقیلم کے سامان پر معین تھا، اُسے کر کرہ کہا جاتا تھا، اُس کا انتقال ہوگیا تو رسول اللہ منطقیقیلم نے فرمایا: وہ آگ میں ہے۔لوگوں نے جا کراُس کو غورے دیکھا تو اُنہیں ایک جا در ملی جواُس نے چرائی تھی"۔

(بخاري: كتاب الجهادوالسير،باب الغلول،ص١٥ حديث٣٠٧٤)

خیال رہے کہ اِس صدیث میں اُس شخص کے کا فرجونے کا ذکر نہیں ہے۔ چنانچیاس سے پہلی صدیث میں ہے کہ آتا ہے کا سُنات مانی آئی نے تمام صحابہ کرام شیکوفر مایا:

را فات فا مات ما الله الله المال من مانا پند الموسد الموس

(بخاري: كتاب الجهاد والسير، باب الغلول، ص١٥ حديث٣٠٧٣)

ایک اور حدیث میں ہے:

"فزوہ خیبر کے بعد جبوادی قری میں پنچ توایک صحابی جس کور م کہاجا تا تھا، اُسے کہیں ہے ایک تیرآ لگا تولوگوں نے کہنا شروع کردیا: "هَنِیْنَا لَهُ الشّهَادَةُ" (اُس کوشہادت مبارک ہو) اس پر رسول الله ملی آئی ہے نے فرمایا: قتم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، بلکہ جو چا ورائس نے خیبر کے روز مال غنیمت سے تقسیم کے بغیر لے لی تھی وہ اس برآگ بن کر کھڑ کے گئ"۔

(بخاري، كتاب المغازي، باب غزوة خيبر، حديث ٢٣٤)

اِس حدیث میں صاف ظاہر ہے کہ وہ خص مسلمان اور صحابی تھا، اگر وہ مسلمان نہ ہوتا تو صحابہ کرام اُس کے حق میں " هَنِیْتُنَاکُهُ الشَهادَةُ" کے الفاظ استعال نہ فرماتے اور اگر وہ مسلمان نہ ہوتا تو نجی کریم مشائیق مجمی اس بات کی وضاحت فرمادیتے ، جسیا کہ ایک اور حدیث میں وضاحت فرمادی تھی۔ چنا نچہ بخاری شریف میں ہے:

نورسی جنگ میں ایک شخص نے انتہائی بہادری سے جہاد کیا تو سحابہ کرام انتہائی بہادری سے جہاد کیا تو سحابہ کرام انتہائی اس کی تعریف کی ۔ آتا نے فرمایا: جہنم کی طرف بردھ رہا ہے۔ بالآخر ذخموں کی تاب نہ

لاكرأس في خودكشى كرلى اس پررسول الله المالية في المالية لوكول ميس اعلان كردو: إِنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا نَفُسٌ مُسلِمَةً.

وومُسلِمُ خَص کے علاوہ کوئی انسان جنت میں داخل نہیں ہوگا''۔

(بعناري، كتاب الجهاد والسير، باب: إن الله ليؤيد الدين بالرجل الفاجر، حديث ٣٠٦)

موجب قبل از فتح والول كے ليے كلية مغفور بونے كا قول احادیث كے منافی ہے تو پھر ليعداز فتح
والول كے ليے كيونكر ورست بوسكتا ہے، جب ايك چا دركی چوری صحابی كوجہ میں لے گئ تو پھر قتل ناحق اور
مسلسل بیس برس تك شابانداو نجے نئج كاكوئی حساب نہيں ہوگا ؟ اصحاب بدر الله كے علاوہ اگر دوسر صصابہ بھی يكسر حساب و كتاب سے مشتی ہوتے تو پھرامہات المونين كو ﴿ يُضَاعَفُ لَهَا الْعَذَابُ ضِعَفَيْنِ ﴾ اور

تفسير رضوى سے اكا برصحاب و تابعين الله كى بخبرى

. معاویہ بن صحر کی بیجا حمایت میں بعض متأخرینِ ہندنے سورۃ الحدید کی آیت نمبردس کی جو یول تفسیر

ی ہے:

"سب سے اللہ نے بھلائی کا وعدہ فرمالیااورساتھ ہی اُن کے افعال کی تفیش کرنے والوں کا مند بند فرمادیا" وَاللّٰهُ بِمَا تَعُمَلُونَ خَبِیْر" (اللّٰه خوب جانتا ہے جو کی تھے تم کرنے والے ہو) باایں ہمہوہ تم سب سے بھلائی کا وعدہ فرما چکا پھردوسراکون ہے کہ اُن میں ہے کی کی بات برطعن کرئے"۔

(فتاوی رضویه ج۲۹ س۳۳۱)

اس تفسیر کو پڑھنے کے بعد یوں معلوم ہوتا ہے کہ اکا برصحابہ وتا بعین ﷺ ہم قرآن سے محروم تھے جتی ا کہ ام المونین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بلکہ مولاعلی ﷺ کی فہم کی رسائی بھی وہاں تک نہ ہوسکی جہاں تک ہمارے اعلیٰ حضرت کی فہم پنچی ، بلکہ معاذ اللہ سے معالمہ نبی کریم مٹھ آیا ہم کی ذات اقدی تک بھی پنچتا ہے۔ وہ کسے ؟ اِس کی تفصیل ہم سطور ذیل میں پیش کررہے ہیں۔ پہلے ہم سے بیان کریں گے کہ اِس تفسیر سے بعض تا بعین کی (معاذ اللہ) کم فہمی کیے ٹابت ہوتی ہے، پھر بعض صحابہ کی، پھراُم المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ اورامیر المومنین مولی علی ہے تک اس کا اثر پنچتا ہوا دِ کھلائیں گے اور آخر میں خاکم بدئن بیواضح کریں گے کہ اگر اِس تفییر کو درست مانا جائے تو معاذ اللہ آقا مل فی بارے میں بھی بیتا کر پیدا ہوگا کہ آپ بھی قر آن مجید کو سیحے سے قاصر رہے۔

امام حسن بصرى رفيه كى بخبرى

سب سے پہلے اُس ہستی کا اِس تفیر بے خبر ہونا ملاحظہ فرما ئیں جوتصوف کے تمام سلاسلِ طریقت میں بنیادی حیثیت رکھتی ہے، یعنی امام حسن بھری ہوہ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ سیدنا حجر بن عدی ہے کے قاتل کے لیے ہلاکت مزگ ۔ چنانچہ امام ابن عبدالبراور دوسرے حضرات مبارک بن فضالہ سے روایت کرتے ہیں کہ اُنہوں نے فرمایا:

سَمِعُتُ الْحَسَنَ يَقُولُ: وَ قَدُ ذَكَرَ مُعَاوِيَةً وَقَتُلَهُ حُجُرًا وَّ أَصْحَابَهُ:

وَيُلِّ لِّمَنُ قَتَلَ حُجُراً وَأَصْحَابَ حُجُرٍ.

''میں نے حسن بھری کو سنا، جبکہ اُنہوں نے معاویہ کے تذکرہ میں اُس کا حجر بن عدی اور اُن کے حجر بن عدی اور اُن کے اور اُن کے ساتھوں کو قبل کرنا بیان کیا تو فر مایا: حجر بن عدی اور اُن کے اصحاب کے قاتل کے لیے ہلاکت ہے''۔

(الاستيعاب في معرفة الأصحاب ج١ص٩٩١؛ بغية الطلب ج٥ص١١١؟ أنساب الأشراف للبلاذري ج٥ص ٢١١)

ظاہر ہے کہ سیدنا تجربن عدی اور اُن کے رفقاء کا قاتل معاویہ بن صحرتھا، سواگر حضرت امام حسن العمری کے کہ سیدنا تجربن عدی کے قاتل کے بھری کے ایس نفیے کہ وہ کا ایس تفییر معلوم ہوتی تو وہ سیدنا تجربن عدی کے قاتل کے لیے ہلاکت کا قول نہ کرتے ۔ کیونکہ وہ قاتل تو صحابی تھا اور صحابہ تو قبل از فتح والے ہوں یا بعداز فتح والے سب کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا وعدہ فرما چکا ہے، پھر دوسراکون ہے کہ اُن میں سے کسی کی بات پر طعن سب کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا وعدہ فرما چکا ہے، پھر دوسراکون ہے کہ اُن میں سے کسی کی بات پر طعن کرے؟ لیکن امام حسن بھری کے معاذ اللہ اِس تفسیر بے نظیر سے اِس صد تک بے خبر متھے کہ وہ منہ صرف سے کسی کے ۔

قتلِ حجر بن عدی اور ہلا کتِ معاویہ کا ذکر کرتے بلکہ وہ اُن کی دوسری زیاد تیوں کو بھی شامل کر لیتے تھے۔ چنانچہ متعدد علماء کرام لکھتے ہیں کہ وہ فر ما یا کرتے تھے:

أَرْبَعُ خِصَالٍ كُنَّ فِي مُعَاوِيةً ، لَوْلَمُ يَكُنُ فِيهِ مِنْهُنَّ إِلَّا وَاحِدَةً لَكَانَتُ مُوبِقَةً : اِنْتِزَاءُ هُ عَلَى هَذِهِ الْأُمَّةِ بِالسُّفَهَاءِ حَتَّى ابْتَزَّهَا أَمُوهَا بِغَيْرِ لَكَانَتُ مُوبِقَةً : اِنْتِزَاءُ هُ عَلَى هَذِهِ الْأُمَّةِ بِالسُّفَهَاءِ حَتَّى ابْتَزَّهَا أَمُوهَا بِغَيْرِ مَشُورَةٍ مِنْهُمُ وَفِيهِمْ بَقَايَا الصَّحَابَةِ وَذُو الْفَضِيلَةِ ، وِإِسْتِخُلَافَهُ ابْنَهُ بَعُدَهُ مَشُورَةٍ مِنْهُمُ وَفِيهِمْ بَقَايَا الصَّحَابَةِ وَذُو الْفَضِيلَةِ ، وِإِسْتِخُلافَهُ ابْنَهُ بَعُدَهُ سِكِينُوا خَمِينُوا ، يَلْبَسُ الْحَرِيرَ وَيَضُوبُ بِالطَّنَابِيرِ ، وَإِدَّعَاءُ هُ زِيَادًا ، وَقَدُ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ ا

'' چار ہا تیں معاویہ میں تھیں ،اگراُن میں سے فقط کوئی ایک بات بھی اُن میں ہوتی تووہ اُن کی ہلاکت کے لیے کافی ہوتی:

ا۔ اُن کا اُمت پر بلامشورہ بے وقوف لوگوں کو چڑھا دینا، یہاں تک کہ اُنہوں نے اُمت کا حق زبردستی چھین لیا، جبکہ اُمت میں بقایا صحابہ اورار بابِ فضیلت بھی موجود تھے۔

۳ اُن کااپنے بعداپنے نشکی اورشرانی بیٹے کوخلیفہ بنانا، وہ ریشم پہنتا تھااور مزامیر
 بجا تا تھا۔

س۔ اُن کا زیادابن ابیہ کو ابوسفیان کا بیٹا بنادینا، جبکہ رسول اللہ مٹھی آئے کا ارشاد ہے: بچیشو ہر کا ہوتا ہے اور زانی کے لیے پھر ہوتے ہیں۔

۳۔ اوراُن کاسیدنا حجر بن عدی کوتل کرنا، حجر بن عدی کی وجہ ہے اُن کے لیے دوہری آبلاکت ہے'۔ لیے دوہری آبلاکت ہے''۔

(تـاريـخ الـرسل والملوك والأمم ج٥ص ٢٧٩؛مرآة الزمان ج٧ص ٢٣٨؛الكامل في التاريخ ج٣ص٢٨؛البداية والنهاية ج١١ ص٤٢٨) کاش! امام حسن بصری کے کو ﴿ وَ اللّٰهُ بِمَا تَعُمَلُونَ خَبِيْرٌ ﴾ کی ندکورہ بالاتفسيرِ رضوی معلوم ہوتی تو وہ ایک صحابی کے لیے ہلاکت کا قول نہ کرتے اور اُن پرطعن سے محفوظ رہتے۔

سیدنا حجربن عدی کے بخبری

خودسیدنا حجر بن عدی کے بھی امام حسن بھری کی طرح ندکور ہ تفسیر سے بے خبر تھے، چونکہ وہ اِس غلط فہی میں مبتلا تھے کہ وہ قیامت کے دن معاویہ بن البی سفیان سے بدلہ لیس گے۔ چنانچہ اُنہوں نے اپنی شہادت سے قبل بایں الفاظ وصیت فرمائی تھی:

لا تُـطُلِقُوا عَنِي حَدِيدًا ، وَلا تَغْتَسِلُوا عَنِي دَماً ، فَإِنِّي مُلاقٍ مُعَاوِيَةَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى الْجَادَةِ ، وَإِنِّي مُخَاصِمٌ.

" بعداز وفات میرے جسم سے بیڑیاں نہ کھولٹا، میراخون نہ دھونا، کیونکہ میں میدانِ محشر میں اسی حال میں معاویہ سے ملوں گاادراحتجاج کروں گا"۔

(كتاب المحن للتميمي ص ٢٩ ١ ، ٢٤ ١ ؛ أنساب الأشراف للبلاذريج ٥ ص ٢٦ ؟ الاستيعاب ج ١ ص ١٩ ٨ ؛ أسدالغابة ج ١ ص ٢٩ ٨ ؟ المنتظم لابن الجوزي ج ٥ ص ٢٤ ٢ ؟ الاستيعاب ج ١ ص ١٩ ٨ ؛ أسدالغابة ج ١ ص ٢٩ ٢ ؛ مرآة الزمان ج ٧ ص ٢٣٦ ، ٢٣٦ ؛ تاريخ الإسلام تاريخ دمشق ج ٢ ١ ص ٢٥ ١ ٢ ٢ ٢ ؛ مرآة الزمان ج ٧ ص ٢٣ ٤ ؛ تاريخ ابن خلاون ج ٣ ص ١٧ ؛ للذهبي ج ٤ ص ٤ ٩ ١ ؛ سيرأعلام النبلاء ج ٣ ص ٢ ٦ ٤ ؛ تاريخ ابن خلاون ج ٣ ص ١٧ ؛ المبسوط للسرخسي ج ٢ ص ١٩ ١ ٢ ؛ المبسوط للسرخسي ج ٢ ص ٥ ، و ج ، ١ ص ١ ٣ ١ ؛ المحيط البرهاني لابن مازه ج ٢ ص ١ ٣ ١ )

س موجہ ہوئی کہ اس ہور ہوئی ہے۔ اگرانہیں فاوی رضوبیمیں کی گئی ندکورہ بالاتفسیر معلوم ہوتی کے بل از فتح مکہ اور بعداز فتح مکہ کے تمام کے تمام صحابہ کے ساتھ بھلائی کا وعدہ ہو چکا ہے تو وہ ایسی وصیت نہ فرماتے۔

سیدناعمار بن پاسر کی بے خبری

ای طرح سابقون اولون صحابہ کرام ﷺ میں ہے ایک عظیم صحابی سیدنا عمار بن یا سرﷺ کی اِس تفسیر

ے بے خبر تھے، کیونکہ اُنہوں نے بھی اپنی شہادت سے قبل اس طرح وصیت فرمائی تھی۔ چنانچہ امام سرحسی حنفی رحمة الله علیه لکھتے ہیں:

وَلَـمَّا اسْتُشُهِدَ عَمَّارُ بُنُ يَاسِرٍ بِصِفِّيُنَ قَالَ: لَا تَغْسِلُوا عَنِي دَمًّا وَلَا تَنْ رَعُوا عَنِي دَمًّا وَلَا تَنْ عُوا عَنِي ثَوْبًا ، فَإِنِّي أَلْتَقِى مُعَاوِيَةَ بِالْجَادَةِ ، وَهَكَذَا نُقِلَ عَنُ حُجُرٍ بُنِ عَدِيٍّ.

"جب سیدناعمار بن یاسر رہنگ صفین میں شہید ہونے گئے تو فرمایا: میراخون نه دھونا اور میرے کپڑے نه اُتارنا، میں اسی حال میں معاویہ سے میدانِ محشر میں ملول گا، اوراییا سیدنا حجر بن عدی کے سے بھی منقول ہے"۔

(المبسوط للسرخسيج٢ص ٥٠ الطبقات الكبرئ لابن سعدج٣ص٢٤٣٠٢٤٢ ؛ تاريخ دمشق لابن عساكرج٤٣ ص٤٧٩ ، ٧٧ ؛ مختصر تاريخ دمشق ج١٨ ص٢٣٢)

کاش! اُنہیں معلوم ہوتا کہ قیامت کے دن کوئی شنوائی نہیں ہوگی ، کیونکہ وہ جس کے خلاف قیامت کے دن احتجاج کامنصوبہ بنارہ سے اُسے اُس کے لیے تو پہلے ہی طے ہو چکاتھا کہ وہ فتح مکہ کے بعد جو پچھ بھی کرتارہے گا اُس کے لیے ''خسنہ نے'' (جنت ) ہے تو وہ الی برکار وصیت نہ کرتے ۔ یہاں بطورِ خاص سے بات قابلِ توجہ ہے کہ سیدنا عمار بن یا سر اللہ کے بارے میں آیا ہے کہ شہاوت سے قبل اُن کی مبارک عقل کامل طور پرکام کر دہی تھی ۔ چنا نچے امام ابن سعداور دوسرے علماء کرام حبیب بن افی ثابت سے سند کے ساتھ فقل کرتے ہیں کہ اُنہوں نے بیان کیا:

قُتِلَ عَمَّارٌ يَوْمَ قُتِلَ وَهُوَ مُجْتَمِعُ الْعَقْلِ.

"جس دن ممار بن ياسرشهيد كيے كئے تو اُن كى عقل مكمل طور بركام كرر ہى تھى"-

(الطبقات الكبرى لابن سعدج٣ص٣٤؟ تاريخ دمشق ج٣٤ ص٤٧٧؟ مختصر تاريخ دمشق ج٣٤ ص٤٧٧؟ مختصر تاريخ دمشق ج٣١ ص٤٧٧)

کیوں نہ اُن کی عقل کمل کام کررہی ہوتی جبکہ اُن کے حق میں زبانِ نبوی مٹھ اِللہ سے ضانت مل چکی

تھی کہ اُنگان ﷺ اُنہیں شیطان سے محفوظ رکھے گا،کیکن افسوس کہ اُن کے سامنے ہمارے اعلیٰ حضرت کی کتب تھیں اور نہ ہی وہ مسلکِ اعلیٰ حضرت سے آگاہ تھے،اگروہ مسلکِ رضا ہے آگاہ ہوتے تو یقیناً سورة الحدید کی آیت نمبروس [۱۰] کی فدکور الصدر تفییر سے ضرور باخبر ہوتے اور لامحالہ فدکورہ بالا غلط وصیت سے باز رہنے۔

امام عالى مقام الطَلْيُكُلاً كى بخبرى

حافظ ابن كثير لكهة بين كرسيدنا حجر بن عدى الله في في اپني شهادت في المن وصيت فرما لَي هي كراً نهيس زنجيرون كيساته وفن كياجائة تولوگول في أن كي وصيت برعمل كيا - ابن كثير لكهة بين: وَرُوِيَ أَنَّ الْحَسَنَ بُنَ عَلِيٍ قَالَ: أَ صَلَّوا عَلَيْهِ وَ دَفَنُوا فِي قُيُودِهِ ؟ قَالُوا نَعَمُ. قَالَ حَجَّهُمُ وَاللَّهِ.

"روایت کیا گیا ہے کہ سیدناامام حسن بن علی (بقول ابن کثیر:امام حسین) اللہ علی اللہ اللہ کا اللہ اللہ اللہ کیا گ نے پوچھا: کیالوگوں نے اُس کی نماز جنازہ بڑھی اوراً نہوں نے اُن کو بیڑیوں کے ساتھ دفن کیا؟ اُنہوں نے عرض کیا: ہاں،فرمایا: خدا کی تتم! وہ ججت قائم کر گیا"۔

(البداية والنهاية ج١١ ص٢٣٦؛ تاريخ دمشق ج١٢ ص٢٢٦)

س پر ججت قائم کر گیا؟ ظاہر ہے کہ اپنے قاتل پر،اوراُن کا قاتل معاویہ بن صحر تھا۔ اِس سے معلوم ہوتا ہے کہ امام عالی مقام سیرناحسین کے سورۃ الحدید کی آیت نمبر اکی فدکورہ تفسیر سے بے خبر تھے، اگر اُنہیں پیرضوی تفسیر معلوم ہوتی کہ فتح مکہ سے بعد والوں کے لیے جنت کا دعدہ ہو چکا ہے،خواہ وہ جو بھی کرتے رہیں تو وہ ججت قائم کرنے کی بات نہ فرماتے۔

أم المونين سيده عائشه صديقه رضى الله عنهاكى بخبرى

متعددى ثين وعلماءكرام لكصة بين:

عَنْ أَبِي الْأَسُودِ قَالَ: دَخَلَ مُعَاوِيَةُ عَلَى عَائِشَةَ فَقَالَتُ: مَا حَمَلُكَ

عَلَى قَتُلِ أَهُلِ عَذُرَاءَ حُجُرٍ وَّأَصُحَابِهِ ؟ فَقَالَ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِيُنَ! إِنِّيُ رَأَيْتُ قَتُلَهُمُ إِصَّلَاحًا لِلْأُمَّةِ ، وَأَنَّ بَقَاءَ هُمُ فَسَادٌ ، فَقَالَتُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ قَتُلَهُمُ إِصَّلَاحًا لِلْأُمَّةِ ، وَأَنَّ بَقَاءَ هُمُ فَسَادٌ ، فَقَالَتُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ قَتُلَهُمُ وَأَهُلُ السَّمَاءِ.

'' حضرت ابوالاسود بیان کرتے ہیں کہ معاویہ اُم الموثین سیدہ عا کشہرضی اللہ عنہا کے ہاں حاضر ہوا تو اُنہوں نے فرمایا جمہیں کس بات نے اہل عذراء حجراوراُن کے ساتھیوں کے قبل پر اُبھارا؟ اُس نے عرض کیا: یاام الموثین! میں نے اُن کے تل میں امت کی اصلاح اوراُن کی بقاء میں امت کا فساد سمجھا تھا۔ ام الموثین نے فرمایا: میں نے رسول اللہ طافی آیا کے گوفرماتے ہوئے سنا تھا: عنقریب عذراء کے مقام پر پچھالوگ قبل کے جائیں گے جائیں گی وجہ سے اللہ تعالیٰ اور اہل آسان غضب ناک ہوں گے''۔

(المعرفة والتاريخ للفسوي ج٣ص ٢٧ ٤ ؛ دلائل النبوة للبيهقي ج٦ص ٥٥ ٤ ؛ تاريخ دمشق ج ٢ ص ٢٥ ٤ ؛ تاريخ دمشق ج ٢ ص ٢ ٢ ؛ وط: بتحقيق ٢ ١ ص ٢ ٢ ؛ وط: بتحقيق خليل هراس ، ج٢ ص ، ٥٠ ؛ سبل الهدى ج ، ١ ص ٢٥ ١ ؛ كنز العمال ج ١ ١ ص ٢ ٢ مديث خليل هراس ، ج٢ ص ، ٥٠ ؛ سبل الهدى ج ، ١ ص ٥ ٨ ، كنز العمال ج ١ ١ ص ١ ٢ ٢ حديث ٨٨٠ حديث ، ١ ٥٧٥)

یقیناً اُم المومنین سیده عا کشه صدیقه رضی الله عنها بھی مذکور ہ تغییر سے بے خبر تھیں ،اگروہ ہا خبر ہوتیں تو الوں الی حدیث بیان نہ فرما تیں ، کیونکہ جب قرآن میں آگیا کہ فتح کمہ کے بعدانفاق اور جہاد کرنے والوں کے لیے بھی ''الے خشنے '' (جنت ) کا وعدہ ہو چکا ہے تو پھر کیونکر تصور کیا جا سکتا ہے کہ وہ قرآن تھیم سے متضاد حدیث سنا کر انگان تھی اور اہل آسمان کے خضب کا ذکر فرما تیں ؟ ہائے افسوس! وہ قرآن کی صحیح تفسیر اور مسلک اعلیٰ حضرت سے بے خبر تھیں۔

سيدناعلى رين كي بيخبري

ام المومنین رضی الله عنها کی طرح بیرحدیث صدرالمفسرین سیدناعلی علیہ ہے بھی منقول ہے۔ چنانچہ امام فسوی اور دوسرے محدثین کرام عبداللہ بن رزین غافق ہے روایت کرتے ہیں کہ اُنہوں نے بیان کیا: سَمِعُتُ عَلِيَّ بُنَ أَبِي طَالِبٍ يَقُولُ: يَا أَهُلَ الْعِرَاقِ سَيُقُتَلُ مِنْكُمُ سَبُعَةُ نَفَرٍ بِعَذُرَاءَ ، مَعَلُهُمُ كَمَعَلِ أَصْحَابِ الْأَخُدُودِ ، فَقُتِلَ حُجُرُ بُنُ عِدِيِّ وَأَصْحَابُهُ.

میں نے سیدناعلی بن ابی طالب کوبیان کرتے ہوئے سنا:اے اہل عراق! عنقریب تم میں سے سات افراد کوعذراء کے مقام پرتل کیا جائے گا، اُن کی مثال ایسی ہے جیسی "اصحاب الأحدود" کی، پس سیدنا جربن عدی اور اُن کے ساتھی ہے تل کے گئے"۔

(المعرفة التاريخ للفسوي ج٣ص ٢١ ٤ ؟ تاريخ دمشق ج١٦ ص ٢٢٧) امام بيهج رحمة الله عليه قرمات بين:

قُلْتُ: عَلِيٌ اللهِ اللهُ يَقُولُ مِثْلَ هَذَا إِلَّا بِأَنُ يَكُونَ سَمِعَهُ مِنُ رَسُولِ اللهِ اللهِ عَنْ عَائِشَةَ بِإِسْنَادٍ مُرُسَلٍ مَرُفُوعًا.

'' میں کہتا ہوں: سیدناعلی الی بات نہیں کہد سکتے ماسوااس کے کد اُنہوں نے رسول اللہ ملی اللہ عنہا ہے ہی اللہ عنہا ہے ہی مسل سند کے ساتھ مرفوعاً روایت کیا گیا ہے'۔

(دلائل النبوة للبيهقي ج٦ص٥٥)

حافظ ابن کشیر، امام سیوطی اور علامه علی متقی مندی نے امام بیہ ق کے قول کومقرر رکھا ہے:

البداية والنهاية ج٩ ص ٢٥ ٢ ؟ الخصائص الكبرى ج٢ ص ٢ ٤ ٢ ؟ وط: بتحقيق خليل هراس، ج ٢ ص ١ . ٥ ؛ كنز العمال ج٢ ١ ص ٢ ٠ عديث ٣٥ ٤٣٧)

ہر چند کہ سیدناعلی ﷺ باب مدیر العلم تھے، صدر المفسرین تھے، سَلُونی کُبُلَ أَنْ تَفُقِدُونی (اس سے قبل کہ مجھے نہ پاؤمجھ سے سوال کرلو) کا دعویٰ کرنے والے تھے اور قرآن مجید کے علم ظاہر و باطن کے عالم تھے گراس سب کچھ کے باوجو وسورۃ الحدیدی آیت نمبروس کی رضوی تفییر سے بے خبر تھے۔اگر باخبر ہوتے تو سیدنا حجر بن عدی اوراُن کے ہمنوا و وں کو کھائی میں شہید کیے جانے والوں کی ماننداوراُن کے قاتل کو اُس دور کے ظالم وکا فربادشاہ کی مانند نفر ماتے۔اہل علم سے اپیل ہے کہ وہ اصحاب الاخدود کے واقعہ کواعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے ترجمہ قرآن کے حاشیہ پرچھپی ہوئی تفسیر "خوائن العوفان "میں ضرور پڑھلیں، تاکہ اُنہیں معلوم ہو کہ سیدنا حجر بن عدی اور اُن کے دفقاء کے قاتل کو حدیث کی روے کیا سمجھ رکھا تھا۔

### نبي كريم ملينيتم كي (معاذالله) بخبري

قار کین کرام آپ پڑھ چکے ہیں کہ محدثین کرام نے مقام عذراء ہیں شہید کیے جانے والوں کے متعلق جوحدیث نقل فرمائی ہے اُسے حکماً مرفوع مانا ہے اورام المونین اورمولی علی علیماالسلام کی روایت کردہ حدیثوں کو ایک دوسری کی مؤید فرمایا ہے، اِس لحاظ سے بدارشاد نبوی اللہ المائی ہوا۔ نیز اِس سے قبل بخاری شریف کے حوالہ سے تین احادیث ذکر ہوچکی ہیں کہ نبی کریم اللہ المائی خوات میں مقتول ہونے والے بعض صحابہ کے بارے میں فرمایا کہ وہ آگ میں ہیں اوروہ بھی معمولی می چوری کے سبب،البذا اِس صورت میں تو نبی کریم اللہ اللہ معاذ اللہ سورة الحدیدی آیت نمبردس کی تفسیر سے بے خبر قرار پاتے ہیں۔ اندازہ لگا ہے ! بعض طلقاء کی بے جاحمایت کا نتیجہ کس قدر بھیا تک ہے؟

# ﴿ وَاللَّهُ بِمَا تَعُمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾ كَالْحِجْ تَفْسِر

بعض علاء ہند نے إس جملہ کی جوتفسیر کی ہے وہ غلط ہی نہیں بلکہ سراسر باطل ہے، کیونکہ قرآن وسنت کے خلاف ہے۔ آیے! دیکھتے ہیں کہ اِس جملہ کی صحیح تفسیر کیا ہے؟ بعض علاء ہند نے توبیہ مجھا ہے کہ اِس جملہ میں فقط یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ ہراُ س عمل سے باخبر ہے جوتم کرو گے مگروہ تم سب سے بھلائی کا وعدہ فرما چکا ہے، یعنی اُن کے نزد یک اِس جملہ میں فقط وعدہ کا ذکر ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اِس آیت میں بعد میں ایمان لانے والوں کو سلی دی گئی ہے کہ وہ جو بچھ بھی را و الہی میں خرج کریں اور جہاد کریں اُن کو بھی اجر دیا جائے گا ، اگر چہ ساتھ ہے۔ یہ بات قابل غور ہے کہ جائے گا ، اگر چہ ساتھ ہے۔ یہ بات قابل غور ہے کہ جائے گا ، اگر چہ ساتھ ہے۔ یہ بات قابل غور ہے کہ جائے گا ، اگر چہ ساتھ ہے۔ یہ بات قابل غور ہے کہ جائے گا ، اگر چہ ساتھ ہے۔ یہ بات قابل غور ہے کہ

اِس آیت میں پہلے یا بعد میں ایمان لانے کا ذکر تہیں ہوا بلکہ فقظ پہلے یا بعد میں خرچ کرنے اور جہاد کرنے کا ذکر ہور ہاہے، البذا اگر کوئی شخص قدیم الاسلام تو ہو گرقد یم الانفاق نہ ہوتو اُس کا شار بعد میں خرچ کرنے اور جہاد کرنے والوں میں ہوگا۔ یہاں سے طاہر ہوتا ہے کہ آیت میں ﴿وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ نَحبِیْوْ ﴾ فرمانے جہاد کرنے والوں میں ہوگا۔ یہاں سے طاہر ہوتا ہے کہ آیت میں ﴿وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ نَحبِیْوْ ﴾ فرمانے میں نیت واخلاص کی طرف بھی باریک اشارہ ہے، یعنی دیکھا جائے گا کہ کی قدیم الاسلام شخص نے پہلے خرچ نہیں کیا تھا اور ابخرچ کرنے لگا ہے تو اِس کی وجہ کیا ہے؟ ٹی الجملہ یہ کہ بتا دیا گیا ہے کہ پہلے یا بعد میں جس کسی نے بھی صدق واخلاص کے ساتھ انفاق اور جہاد کہا اُس کا اجرضا کتے نہیں ہوگا، ہرایک کے ساتھ زمانی عرویہ راور اُس کے اخلاص کے مطابق بھلائی کا وعدہ ہے۔ اب یہاں اِس وضاحت کی ضرورت تو نہیں ہو تا ہو گئی جس خلوص سے عاری ہو کر انفاق اور جہاد کرے تو اُس کے لیے کہ قشم کے اجر اور بھلائی کا وعدہ نہیں ہوتا۔ سوآیت کے اِس جملہ میں لفظ ﴿ حَبِیْرٌ ﴾ سے تین چیزوں کو مدنظر رکھے جانے کا اور بھلائی کا وعدہ نہیں ہوتا۔ سوآیت کے اِس جملہ میں لفظ ﴿ حَبِیْرٌ ﴾ سے تین چیزوں کو مدنظر رکھے جانے کا وربھلائی کا وعدہ نہیں ہوتا۔ سوآیت کے اِس جملہ میں لفظ ﴿ حَبِیْرٌ ﴾ سے تین چیزوں کو مدنظر رکھے جانے کا قریم ہو کہا ہے۔

- ا۔ اخلاص ونیت
- ٢\_ حال وستقبل مين الجھے اعمال پر بھلائی کا وعدہ
  - س۔ اور حال و متنقبل میں برے اعمال پر وعید۔

اعلی حضرت رحمة الله علیہ نے جو اِس آیت کو متنقبل کے ساتھ مقیداور فقط وعدہ کے ساتھ خاص کر دیا ہے، خواہ متنقبل میں کوئی صحابی جس قدر بھی برے عمل کر تارہے اُس کے ساتھ بھلائی کا دعدہ ہوگیا، یہ قرآن مجید کی دوسری آیات اور سینکڑوں احادیث نبویہ کے خلاف ہے۔ حق بات یہ ہے کہ آیت میں فقط وعدہ کا نہیں بلکہ وعداور وعید دونوں کا ذکر ہے۔ چنانچہ علامہ ابن عطیہ اور علامہ ابوحیان اندلی کھتے ہیں:

﴿ وَاللَّهُ بِمَا تَعُمَلُونَ خَبِيْرٌ ﴾ قَوْلٌ فِيهِ وَعُدٌ وَوَعِيدٌ.

" ﴿ ورالله تعالى جو يَحْمَ مُرت موأس سے بخو بی خبر دارہے ﴾ إس قول ميں وعده اور وعيد دونوں بين " -

(المحررالوجيزفي تفسيرالكتاب العزيزج٨ص٢٢٤ البحرالمحيط ج٨ص٩٢١)

علامهمودآ لوى حفى لكصة بين:

عَالِمٌ بِظَاهِرِهٖ وَبَاطِنِهٖ و يُجَازِيكُمُ عَلَىٰ حَسَبِهٖ ، فَالْكَلَامُ فِيهِ وَعُدٌ وَوَعِيُدٌ. "وه بندے كے ظاہر و باطن كوجانے والا ہے اور وہ اى كے مطابق تنهيں جزادے گا، پس إس كلام ميں وعدہ اور وعيد دونوں ندكور بين "-

(روح المعاني ج ٢٦ ص ١١٤)

علامة عبدالحميد كشك لكصة بين:

أَيُ عَالِمٌ بِأَعْمَالِكُمُ ، مُطُلِعٌ عَلَىٰ خَفَايَاكُمُ وَنَوَايَاكُمُ ، وَمُجَازِيُكُمُ عَلَيْ خَفَايَاكُمُ وَنَوَايَاكُمُ ، وَمُجَازِيُكُمُ عَلَيْهِ، وَفِي الآيَةِ وَعُدُ وَوَعِيدٌ.

" وہ تہارے اعمال ہے آگاہ ، تہارے مخفی امور اور تہاری نیتوں پر مطلع اور اُسی کے مطابق تہمیں جزاد سے والا ہے، اور اِس آیت میں وعدہ اور وعید دونوں ہیں "۔

(في رحاب التفسير ٢٧٢ ص ٦١٧٥)

اِس جملہ کی تفییر میں اُس امام نے تو کمال ہی کردیا ہے جن کی نسبت سے ہم سی حنق کے ساتھ ساتھ ماتھ ماتھ ماتھ ماتھ ماتھ ماتھ کہ اور معند کی نسبت سے ہم سی حقیق کے ساتھ ساتھ ماتھ کی بھی کہلاتے ہیں، یعنی امام ابومنصور محمد بن محمد و ماتریدی خنفی رحمۃ اللّٰد علیہ، متو فی سسس سے وہ کھتے ہیں:

وَقَولُهُ ثَعَالَىٰ ﴿ وَاللَّهُ بِمَا تَعُمَلُونَ خَبِيْرٌ ﴾ فِيهِ تَرُغِيْبٌ وَتَرُهِيُبٌ فِي مَا يَوْمُ لَون خَبِيْرٌ ﴾ فِيه تَرُغِيْبٌ وَتَرُهِيُبٌ فِي مَا يَرُغَبُ فِي مَا يَرُغَبُ فِي اللهِ وَيَرُغَبُ عَنهُ.

"ارشادِ اللى: ﴿ وَاللَّهُ بِمَ مَعُمَلُونَ خَبِيْرٌ ﴾ ميس تغيب دونول بين، بنديده اعمال كى ترغيب اورنا پنديده اعمال سے ترهيب (وارنگ) كاذكر ہے"۔

(تأويلات أهل السنة لأبي منصور الماتريدي ج٥ص٥٢) جب إس آيت ميں وعدووعيداور ترغيب وتر ہيب دونوں ندکور بيں اور جز اوسز اکا معاملہ بھی اسی کے مطابق ہوگا تو پھرکسی عالم دین کے لکھ دینے سے وہ ذات ﷺ اپنا قانون تو تبدیل نہیں کرے گی جس نے

يهال تك فرمايا ب:

فَمَنُ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهُ ، وَمَنُ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهُ. "توجوا يك ذره بحر بھلائى كرے أسے ديجھے گااور جوا يك ذره بحر برائى كرے أسے ديجھے گا"-(الزلزال: ۸۰۷)

وَنَضَعُ الْمَوَازِيُنَ الْقِسُطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلا تُظُلَمُ نَفُسٌ شَيْئًا وَّإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرُدُلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِيْنَ.

"اورہم عدل کی تراز و کیں رکھیں کے قیامت کے دن تو کسی جان پر پچھ للم نہ ہوگا، اوراگر کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر ہوتو ہم أے لے آئیں گے اورہم کافی ہیں حیال کؤئ۔

(الأنبياء:٤٧)

سواس وفت تک جن لوگوں نے سلح حدید یہ ہے قبل اور بعد یافتح کمہ ہے ہی قبل اور بعد انفاق اور جہاد کیا یا بعد میں جولوگ انفاق و جہاد کرتے رہیں گے انگی کی سلمرح اُن کے ساتھ کیے ہوئے اجر کے وعدہ کو پورا فرمائے گا اُسی طرح وہ ذرہ ذرہ کے حساب کی وعید کو بھی پورا فرمائے گا، ورنہ سیدنا حجر بن عدی وعدہ کو پورا فرمائے گا، ورنہ سیدنا حجر بن عدی دی ہورا فرمائے گا، ورنہ سیدنا حجر بن عدی دی ہورہ کے گناہ حضرات جنہیں کی حدیا جنگ میں نہیں بلکہ ''صَبُرًا'' (باندھ کر) قتل کیا گیا اُن کا حساب کی سے ذمہ ہوگا؟

# بعض طلقاء کی خاطرتر جمه میں تبدیلی

قارئین کرام! خدا گواہ ہے کہ میں بیسطورانہائی کرب واضطراب کے ساتھ لکھ رہا ہوں۔ میں انہائی معذرت کے ساتھ کہتا ہوں کہ اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے معاویہ بن ابی سفیان کے ستقبل پر کیکر مین جی کہ معذرت کے ساتھ کہتا ہوں کہ اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے معاویہ بن ابی سفیان کے ساتھ خاص کیا ہے، بیان کا نرا اسے جنتی قرار دینے کی خاطر فاوی رضویہ میں آیت کے ترجمہ کوجو مستقبل کے ساتھ خاص کیا ہے، بیان کا نرا تھے کہ ہے۔ فاوی رضویہ میں بعض طلقاء کی خاطر اُنہوں نے ہواللہ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِیْرٌ ﴾ کا ترجمہ یوں

"الله خوب جانتا ہے جو کھیم کرنے والے ہو"۔

(فتاوی رضویه ج۲۹ ص۳۳۹)

جبکہ کنزالا بمان میں اِس جملہ کار جمہ اُنہوں نے ایساشان دار کیا ہے کہ اُس میں ماضی ،حال اور منتقبل کی کوئی قید ہی نظر نہیں آتی۔وہ لکھتے ہیں:

﴿وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾ "اوراللهُ وِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾

(الحديد: ١٠)

ایک اورمقام پر اسی لفظ کا ترجمہ یوں کیا ہے: "اور اللہ تہارے کامول سے خبر دار ہے"۔

(آل عمران: ١٨٠)

جب إن دونول مقامات برتر جمه کومتقبل کے ساتھ خاص نہیں کیا تو فقاوی رضوبہ میں کیول کیا؟ اس کی حکمت کسی پاسبانِ مسلکِ رضا سے ضرور معلوم کیجئے گا!

بے جا حمایت میں صدبی کردی

بعض علاء مندنے فرمایا توبیرتھا:

"جم تو جمہ اللہ سرکاراہل بیت کے غلامانِ خانہ زاد ہیں۔ ہمیں معاویہ سے کیا رشتہ، خدانخواستہ اُن کی حمایت بے جاکریں مگر ہاں اپنی سرکار کی طرفداری "۔

(فتاوی رضویه ج۲۹ ص۳۷۸)

لیکن وہ اپنے لکھے پر قائم نہیں رہ سکے اور ابن ہند کی بے جاہی نہیں کی بلکہ خلاف شریعت جمایت کے مرتکب ہو گئے۔ بھی اُن کے مرتکب ہو گئے۔ بھی اُن کے وفاع میں بعض مجہول شعراء کے شعر کوشر بعت کا درجہ دے دیا اور بھی اُن کے عالیس سالہ افتد ارکی جملہ زیاد تیوں پر عفو کا ایساقلم چھیرا کہ کتاب وسنت کی سینکٹر وں آیات واحادیث ہی عبث نظر آنے لگیس۔ اگر انہیں اپنی سرکار کی طرف داری اس حد تک منظور تھی کہ بعض طلقاء کی جمایت میں

انہیں آیات واحادیث یادندر ہیں اور اُنہوں نے اُس خاندان کو بلاحیاب و کتاب جنتی قر اردے دیا جواعلانِ نبوت کے بعد مسلسل اکیس (۲۱) برس تک پیغیم اسلام میڈ پیٹان کو پر بیٹان کر تار ہااور پھر بعداز وصالی نبوی ملٹی پیٹی تار ہا، تو پھراُنہوں نے اپنی سرکاری طرف داری کا ملٹی پیٹی تار ہا، تو پھراُنہوں نے اپنی سرکاری طرف داری کا کیے حصہ اُس خص کے لیے بھی ظاہر کیا ہوتا جس نے اپنے مکمل کنبہ کو جمایت نبوی میٹی تار ہا اور پھراُسی کا شعیب ابی طالب میں محصور ہوکر فاقد کشی کرتا رہا، اُس کا کنبہ جمایت اسلام میں کفر سے اُڑتار ہا اور پھراُسی کا کنبہ بعداز وصالی نبوی میٹی تیا ہے تھا موسم کا شکار رہا۔ اگر اپنی سرکاری طرف داری کرتے ہوئے جمایت معاویہ میں آیات واحادیث نظر انداز ہوگئی تو تھا بہت ابی طالب میں مرسل و مقطع روایات کو کیوں نہیں معاویہ میں آیات واحادیث نظر انداز ہوگئی تو تھا بہت ابی طالب میں مرسل و مقطع روایات کو کیوں نہیں چھوڑ اجاسکا؟ اگر بقول کے سیدنا ابوطالب کے ہوئے ہوتے تو پھراُنہوں نے بھی اپنے کنبہ کے سی فرد کے اسلام بھی ہوسکتی ؟ اگر وہ کفر پر ول سے ڈٹے ہوئے ہوتے تو پھراُنہوں نے بھی اپنے کنبہ کے سی فرد کے اسلام بھی کرنے کر بہتی نہیں تو کما زکم نظی اور نا گواری کا ظہار تو کیا ہوتا!

سیدناابوطالب ﷺ جیب کافر سے کہ اُن کی زوجہ اُن کادین چھوڑ کرمسلمان ہوگئیں تو وہ خفا نہ ہوئے ،
سیدناعلی ﷺ نے اُن کے دین کے برعکس اظہارِ اسلام فرما دیا تو وہ نا راض نہ ہوئے ،سیدنا جعفر طیارﷺ نے
اُن کے دین کو خیر باد کہہ کر اسلام قبول کر لیا تو وہ ش ہے مس نہ ہوئے بلکہ فرمایا: اپنے چچپازاد کے دست وباز و
بین جاؤ! اور سیدنا حمزہ بن عبد المطلب ﷺ نے طیش میں آکر اعلانِ اسلام فرما دیا تو اُنہیں فرمایا: تم نے جوفیصلہ
کیا ہے اس پر ٹابت قدم رہنا اور پھر خود بھی اپنے دین کے دشن جیتیے کی اس قدر زور وار حمایت کرتے رہے
کیا ہے اس پر ٹابت قدم رہنا اور پھر خود بھی این کے بعد بھی اُن کی حمایت کو بھلانہ سکے۔

کیاد نیامیں ایسے کا فرکی کوئی نظیر پیش کی جاستی ہے جواپنے دین کے دشمن کوائس کے بچین سے جانتا ہوا ورہشمول بحیریٰ راہب متعدداہل کتاب علاء واحبار سے من رکھا ہو کہ اُس کا بیہ بھیجار ب العالمین کارسول ہے، رحمۃ للعالمین اور خاتم انہیین ہے اور پھر بھی وہ اُس کی نہ صرف میہ کہ اُس کے بچین سے پرورش کرتا رہا ہو بلکہ اُس کے اعلانِ نبوت کے بعدا پنے اور قوم کے دین کی کھی بغاوت کود یکھنے کے با وجوداً س کے مشن کی حمایت میں لگا دیا ہو؟ اگر کر وارضی پرکوئی الیا کا فرگذرا ہو حمایت کی سے کرتا رہا ہواور اپنے پورے کنبہ کو بھی اُس کی حمایت میں لگا دیا ہو؟ اگر کر وارضی پرکوئی الیا کا فرگذرا ہو

#### توبطورِنمونه كوئى مثال تو پيش فرمايئے!

خلاصہ بیہ ہے کہ اعلیٰ حضرت فاضلِ ہر ملی رحمۃ اللہ علیہ نے معاویہ بن البی سفیان کی بے جاحمایت کی ہے، اُن کا مسئلہ بیتھا کہ وہ کسی طرف جھکتے تو پر وانہیں کرتے تھے اور دوسری سمت کا خیال نہیں رکھتے تھے۔ اِس مقام پر مجھے اعتراف کرنا ہی پڑے گا کہ در ہے ذیل مصرع اُن پر پورا پورا صادق آتا ہے برع جس سمت آگئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں

### ا تباع میں مقدم کون ، بزرگ یاحق؟

جودونقطل میں جکڑا ہواانسان ہمیشہ تن کومؤخراورا پے بیرووبرزگ کومقدم ہمحقتا ہے، اگر چہ اُس کا
پیروبرزگ نفس مسئلہ میں غلط ہی کیول نہ ہو۔ اِسی صورت حال کاشکاروہ لوگ بھی ہوتے ہیں جو کی شخصیت کو
ہزہب ومسلک کی بیچان بنا لیتے ہیں، مثلاً ہمارے دور میں بعض طبقات نے پہلے بعض علماء ہند کو بانی مسلک
نفسور کرلیا اور پھرخود کو اُن کے مسلک کا علمبر دار سمجھ لیا، حالا نکہ وہ بعض علماء امام فرجب سے اور نہ ہی امام
عقیدہ ،وہ فرہ ہا حنفی اور عقیدہ ماٹریدی سے ،وہ خود کو کسی مسلک کا امام ، واضع یا بانی تصور نہیں کرتے سے ،
لیکن جولوگ اُن کے نام سے دکان داری کرتے ہیں، اُن کے جروظ کم کا عالم بیہ ہے کہ وہ اُن کی ہر ہر بات کو
منوانالازم سمجھتے ہیں اور جونہ مانے اُسیال سنت سے خارج سمجھتے ہیں ، جبکہ خود اُس عالم و بن نے جا بجالکھا
ہزان کے علاوہ کوئی کتاب اغلاط سے پاکٹیس اور انبیاء کرام علیم السلام کے علاوہ کوئی انسان غلط
وضطا سے معصوم نہیں ،لہذا خطا ،لغزش اور غلطی کی بھی غیر نبی انسان سے ممکن ہے ۔ جب حقیقت بیہ ہو تو پھر
جان لیجئے کہ ذریر بحث مسئلہ میں اُن بعض علماء ہند پرجی واضح نہیں ہور کا۔ اِس مسئلہ میں حق وہ نہیں جو اُنہوں
خات مجھا بلکہ جی وہ ہوان کے اور ہم سب کے ائمہ نے سمجھا۔

### قوت ِاقتدار کاسیحر

یقین فرمایئے! میں جیرت میں ڈوب جاتا ہوں اور سر پکڑ کر بیٹھ جاتا ہوں جب دیکھتا ہوں کہ قد آور علاء وفضلاء کسی باوشاہ کے ناجائز دفاع میں اِس حد تک آگے چلے جاتے ہیں کہ بہت می آیات واحادیث بھی انہیں یا دہیں رہتیں اور ترجہ تر آن کو بھی ایک محصوص رُخ پر معین کرنے میں انہیں کوئی بھکچا ہے نہیں ہوتی۔ بسیار سوج و بچار کے بعد میں اِس نتیجہ پر پہنچا کہ بیان کا قصور نہیں بلکہ بیاتو لین ملوکیت کا جادو ہے جس کی دجہ سے بڑی بڑی عقلیں متاثر ہوگئیں۔ اوّلین دورافقد ارکے قربی لوگ جس بحر اقتد ارسے متاثر ہوئے سے بیان کی خوست ہے جس سے اب تک جان نہیں چھوٹی۔ متاخرین کی اکثریت اُس جادو سے متاثر ہوئے سے قوت اقتد اراور بحر اقتد ارکی بدولت ہر شعبہ زندگی کے لوگ متاثر ہوئے سے بھے چھے ہے آتے ہیں۔ سلطان کے اردگر دایے نام نہا دوانشور، شعراء، خطباء، علاء اور فقہاء کی ایک کھیپ تیار ہوجاتی ہے جو جرام کو حلال اور ظم کو عدل باور کرانے میں مہارت رکھتی ہے۔ بیات نہیں کہ انہیں برے بھلے، حلال و جرام اور خیرو شرکی تمیز نہیں ہوتی، وہ سب کھ جانتے ہو جھتے ہیں گردنیوی منفعت میں اندھے ہو جاتے ہیں۔ انہیں کہ انہیں کہ سے بو جاتے ہیں۔ انہیں کہ انہیں کہ انہیں کہ عبی کہ جاتے ہیں۔ انہیں کہ انہیں کہ انہیں کہ انہیں کہ انہیں کہ ارباب تقوی کی اہل علم و دانش بھی اُن کے دھوکے میں آجاتے ہیں۔ بہی وجہ ہے کہ نبی کریم میں آخا ہی امت کے معالم میں ایسے بڑھے لکھے ماہرین کوسب سے بڑا خطرہ ہی جھتے تھے۔ چنا نچہ خلیفہ ٹائی سیدنا عمر ہے ہیں کہ کہ معالم میں ایسے بڑھے کسے ماہرین کوسب سے بڑا خطرہ ہمجھتے تھے۔ چنا نچہ خلیفہ ٹائی سیدنا عمر ہے ہیں کرتے ہیں :

سَمِعُتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: إِنَّ أَخُوفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمُ كُلُّ مُنَافِقٍ عَلِيْمِ اللِّسَانِ.

"میں نے رسول اللہ ملی آیکے کوفر ماتے ہوئے ستاتھا: میں تمہارے بارے میں ہرمنافق عالم زبان آورکوسب سے بڑا خطرہ مجھتا ہوں'۔

(صفة النفاق و نعت المنافقين لأبي نعيم ص١٦٢ ١٦٣ ١ ، حديث ١٥٠)

اليه ماهرين كي مهارت أس وفت خوب آشكار موتى ہے جب أنهيں أن كے علم فن كے خريدار مل

جاتے ہيں ۔ نيز اليه ماہرين صرف ہمارے دور ميں ہى نهيں بلكہ دور نبوى ما تي تي هيں ہمى چھے ہوئے تھے

ليكن أن كے سود كاخريداركوئى نهيں تھا، پھر جب خلافت راشدہ كے اختام پر أنهيں أن كے قدر دالن ال

گئاتو أن كى يانچوں تھى ميں تھيں ۔ چنانچيا مام بخارى لكھتے كہ حضرت ابن عمر رضى اللہ عنهما كے ياس كچھلوگوں

نے آکرکھا:

إِنَّا نَـدُخُلُ عَـلَىٰ سُلُطَانِنَا فَنَقُولُ لَهُمْ بِخِلَافِ مَا نَتَكَلَّمُ إِذَا خَرَجُنَا مِنُ عِنْدِهِمُ ، قَالَ: كُنَّا نَعُدُهَا نِفَاقًا.

''ہم اپنے سلطان کے پاس جاتے ہیں تو اُن کے لیے ایسی گفتگوکرتے ہیں جو ہماری باہری گفتگو کے خلاف ہوتی ہے، اُنہوں نے فرمایا: ہم اس کونفاق شار کرتے تھے'۔

(بخاري: كتاب الأحكام، باب مايكره من ثناء السلطان وإذاخرج قال غير ذلك، حديث (٧١٧٨)

عروه بن زبير بيان كرتے بيں كميس نے ابن عمرض الله عنهما كوعرض كيا:

إِنَّا نَحُضُرُ الإِمَامَ فَيَحُكُمُ بِالْحُكُمِ نَرَاهُ جَوُرًا ، فَنَقُولُ: وَقَقَكَ اللّهُ، وَنَنظُرُ إِلَى الرَّجُلِ مِنَّا فَيُعْنِي عَلَيْهِ بِلالِكَ ، قَالَ ابْنُ عُمَو: إِنَّامَعُشَرَ اللّهُ، وَنَنظُرُ إِلَى الرَّجُلِ مِنَّا فَيُعْنِي عَلَيْهِ بِلالِكَ ، قَالَ ابْنُ عُمَو: إِنَّامَعُشَرَ اللّهِ عَلَيْهِ بِلالِكَ ، قَالَ ابْنُ عُمَون إِلَّامِ عَلَيْهِ فَمَا أَدُرِي مَا أَصْحَابِ رَسُولِ اللّهِ عَلَيْ كُنَّا نَعُلُهُ هَلَا إِنْهَاقًا ، فَأَمَّا أَنْتُمُ فَمَا أَدُرِي مَا تَعُدُّونَهُ.

تَعُدُّونَهُ.

''ہم جب اپنے امام (نام نہاد خلیفہ) کے پاس جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہوہ کوئی ظالمانہ فیصلہ کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں: اللہ تعالی تجھے اچھی تو فیق دے، اور ہم اپنے ساتھیوں میں ہے بعض کود کھتے ہیں کہوہ اُس کے اُس فیصلہ پراُس کی تعریف کرتے ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہمانے فرمایا: ہم رسول اللہ ملی آئیل کے صحابہ کی جماعت اِس کومنافقت شار کرتے تھے ہم کین میں نہیں جانتا کہتم لوگ اب اس کو کیا سمجھتے ہو'۔

(صفةالنفاق ونعت المنافقين لأبي نعيم ص١٢٥ حديث ٩) سوال پيدا ہو تاہے كه دورِ صحابہ ميں ايسے كون سے حكمران ہوں گے جن كى مجلس ميں اُن كى جھوٹى تعريف كى جاتى ہوگى؟ إس كا پھھانداز ہ در بِح ذيل حديث سے ہوسكتا ہے۔ حافظ ابن عساكراورامام ذہبى كھتے ہيں: كَانَ عُبَادَةُ بُنُ الصَّامِتِ مَعَ مُعَاوِيَةَ بُنِ أَبِي سُفَيَانَ فِي عَسُكُرِهِ، فَأَذْنَ يَوُمًا فَقَامَ خَطِيبٌ يَمُدَحُ مُعَاوِيَةَ وَيُثَنِي عَلَيْهِ، فَقَامَ عُبَادَةُ بِتُوَابِ فَي يَدِهِ، فَحَنَاهُ فِي فَمِ الْخَطِيْبِ، فَعَضِبَ مُعَاوِيَةٌ، فَقَالَ لَه عُبَادَةُ بِتُوَابِ فِي يَدِهِ، فَحَنَاهُ فِي فَمِ الْخَطِيْبِ، فَعَضِبَ مُعَاوِيَةٌ، فَقَالَ لَه عُبَادَةُ بِإِنَّكَ لَمُ تَكُنُ مَعَنَا حِينَ بَايَعُنَا رَسُولَ اللهِ فَي بِالْعَقَبَةِ عَلَى السَّمُعِ وَالطَّاعَةِ فِي لَمُ تَكُنُ مَعَنَا حِينَ بَايَعُنَا رَسُولَ اللهِ فَي بِالْعَقَبَةِ عَلَى السَّمُعِ وَالطَّاعَةِ فِي مَنْ مَعْنَا وَمُكْسَلِنَا، وأَثَوَةٍ عَلَيْنَا، وأَلَا لُنَاذِعَ اللهُ مُو أَهُلَةً، وأَنْ لَلهِ مَنْ مَعْنَا ومَكُوهِ مَا ومَكْسَلِنَا، وأَثَوَةٍ عَلَيْنَا، وأَلَّالُنَاذِعَ اللَّهُ مَ اللهِ مَنْ مَا اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ. وقَالَ رَسُولُ اللهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ. وقَالَ رَسُولُ اللهِ مَنْ اللهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ. وقَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ الْمُقَامِةِ الْمُؤَانِي اللهِ الْمُحَالَةِ عَلَى السَّمُ الْمُدَاحِينَ ، فَاحْتُوا فِي أَفُواهِمُ مُ التَّرَابَ.

''سیدناعبادہ بن صامت کی معاویہ بن ابی سفیان کے شکر میں تھے کہ ایک دن انہوں نے اذان کہی تو ایک خطیب کھڑے ہوکر معاویہ کی شان وتعریف کرنے لگا۔ حضرت عبادہ کھا اُسے اور خاک کی ایک مٹھی بھر کر خطیب کے منہ پر پھینک دی۔ اس پر معاویہ خضبناک ہوا تو اُس کوسیدنا عبادہ کھی نے فر مایا بتم اُس وفت نہیں تھے جب ہم نے عقبہ میں رسول اللہ ملے آئی ہے کی بیعت کی تھی کہ ہم اپنی پینداور نا پیند میں آپ کی اطاعت کریں گے اور اپنی پیند پر آپ کے فر مان کور جے دیں گے بہمی امریس ناحق تناز عنہیں کریں گے اور ہر حال میں حق کی خاطر کھڑے ہوں گے اور اللہ کے معاملہ تناز عنہیں کریں گے اور ہر حال میں حق کی خاطر کھڑے ہوں گے اور اللہ کے معاملہ والوں کود کچھوتو اُن کے مونہوں (بوتھوں) میں مٹی مٹھونسنا''۔ (۱)

(تاريخ دمشق لابن عساكرج٢٦ص٢٩؛ سير أعلام النبلاء ج٢ص٧؛عبادة بن الصامت

(صفة النفاق ونعت المنافقين لأبي نعيم ص١٥١، أثر:١٣٣)

<sup>(</sup>۱) امام الوقيم لكصة بين: مُسْشِلَ وَهُبِ مَنِ الْمُنَافِقُ ؟ قَال: الَّذِي يُحِبُّ الْحَمُدَ وَيَكُوهُ اللَّمَ. "وبهب بن مدبر عصب يوجها كيا: منافق كون؟ فرمايا: جوتعريف كولهندكر اور برائى كوتا بهند"-

#### نورك:

یہ وہی عبادہ بن الصامت انصاری ﷺ بیں جنہوں نے معاویہ بن ابی سفیان کوسودی معاملہ میں ٹوکا تھا اور ارشا دِنبوی ﷺ کی پرواہ نہ کرنے پراُن کے ساتھ بول چال بھی بند کردی تھی ،اور یہی ہیں وہ جنہوں نے خمر (شراب) کی مشکوں کوچھری سے بھاڑ ڈالا تھا تو معاویہ بن ابی سفیان اُن پرغضبنا ک ہواتھا، وہ شراب اونٹوں کی قطار پرلدی ہوئی تھی اور انہوں نے پوری قطار ہی ضائع کردی تھی ۔ بیکمل واقعہ در رہے بالا کتب میں دیکھا جا سکتا ہے۔ جولوگ "المستحابَة عَدُولُ نُن بی نہیں بلکہ بلا استثنا" کُلُّهُمْ عَدُولُ نُن کے مدعی ہیں اُنہیں ایسے حقائق کو ضرور مدنظر رکھنا چاہیے۔

جب سلطان کوابیادهنده بینداآ جائے تو پھرسوداگروں اور شمیر فروشوں کی کوئی کی نہیں رہتی۔ نٹر ونظم کی صورت میں سوداگرا کی۔ دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں اوراگر سلطان وقت کا دور زمانہ نبوی ملائی آنہ کے قریب ہوتو پھرائس کی شان میں ازخود احادیث گھر کررسول اللہ ملائی آنہ کی طرف منسوب کرنے والے ماہر بن علم بھی میدان میں آجاتے ہیں اورالی ملح سازی کرتے ہیں کہ بعض مرتب علاء حق بھی اُن کے جھوٹ کو بی تھور کرتے ہوئے قبول کر لیتے ہیں۔ چنانچے صحاح ستہ کے حاذق محدثین کرام رحمۃ اللہ علیہ میں بھی اُن کے جھوٹ کو بی شان میں جھوٹی حدیث گھس گئی اورامام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کوموں تک نہ ہوا، جیسا کہ ہم "شرح خصائص علی بھی" اور "الا حادیث الموضوعة فی فضائل معاویة" میں ہوا، جیسا کہ ہم "شرح خصائص علی بھی" اور "الا حادیث الموضوعة فی فضائل معاویة" میں مکارکاریگروں کا کمال ہے کہ امام ترفی میں "الے لُھے اُنے اُنے کہ ہوا کہ کھا گئے۔ سے مکارکاریگروں کا کمال ہے کہ امام ترفی کی رحمۃ اللہ علیہ جھے عظیم محدث بھی دھوکہ کھا گئے۔

### علماء عن سے ناجا يزدفاع كيوں؟

سوجب قرونِ اولی کے بعض کذاب لوگوں کی دسیسہ کاریوں سے امام مسلم اورامام تر مذی ایسے ماہر محدثین کرام رحمۃ الدیلیم بھی دھو کہ کھا بیٹھے تو پھر بعد والے تواپیخ کسنِ ظن کی بنا کرائنہیں کے نقش قدم پر چلیں گے،الا یہ کہ کوئی سر پھرافخص تحقیق کی چھانی اُٹھا لے تو وہ اختلاف کرنے پر مجبور ہوجائے۔خورسوچے!

آخر کیا وجہ ہوئی کہ بعض قد آورعلاء نے سورۃ الحدید کی آیت[۱۰] کا ایساتر جمہ کر دیا جس سے فتح مکہ سے لے

کر [۲۰ ھے] تک بعض طلقاء کے تمام اعمال کو بلاحیاب بنادیا؟ یقیناً اِس کا سبب وہی جھوٹی احادیث ہیں جو

پہلی باوشاہی کے دور میں گھڑی گئیں۔ چنا نچے بعض ایسی احادیث بھی بنائی گئیں جن کے ذریعے بعض طلقاء

کے تاریک مستقبل پر مہر سکوت لگانے کی کوشش کی گئی،اور پھرامت کی برقسمتی و کیھئے کہ ایسی جھوٹی روایات کو

کتاریک مستقبل پر مہر سکوت لگانے کی کوشش کی گئی،اور پھرامت کی برقسمتی و کیھئے کہ ایسی جھوٹی روایات کو

کتب صحاح میں بھی جگر ملگئی۔

# " لَا تَذُكُرُوا مُعَاوِيَةً إِلَّا بِخَيْرٍ" كَالْطُلَالَ

امام ترندى رحمة الله عليه لكصة بين:

حَدَّفَنَا مُحَمَّدُ بَنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بَنُ مُحَمَّدِ النَّفَيُلِيُّ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بَنُ مُحَمَّدِ النَّفَيُلِيُّ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بَنُ الْحَوُلانِيِّ قَالَ لَمَّا عَمُرُو بَنُ وَاقِدٍ عَنُ يُونُسَ بُنِ حَلْبَسَ عَنُ أَبِي إِدْرِيسَ الْحَوُلانِيِّ قَالَ لَمَّا عَمَرُ لَ بَنُ الْحَطَّابِ عُمَيْرَ بَنَ سَعُدٍ عَنُ حِمُصَ وَلَى مُعَاوِيَةً فَقَالَ عَمَيْرٌ : لَا تَذَكُرُوا مُعَاوِيَةً فَقَالَ اللهُ اللهُ عَمَيْرٌ : لَا تَذَكُرُوا مُعَاوِيَةً إِلَّا النَّاسُ : عَزَلَ عُمَيْرًا وَوَلَى مُعَاوِيَةً فَقَالَ عُمَيْرٌ : لَا تَذَكُرُوا مُعَاوِيَةً إِلَّا النَّاسُ : عَزَلَ عُمَيْرًا وَوَلَى مُعَاوِيَةً فَقَالَ عُمَيْرٌ : لَا تَذَكُرُوا مُعَاوِيَةً إِلَّا إِلَى اللهُ عَلَيْرٍ فَإِينِي سَمِعَتُ رَسُولَ اللهِ عَلَى يَقُولُ اللّهُمَّ اهٰدِ بِهِ. قَالَ أَبُو عِيْسَى: هَذَا حَدِيثُ عَرِيبٌ ، قَالَ : وَعَمُرُو بُنُ وَاقِدٍ يُضَعَفُ.

"ابوادرلیس خولائی سے روایت ہے جب حضرت عمر بن خطاب کے تیمسرکو سے عمیر بن سعد کومعزول کر کے معاویہ کو والی بنایا تو لوگوں نے کہا: اُنہوں نے عمیر کو معزول کر دیا اور معاویہ کو امیر مقرر کر دیا ۔ اس پر عمیر بن سعد نے کہا: معاویہ کا ذکر خیر سعزول کر دیا اور معاویہ کو امیر مقرر کر دیا ۔ اس پر عمیر بن سعد نے کہا: معاویہ کا ذکر خیر سے کیا کرو، کیونکہ میں نے رسول اللہ میں گئے ہوئے سناتھا: اے اللہ! اس کے ذریعہ لوگوں کو ہدایت دے ۔ امام تر مذک فرماتے ہیں: یہ حدیث غریب ہے، عمرو بن واقد کی تفعیف کی گئے ہے۔

(الجامع الكبير وهو سنن الترمذي ج٦ ص١٥٨ حديث١٨٤٣)

### علامهالباني كاتضاد

برچند که امام ترندی رحمة الله علیه "و عَدُو و بُنُ وَ اقِیدِ یُضَعُفْ" کے الفاظ استعال کرکے اِس حدیث کوقبول کرنے یا مستر دکرنے کی ذمدواری دوسروں پرڈال گئے، تاہم اُن کا اپنی جامع میں اس کودرج کرنا بھی باعث جیرت ہے، کیونکہ عمروبن واقد کی تضعیف ہی نہیں بلکہ تکذیب بھی کی گئی ہے اور بیحدیث ضعیف نہیں بلکہ تکذیب بھی کی گئی ہے اور بیحدیث صعیف نہیں بلکہ موضوع ہے۔ اِس سے زیادہ جیرت اُن لوگوں پر ہے جنہوں نے اِس جعلی حدیث کو سے قرار دے دیا ہے، اور بیطی علامہ ناصرالدین البانی سے ہوئی، وہ لکھتے ہیں:

صَحِيْحٌ بِمَا قَبُلَهُ.

"بيلى مديث كى وجه علي علي ".

صحیح سنن الترمذي للألباني ج٣ص ٦١٥ حديث ٣٨٤) بيعلامهالبانی کي تنگين غلطی ہے، کيونکه إس کی سند ميں عمرو بن واقد راوی کو کئ حضرات نے کذاب کہا ہے۔ چنا نجہ حافظ ابن حجرع سقلانی کھتے ہیں:

" ریزید بن محد بن عبدالصمد کہتے ہیں: ابومسم نے کہا: وہ مجھوٹ بول تھا۔ امام بخاری ابوحاتم ، دُمیم اور یعقوب بن سفیان نے کہا: وہ بیکا رآ دمی تھا۔ یعقوب بن سفیان نے کہا: وہ بیکا رآ دمی تھا۔ یعقوب بن سفیان نے دُمیم سے قل کیا ہے: ہمار ہے مشارکخ اُس سے حدیث نہیں لیتے بتے، وہ کہتے ہیں: گویا کہ دُمیم کو اِس بیل شک نہیں تھا کہ وہ مجھوٹ بولتا ہے۔ عبداللہ بن احمد بن ذکوان کہتے ہیں: محمد بن مبارک صوری عمروبن واقد سے مروان طاطری کی وفات تک حدیث روایت نہیں کرتے تھے، اور مروان کہا کرتا تھا! عمروبن واقد براجھوٹا ہے۔ ابراہیم جوز جانی کہتا ہیں ۔ بیس نے مخد بن مبارک سے اُس کے متعلق دریا فت کیا تو اُنہوں نے کہا: وہ سلطان کی بیروی کرتا تھا اور سچا تھا، ابراہیم جوز جانی کہتے ہیں: میں نہیں سمجھ سکا کہ محمد کا کہتے ہیں اور منحسل اور منکر تھیں اور ہم مدت کی بیروی کرتا تھا اور سے اُس کی حدیث کو اس کی حدیث کو تیکر قبل اور منکر تھیں اور ہم مدت سے اُس کی حدیث کو منکر سیمت متھ سے۔ امام ابن حبان نے کہا: یہ سندوں کو تبدیل کرتا ہے ،

مشہورراویوں ہے مظراحادیث روایت کرتا ہے، لہذا بیترک کردینے کامستحق ہے'۔ (تھذیب التھذیب ملخصاً ج ٥ ص ٢٠٥،١٠)

حافظ ابن حجرعسقلانی نے "تھاذیب التھادیب" کی تلخیص میں اِن تمام اقوال کا خلاصہ اور نتیجہ یوں بیان کیا ہے:

> عَمْرُو بُنُ وَاقِدِ الدِّمَشُقِيُّ أَبُو حَفُصٍ مَوُلَىٰ قُرَيْشٍ مَتُرُوكٌ. "قريش كاغلام ابوحفص عمروين واقد دشقى متروك (مستر دكيا بوا) ب"-

(تقریب التهذیب ص۷۶۸؛ تحریر تقریب التهذیب ج۳ص۱۱) لطف کی بات بیرے کہ خودعلامہ ناصرالدین البانی نے بھی اِس رادی کے بارے میں اپنی دو کتا بول ایس اکھا ہے:

> وَعُمُرُو بُنُ وَاقِدٍ مَثُرُوكٌ ، كَمَا فِي"التقريب". "عمروبن واقد متروك ب، جبياك" تقريب التهذيب" بيس ب"-

(سلسلة الأحاديث الضعيفة ج ٢ ص ٢ ٤ ٣ ؛ سلسلة الأحاديث الصحيحة ج ١ ص ٢ ٥ ٥)

جيرت ہے كہ علامہ البانى نے عمروبن واقد كومتروك تتليم كرنے كے باوجوداس كى روايت كرده حديث كوسي كہدديا؟ ظاہر ہے كہ كى راوى كے متروك ہونے كى كوئى وجہ ہوتى ہے، اور جب "تھ آديب التھ فديب" ميں اِس كے متروك ہونے كى دوسرى وجوہ كے علاوہ اِس كا سندول كوتبد بل كرنا اور كذاب ہونا واضح طور پر لكھ ديا گيا ہے اور علامہ البانى بھى اس كومتروك تتليم كر بچے جيس تو پھر اِس كى روايت كردہ حديث واضح كي بيس تو پھر اِس كى روايت كردہ حديث كى بنا پرسيح كہا ہے وہ بھى تو موضوع ہے، كيونكہ اُس كاوہ راوى جس كوصور كيا ہے اُس كى صحابيت ميں اختلاف ہے تو پھروہ سند اِس سندى مؤيد كيوں كرہوسكتى ہے۔

"لَا تَذُكُرُوا مُعَاوِيَةَ إِلَّا بِحَيْرٍ" كَشَان ورودكا جموتا مونا قابل توجه بات يهي كمراس حديث كشانِ ورود ميس جوحضرت عمير بن سعد عليه كل معزولي اور اُن کی جگہ پرمعاویہ کی تقرری کا واقعہ بیان کیا گیاہے، وہ واقعہ بی سراسرجھوٹ ہے، کوئی مائی کالعل میہ ثابت نہیں کرسکتا کہ سیدناعمر ہے نے حضرت عمیر بن سعد ہے کومعزول کر کے اُن کی جگہ پرمعاویہ کولگایا تھا۔ راقم الحروف نے اِس سلیلے میں جومطالعہ کیا ہے اُس کی تفصیل فی الحال سپر وقِلم کرنا مناسب نہیں سجھتا، سردست اتنا سجھ لیس کہ حضرت عمر ہے کو حضرت عمیر بن سعد ہے اِس قدر پہند تھے کہ وہ جا ہتے تھے کہ اُن کی مثل کچھ اور بھی قابل حضرات ہوتے تو اُن سے مسلمانوں کی بہود کا کام لیا جاتا۔ چنانچے متعدد علماء کرام کھتے ہیں:

كَانَ عُمَرُ يَقُولُ: وَدِدُتُ أَنَّ لِي رِجَالًا مِثْلَ عُمَيْرِ بُنِ سَعُدٍ أَسْتَعِينُ بِهِمْ عَلَى أَعْمَالِ الْمُسْلِمِيْنَ.

"سیدناعمر ای کرتے تھے: میراجی چاہتاہے کہ مجھے عمیر بن سعد جیسے کچھ اور حضرات بھی مل جاتے تو میں اُن سے مسلمانوں کے کاموں میں مدوحاصل کرتا"۔

(الإصابة ج٤ ص ٩ ٩ ٥) تاريخ دمشق ج٦ ٤ ص ٤٨٥) أسدالغابة ج٤ ص ٢ ٨ ١) تهذيب الكمال ج٢ ٢ ص ٣٥ ٧ تهذيب التهذيب ج٥ ص ١٣٤)

سیدناعمرﷺ اِن کو پسندفر ماتے تھے اور اِن کی کارکردگی پرجیران ہوتے تھے جتیٰ کہ وہ اُنہیں اُن کی خوبیوں کی وجہ سے فر مایا کرتے تھے:

نَسِيْجَ وَحُدِهِ.

"وه اینی مثال آپ ہے"۔

(الإصابة ج٤ ص٩٦ ٥٩ تاريخ دمشق ج٦٤ ص٥٨٤ ؛الاستيعاب ج٢ ص١١٥ ؛أسدالغابة ج ٤ ص ٢٨١ ؛ تهذيب الكمال ج٢٢ ص ٣٧٥ ؛ البداية والنهاية ج١١ ص٤٠٤ ؛ تهذيب التهذيب ج٥ ص١٣٤)

> علامه عبد الحفيظ بليادى في إس لفظ كامعنى يول كيا ب: " "صفات محموده ميس بي نظير ولا ثانى"-

(مصباح اللغات ص ۸۷۰)

ایسے شخص کوسیدنا عمر بھی جیسی صاحب عزیمت ہستی کیوں معزول کرتی ؟ فدکورہ بالاکتب ہیں ہے اکثر میں ہے کہ سیدنا عمر بھانے تادم وصال ان کومعزول نہیں کیا تھا۔ ہال بعض وہ حضرات جوعزیمت پر قائم ندرہ سکے اُن کے بارے میں روایات ملتی ہیں کہ اُنہوں نے ان کومعزول کیا تھایا اُن ہے معزول کرالیا گیا تھا اوران کی جگہ پرمعاویہ بن ابی سفیان کومقرر کیا گیا تھا۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ بعض حضرات کون تھے؟ اِس پر میں اتناعرض کرتا ہوں کہ 'نیر کہانی پھر سہی''۔

فی الجملہ بیر کہ جب سیدناعمرﷺ کی طرف حضرت عمیر بن سعدرضی الله عنهما کی معزولی کی نسبت کا واقعہ کذب پر بینی ہے تو پھروہ روایت ازخود جھوٹی قرار پاگئی جس کی بنیا دیے جھوٹا واقعہ ہے۔

ایک اور قابل غور بات بہے کہ بعض محدثین کے مطابق سید ناعمیر بن سعد ظالمے نقط ایک حدیث منقول ہے اور وہ بیزیر بحث حدیث نہیں ہے۔ چنانچیا مام ذہبی لکھتے ہیں:

عُمَيْرُ بُنُ سَعُدِ الأنصارِيُّ الأَوْسِيُّ الزَاهِدُ ، نَسِيْجَ وَحُدِم ، لَهُ حَدِيثُ وَاحِدِم ، لَهُ حَدِيثُ وَاحِدٌ ...... لا عَدُوى ، وَلا طِيَرَةَ ، وَلاهَامَةَ.

"سيدناعمير بن سعدالانصارى الاوى الزاهد الشه صفات محموده مين يكتا تها، أن عنقط ايك حديث نبوى منقول بيسالا عَدُوى ، وَلا طِيَرَةَ ، وَلا هَامَةً "-

(سيرأعلام النبلاء ج٢ص٣٠١٠٤)

اِس معلوم ہوا کہ سن التر فدی کی بدروایت: "الا تَسَدُّ کُووا مُعَاوِیَةَ إِلَّا بِخَیْرِ ....." سراسر حجوث ہے۔ تبجب ہے کہ جب صحاح ستہ کے حدثین کرام میں ہے کسی نے بھی "باب مناقب معاویة" قائم نہیں کیا تو نہ معلوم امام تر فدی رحمتہ اللہ علیہ خواہ تخواہ کیول تکلف میں پڑگئے، جبکہ دوموضوع روایات کے علاوہ کچھلا بھی نہیں سکے۔

سوجب کتبِ صحاح تک میں الی جھوٹی روایات آگئیں جن میں آیا ہے کہ بعض طلقاء کا تذکرہ خیر کے علاوہ کیا ہی نہ جائے تو پھرالی احادیث سے دھو کہ کھا کر بعدوالے لوگ ﴿ وَاللّٰهُ بِسَمَا قَنْعُ مَلُونَ فَرَ خَبِیْتُ ﴾ کے ترجمہ سے اُن طلقاء کے ستفہل کے معاملات کو محفوظ کرنے کی کوشش نہ کرتے تو اور کیا کرتے ؟

### متن حديث درست نه موتو أس كارا وي صحابي نهيس

علامدالبانی نے "لا تلک کُو وُا مُعَاوِیَة إِلَّابِحَیْرِ ....." کے متن کی صحت کوجس پہلی حدیث کی بناپر صحیح ثابت کرنے کی ناکام کوشش کی ہے وہ بیہ: "السلّهُمَّ اجْعَلْهُ هَادِیًا مَّهُدِیًّا وَاهْدِ بِهِ" بیروایت بھی موضوع ہے، کیونکہ اِس کے راوی عبدالرحمان ابن ابی عمیرہ کے صحابی ہونے میں اختلاف ہے، اور بعض حاذق محد ثین کرام نے لکھا ہے کہ جب کی حدیث کامتن ورست نہ ہوتو سمجھلو کہ اُس کا مرکزی راوی صحابی نہیں ہے۔ بطور نموندایک مثال ملاحظ فرما ہے! ایک مشہور جھوٹی روایت ہے:

أُطُلُبُوا الْخَيْرَ عِنْدَ حِسَانِ الْوُجُوْهِ.

"خرات حسين جرول سے طلب كرو"\_

مُخْتَلَفٌ فِيهِ.

"اس ميں اختلاف ہے"۔

(معرفة الصحابة لأبي نعيم ج٥ ص ٣١ ٣٠ ترجمة: ٣٤٦٤ ؟ أسد الغابة ج٦ ص ٢٨٥ ؟ الإنابة إلى معرفة المختلف فيهم من الصحابة ج٢ ص ٢٨٦)

سوال پیدا ہوتا ہے کہ اُس میں کیسااختلاف تھا؟ اِس کی وضاحت حافظ ابن حجرعسقلانی کے کلام سے ہوجاتی ہے۔ اُنہوں نے اس کی صحابیت کی نفی میں بڑے کام کی بات کی ہے۔وہ لکھتے ہیں:

قَالَ أَبُولُعَيْمٍ فِي 'مَعُوفِةِ الصَّحَابَةِ": أَبُومُصُعَبٍ مُخْتَلَفٌ فِي صُحُبَتُهُ فَي صُحُبَتِهِ . أَبُومُصُعَبٍ مُخْتَلَفٌ فِي صُحُبَتِهِ . قُلُتُ : لَوْكَانَ صَحَابِيًا لَكَانَ هَذَا الْخَبُرُ صَحِيْحًا لِصِحَةِ السَنَادِهِ إِلَيْهِ ، وَقَدْ حَكَمَ أَيْمَةُ الْحَدِيثِ بِأَنَّ هَذَا الْمَعُنَ بَاطِلٌ ، فَوَجَبَ الْحُكُمُ بِأَنَّهُ عَيْرُ صَحَابِي، وهُو غَيْرُ مَعُرُونٍ فِي التَّابِعِينَ أَيْضًا.

عافظ الوقيم في "معرفة الصحابة" من كهام كما يومعب كصحابي مون

میں اختلاف ہے۔ میں (عسقلانی) کہتا ہوں: اگر وہ صحابی ہوتا تو بیہ حدیث اُس تک صحت سند کے ساتھ صحیح ہوتی ، اور بلاشبہ ائمہ حدیث نے اِس کے متن پر بطلان کا حکم لگایا ہے، پس بیا مرثابت ہوگیا کہ وہ صحابی نہیں ہے ، اور وہ تا بعین میں بھی معروف نہیں''۔

(لسان الميزان ج٩ص١٦٣)

اس ہے معلوم ہوا کہ بعض ادوار میں ظالم لوگ فقط حدیثیں ہی نہیں گھڑتے رہے بلکہ اپنی طرف سے صحابہ بھی تیار کرتے رہے۔ إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ وَ اجْعُونَ فَ

سوجب"اُطُلُبُوا الْنَحْيُرَ عِنْدَ حِسَانِ الْوُجُوُهِ" كِمْتَن كَا واللَّهُ كَا وَجِهَا الْوَجُوُهِ " كَمْتَن كَا واللَّهُ كَا وَجَهَا اللَّهُ الْجُعَلَةُ هَادِيًا مَّهُدِيًّا وَاهْدِ بِهِ" كَمْتَن كَا راوى بَحَى الْوَ اللَّهُ الْجُعَلَةُ هَادِيًّا مَّهُدِيًّا وَاهْدِ بِهِ" كَمْتَن كَا راوى بحى اللَّهُ اللَّهُ مَّ الْجُعَلَةُ هَادِيًّا مَّهُدِيًّا وَاهْدِ بِهِ "كَمْتَن كَا راوى بحى اللَّهُ اللَّهُ مَّ اللَّهُ مَّ اللَّهُ مَّ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا وَلَيْ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مَاللَّهُ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُلَّالِمُ مُنْ اللَّهُ مُلَّا اللّ

خلاصہ بیہ کہ اِس طرح کی موضوع ، جعلی اور باطل روایات بھن شاہی برکات کی بدولت وجود میں اتی رہیں ، ورنہ طلقاء تو اور بھی بہت تھے۔ بس یوں بچھنا چاہیے کہ بیاسلام کی پہلی بادشاہی کا سکہ ہے جو کی ذکہ میں ورنہ طلقاء تو اور بھی بہت تھے۔ بس یوں بچھنا چاہیے کہ بیاسلام کی پہلی بادشاہی کا کوئی ذکہ میں ورنہ بیس اب تک چلا آ رہا ہے۔ اس میں خال الموثین ہونے کی عظمت ، کتابت اور صحابیت کا کوئی وظل نہیں ، اس لیے کہ اِن باتوں میں دوسرے حضرات ان سے بردھ کر تھے گرانہیں اِس قدرطویل بادشاہت کی کرامت حاصل نہیں ہوئی تقی ، موصوف کو بادشاہت حاصل ہوئی تو اُس کی بدولت لوگوں نے اُنہیں ہر اُس فضیلت سے متصف کر ویا جو خلفاء راشدین اور دوسرے صحابہ کرام بھی میں سے سی کو بھی حاصل تھی ۔ بید محض اُن کی بادشاہی کی کرامت تھی کہ بعض د نیوی چالاک لوگوں نے اُنہیں عشرہ مجشرہ کے بعد فضیلت میں گیارھویں ہتی بنادیا تھا اور دوسرے تمام مہاجرین وانصار کے والی طلیق سے پیچھے دھیل دیا تھا اور دیوسرے گیا اُن کی بادشاہی کا کرشہ تھا کہ بعض ماہر بربختوں نے اُنہیں شیخین کر یمین رضی اللہ عنہما ہے تھی ''اُسٹ و ڈ'' (بردا

سردار) کہد ڈالا تھااورافسوں کی بات ہے کہ نواصب میں بیکھوٹے سکتے اور جھوٹے کر شے آج تک چل رہے ہیں۔

### الله الله الله المنافقة من الم

ابن آکلۃ الا کباد معاویہ بن ابی سفیان کی ہے جا تھا بت اور ناجائز دفاع کرنے والے لوگ محض اُن کی خاطر اِس قدر فیاضی وسخاوت کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ خفلت میں اُن سے اُنگی ﷺ اور سرایا جو دعطا سید الاسخیاء طرفی تقدیم ہوجاتی ہے۔قرآن وسنت میں تمام کے تمام صحابہ کوجنتی نہیں کہا گیا گریہ لوگ محض السخیاء طرفی تقدیم موجہ کی خاطر بلااستثناء سب کے سب اور تمام کے تمام صحابہ کہے جانے والوں کوجنتی قرار ویتے ہیں۔ چنانچ بعض نامور علماء کرام دفاع معاویہ کے جذبہ سے سرشار ہوکر کھتے ہیں:

''سب سے اللہ نے بھلائی کا وعدہ فرمالیا اور ساتھ ہی اُن کے افعال کی تفتیش کرنے والوں کا منہ بند فرما ویا" وَاللّٰهُ بِمَا تَعُمَلُونَ خَبِیُو" (اللّٰه خوب جانتا ہے جو کچھتم کرنے والے ہو) باایں ہمہوہ تم سب سے بھلائی کا وعدہ فرما چکا پھر دوسراکون ہے کہ اُن میں سے کی کی بات پرطعن کرہے؟''۔

(فتاوی رضویه ج۲۹ ص۳۳۷)

ایک اور عالم اِنہیں صاحب کی خاطر بات بناتے ہوئے لکھتے ہیں:

''جس طرح سارے نبی گناہ سے معصوم ویسے ہی سارے صحابہ نسق سے مامون
ومحفوظ ہیں۔ کیونکہ قرآن کریم نے اُن سب کے عادل متنی پر ہیزگار ہونے کی گواہی
دی اوراُن سے وعدہ فرما یا مغفرت وجنت کا ، إلسیٰ اُن قال: وَ کُلًا وَ عَدَ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الل

(اميرمعاويه ١٩٠٠١ع)

ای ناجائز دفاع میں پھھاور حضرات سورۃ التوبہ کی آیت نمبر ۱۰۰ کے تحت کھتے ہیں: "اس آیت کے تحت تفییر صراط البخان جلد سم بصفحہ ۲۱۹ پر ہے: اس سے معلوم ہوا

### کہ سارے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنهم عاول اور جنتی ہیں ان میں سے کوئی گنهگار اور فاسق نہیں''۔

(فيضان اميرمعاويه ص١٦٣)

پہلی بات توبیہ کہ اِن دونوں آیوں میں "مِن " مجعضیہ ہے، سورۃ التوبہ کی آیت میں نہ تو تمام مہاجرین وانصارکا ذکرہے اور نہ ہی اُن کے بعد آنے والے تمام لوگوں کا ذکرہے بلکہ فقط اُن کا ذکرہے جنہوں نے اُن کی اتباع بالاحسان کی ،ای طرح سورۃ الحدید کی آیت میں تمام صحابہ کا ذکر نہیں ہے بلکہ فقط پہلے یابعد میں انقاق وقال کرنے والوں کا ذکرہے۔اگر ہون السم کھا جویئن وَ اُلاً نُصَادِ ﴾ اور ہونگئم مئن اُنفق کی میں ہی خور کرلیا جائے توبات واضح ہوجاتی ہے۔

دوسری بات بیہ کہ اگر سارے کے سارے صحابہ کہے جانے والے عادل اور جنتی ہوں تو پھر متعدد احادیث کی تکذیب لازم آتی ہے۔ مثلاً ارشاد نبوی مٹائی آتا ہے:

فِي أَصُحَابِي إِثْنَا عَشَرَ مُنَافِقًا ، فِيهِمْ ثَمَانِيَةٌ لَا يَدُخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سُمِّ الْجِيَاطِ.

''میرے صحابہ میں بارہ منافق ہیں، اُن میں سے آٹھ جنت میں واخل نہیں ہول گے حتی کہاونٹ سوئی کے نا کہ میں واخل ہو''۔

(صحيح مسلم: كتاب صفات المنافقين وأحكامهم، ص١٢٨٢ حديث ٢٧٧٩ ؛ الجامع بين الصحيحين للشاميج ١ ص٥٥ حديث ٢٦)

اِس حدیث میں توبارہ کاعددہے جبکہ بعض احادیث میں بلاعدد ندکورہے کہ قیامت کے دن صحابہ میں سے پچھلوگوں کو نبی کریم ملٹی آیا ہے دور کر دیا جائے گا۔ چنانچہ حیجین میں ہے کہ نبی کریم ملٹی آیا ہے نے حوض کوژ کے ذکر میں صحابہ کرام کی کونخاطب کرتے ہوئے فرمایا:

" تم میں سے پچھلوگ میرے پاس لائے جائیں گے پھر انہیں مجھ سے دورکر دیاجائے گا، تو میں عرض کروں گا: اے رب! بیتو میرے صحابہ ہیں۔ کہاجائے گا: آپنییں جانے کہ

#### انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا ؟"۔

(بخاري: كتاب الرقاق ،باب في الحوض، ص٩٠٩ حديث٢٥٥٦؛ صحيح مسلم: باب إثبات حوض نبينا الله ١٠٨٦ عديث ١٠٢٢٩ ٢٢٩٢،٢٢٩ ٢٢٩٤،٢٢٩٤)

مشہور تول "المصحابَةُ كُلُّهُمْ عَدُولٌ "كوحديث گمان كرنے والے بعض لوگ مغالط، آفرينی سے كام ليتے ہوئے اس حديث سے صحابی نہيں بلكہ امتی مراد لینے كى كوشش كرتے ہیں لیكن دوسرى احادیث سے ان كى ہیرا پھیرى كا پول كھل جاتا ہے۔ چنانچ بعض احادیث كے الفاظ ہیں:

لَيَوِدَنَّ عَلَيَّ الْحَوُضَ رِجَالٌ مِّمَّنُ صَحِبَنِيُ وَرَآنيُ ، حَتَّى إِذَا رَفَعُوا إِلَيَّ وَرَأَيْتُهُمُ ٱنْحُتُلِجُوا دُونِيُ.

''حوض پرمیرے پاس کچھالیے اشخاص آئیں گے جومیری صحبت میں رہے ہوں گے اور جنہوں نے مجھے دیکھا ہوگا جتی کہ جب وہ میری طرف بلند ہوں گے اور میں اُنہیں دیکھوں گا تو وہ مجھ سے دورکر دیے جائیں گے''۔

(مسند أحمد بتحقيق أحمد شاكرج ١٥ ص ٢٣٠ حديث ٢٠٣٧ ؟ مجمع الزوائد ج ١٠ ص ٣٦٠ وط: ج ٢٠ ص ٣٣٠)

سوحلوائی کی دکان پرنانا جی کی فاتحہ دلانے والے فیاض لوگوں سے گزارش ہے کہ وہ جس جس کو جنت میں لے جانے کی استطاعت رکھتے ہوں بے شک لے جائیں لیکن تمام کے تمام صحابہ کوعادل اور جنتی قرار دے کر آن آن ﷺ اور اُس کے رسول میں آئی ہے گریز فرمائیں۔

قارئین کرام! دراصل روافض اورنواصب دونوں افراط وتفریط کاشکار ہیں۔ چنانچے روافض اکثر صالحین کوظالمین قرار دیتے ہیں اور نواصب بعض ظالمین کوصالحین ثابت کرنے کی کوشش میں رہتے ہیں، جبکہہ اعتدال إن دونوں کے وسط میں ہے۔

دست ِطلقاء پربیعت ِاطاعت؟

فاوی رضوبیج ۲۹ ص ۳۷۸ پرقوسین میں دومقام پر لکھا ہوا ہے کہ امام حسن الم نے معاویہ کے

ہاتھ پر بیعت اطاعت فرمائی تھی۔ قوسین کے وہ الفاظ فاضل پر یلی کے نہیں بلکہ کسی اور محض کے بیں الیکن چونکہ نام نہاد مسلک رضا کے تھیکیدار فتاوی رضوبہ میں مرقوم ہر بات کو جمت سمجھتے اور جبراً منواتے ہیں ، اِس لیے ہم پہلے اُس مقام کے الفاظ مع سیاق وسباق کم ل نقل کرتے ہیں پھراُن پر تبھرہ کریں گے۔ فتاوی رضوبہ میں ہے:

''جہارے شغرادہ اکبر حضرت سبط (اکبر بھن) مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ نے حب بشارت اپنے جدا مجد سیدالمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ (وآلہ) وسلم کے، بعدا نشآم مدت (خلافت راشدہ کہ منہاج نبوت پر تبیں سال رہی اور سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کے چھ ماہ مدت خلافت پر ختم ہوئی) عین معرکۂ جنگ میں (ایک فوج جرار کی عنہ کے چھ ماہ مدت خلافت پر ختم ہوئی) عین معرکۂ جنگ میں (ایک فوج جرار کی ہمراہی کے باوجود) ہتھیا ررکھ دیے (بالقصد والاختیار) اور ملک (اورامور سلمین کا انتظام والفرام) امیر معاویہ کوسپر دکر دیا (اورائن کے ہاتھ پر بیعت اطاعت فرمالی) اگر مدت خلافت ختم ہو چگی تھی اور آپ (خود) با دشاہت منظور نہیں فرماتے تو صحابہ تجاز میں کوئی اور قابیت نظم ونتی دین نہ رکھتا تھا جو انہیں کو اختیار کیا (اورائیس کے ہاتھ پر بیعت اطاعت کرلی) ؟''۔

(فتاوی رضویه ج۲۹ ص۳۷۸)

توسین کے ابین 'اوراُن کے ہاتھ پر بیعت اطاعت فرمائی' کے الفاظ سے بعض نواصب زمانہ نے انتہائی سفیہا نہ نتائج افذکیے ہیں، اُنہوں نے اِس بیعت اطاعت سے سیجھ لیا کہ معاویہ امام حسن وحسین علیما السلام کے بیرومر شد تھے، جبیبا کہ ہم ''مسرح کتاب الأربعین فی فضائل آل البیت السطاھوین'' ہیں اُن کی حماقت پر تیمرہ کر بھے ہیں، جبکہ بعض لوگوں نے اِس سے بہتیجہ اخذ کرلیا کہ معاویہ بن ابی سفیان، سیدنا امام حسن مجتبی الکیا کے پین مجبکہ بعض لوگوں کے ایس میں کو ہیں، یہاں ہم آپ کی سائل سے میں میں اُن کی میں میں اُن کی میں میں اُن کی بیعت کی حقیقت بیان کررہے ہیں تاکہ آپ خودہی فیصلہ کر سیس کے سامنے کس سر براہ مملک اسلامیہ کی بیعت کی حقیقت بیان کررہے ہیں تاکہ آپ خودہی فیصلہ کر سیس کے سامنے کس سر براہ مملک و اسلامیہ کی بیعت کی حقیقت بیان کررہے ہیں تاکہ آپ خودہی فیصلہ کر سے ہوئے ہاتھ بڑھا تا پڑا تھا۔

## خليفه ماحاكم اسلام كى بيعت كى حقيقت

نواصب اوروکلائے طلقاء راگ الا پتے رہتے ہیں کہ چونکہ سید ناامام حسن مجتبی الظیفائ نے ابن صحری بیعت کرلی تھی ، البنداوہ خلیفہ ہوگئے تھے۔ اِس غلط نہی کا شکار قدیم وجد ید بردے بردے کھاری ہیں کیکن حقیقت یہ ہے کہ نہ توامام حسن مجتبی الظیفائی نے بیعت اطاعت فرمائی تھی اور نہ ہی معاویہ بن ابی سفیان خلیفہ تھا۔ اہل سنت کے نزویک خلیفہ وہ ہوتا ہے جس کو اہل عقد وحل (بااثر علماء وفقہاء) بلا جبرواکراہ منتخب کریں۔ چنانچہ امام ماور دی شافعی اور قاضی ابو یعلی حنبلی کھتے ہیں:

فَإِذَا إِجْسَمَعَ أَهُ لَ الْعَقْدِ وَالْحَلِّ لِلْإِخْتِيَارِ تَصَفَّحُوا أَحُوالَ أَهُلِ الْإِمَامَةِ الْمَوْجُودَةِ فِيهِمُ شُرُوطًا ، فَقَدَّمُوا لِلْبَيْعَةِ مِنْهُمُ أَكْثَرُهُمْ فَضُلا وَ الْإِمَامَةِ الْمَوْجُودَةِ فِيهِمُ شُرُوطًا ، وَمَنْ يَسُرَعُ النَّاسُ إِلَى طَاعَتِه وَلَا يَتَوقَّقُونَ عَنُ بَيْعَتِه ، أَكُمَلُهُمْ شُرُوطًا ، وَمَنْ يَسُرَعُ النَّاسُ إِلَى طَاعَتِه وَلَا يَتَوقَّقُونَ عَنُ بَيْعَتِهِ ، فَإِذَا تَعَيَّنَ لَهُمْ مِنُ بَيْنِ الْجَمَاعَةِ مَنْ أَذَاهُمُ الْاجْتِهَادُ إِلَى اِخْتِيَارِهِ فَإِذَا تَعَيَّنَ لَهُمْ مِنْ بَيْنِ الْجَمَاعَةِ مَنْ أَذَاهُمُ الْاجْتِهَادُ إِلَى الْحَتِيَارِهِ فَإِذَا تَعَيَّنَ لَهُمْ مِنْ بَيْنِ الْحَمَى الْمَعْوَلُهُ عَلَيْهَا ، وَإِنْعَقَدَتُ بِبَيْعَتِهِمُ لَهُ عَرَصُوهَا عَلَيْهِ ، فَإِنْ أَجَابَ إِلَيْهَا بَايَعُوهُ عَلَيْهَا ، وَإِنْعَقَدَتُ بِبَيْعَتِهِمُ لَهُ عَرَصُوهَا عَلَيْهِ ، وَإِنْ إِمْتَنَعَ عِنِ عَرَصُوهَا عَلَيْهِ ، وَإِنْ إِمْتَنَعَ عِنِ الْإِمَامَةُ وَلَمْ يُجِبُ إِلَيْهَا لَمْ يُجْبَرُ عَلَيْهَا ، لِأَنَّهَا عَقُدُ مُواصَاةٍ وِإِخْتِيَادٍ ، لَا الْإِمَامَةِ وَلَمْ يُجِبُ إِلَيْهَا لَمْ يُجْبَرُ عَلَيْهَا ، لِأَنَّهَا عَقُدُ مُواصَاةٍ وإِخْتِيَادٍ ، لَا يَعُمُ الْعَلُهُ إِلَىٰ مَنْ سِواهُ مِنْ مُسْتَحِقِينَهَا فَبُويِعَ يَعْمَالُ اللهُ عَنْ الْمَامِةُ وَلَا إِجْبَارٌ ، وَعَدَلَ عَنْهُ إِلَىٰ مَنْ سِواهُ مِنْ مُسْتَحِقِينَهَا فَبُويعِ عَلَيْهَا.

''لیں جب اہل عقد وحل انتخاب کے لیے جمع ہوجا کیں تو اُن لوگوں کے کوائف واحوال کی تحقیق کریں جن میں امامت (افتدار) کی شرا لظاموجود ہوں، پھراُن میں اُس شخص کومقدم رکھیں جواُن سب سے افضل اور شرا لظ میں اکمل ہو، جس کی اطاعت میں لوگ دلچیں لیس اور اُس کی بیعت سے گریز نہ کریں ۔ پس جب اہل عقد وحل کی سوچ جماعت میں سے کسی ایک کو منتخب کرنے پر شفق ہوجائے تو وہ اُس سوچ کو اُس موچ کو اُس اللہ شخص کے سامنے پیش کریں ۔ پھراگروہ اُسے تبول کرلے تو سب اُس کی بیعت کر اہل شخص کے سامنے پیش کریں ۔ پھراگروہ اُسے تبول کرلے تو سب اُس کی بیعت کر

لیں، اُن کی بیعت ہے اُس کی امات منعقد ہوجائے گئ تو پوری امت پراُس کی بیعت میں داخل ہونا اور اُس کی اطاعت کے لیے سرشلیم خم کرنالازم ہوجائے گا، اور اگر وہ شخص امامت ہے منع کرے اور اُس کو قبول نہ کرے تو اُس کواُس پر مجبور نہیں کیا جائے گا، کو نکہ یہ جانبین سے رضا اور اختیار کا سودا ہے، اِس میں زور و جبر کا کوئی وخل نہیں۔ گا، کیونکہ یہ جانبین سے رضا اور اختیار کا سودا ہے، اِس میں زور و جبر کا کوئی وخل نہیں۔ اُس کے انکار کی صورت میں اُس کو چھوڑ کر دوسرے استحقاق رکھنے والوں کا اُرخ کیا جائے اور بیعت امامت کی جائے"۔

(الأحكام السلطانية للماوردي ص ٨٠٧ ؛ الأحكام السلطانية لأبي يعلى الحنبلي ص ٢٤) السلطانية المنبلي ص ٢٤) السلطانية المنبلي موثى بالول مين غور فرماية:

ا۔ اِس اقتباس میں خلافت وامامت کے بہت زیادہ امیدواروں کی نہیں بلکہ اہلیت رکھنے والے گنتی کے چندلوگوں کی بات ہور ہی ہے۔

۲۔ اِس اقتباس میں خلافت وا مامت کے لیے خود کو پیش کرنے کی بات نہیں ہور ہی بلکہ اہل شخص کو تلاش کرنے کی بات نہیں ہور ہی ہے۔
کرنے کی بات ہور ہی ہے۔

س۔ امام وخلیفہ کو نتخب کرنااورار بابِ عقد وحل کی سوچ و بچار کے بعداُس کا منتخب ہونادونوں باتیں جانبین کی رضامندی سے ہوتی ہیں ،اس میں جروا کراہ کا کوئی وخل نہیں۔

ایمان وانصاف سے بتایئے! صلح امام حسن الطبی الا ومعاویہ میں اِن میں سے کوئی ایک بھی بات پائی جاتی ہے؟

- ا کیاا مام حسن مجتبی الطبیخ نے اہلیتِ خلافت رکھنے والے متعددلوگوں میں سے معاویہ کو نتخب کیا تھا، یا اُنہیں مجبوراً معاویہ ہے ہی صلح کرنا پڑی تھی؟
- ا کیا معاویہ آرام ہے گھر میں بیٹھے تھے کہ اربابِ عقدو حل نے اُنہیں سب سے بہتر جان کر اُنہیں خلافت کی پیش کشی ؟ خلافت کی پیش کش کی تھی ؟
  - 😝 کیامعاویہ بن ابی سفیان خلافت کومستر وکرتے رہے؟

- اربابِعقدول نے انہیں خلافت سنجالنے پرمجبور کیا تھا؟
  - الياريمعامله جانبين مي محض رضاوا ختيار سے تھا؟
- اگرانسارى باتون كاجواب بان ميس بوتو چر "هُدُنَةٌ عَلَىٰ دَخَنِ" كاكيامطلب بوگا؟
- ا مام حسن مجتبی الطبیخ کے اُس ارشاد کا کیا مطلب ہوگا کہ اُنہوں نے قرمایا: معاویہ جس بات کی طرف بلار ہا ہے اُس میں عزت ہے اور نہ ہی انصاف؟
- ا گرسیدناامام حسن مجتنی الطفیلانے معاویہ کو بقصدِ خوداور رضاور غبت سے اختیار فرمایا تھا تو پھرانہوں نے اُسے فتنہ کیوں کہا تھا؟
- اگراہام حسن مجتبی الطبی بختی الطبی نے رضا ورغبت سے بیعت اطاعت کی تھی تو بعد از بیعت معاویہ کے خلاف جنگ کرنے کوخوارج کی جنگ سے بہتر کیوں فرمایا تھا؟
- اگرامام حسن مجتبی الطبی اورمعاویہ کے مابین بیرمعاملہ باہمی رضامندی سے تھاتو پھرمعاویہ نے امام
   حسن کی اچا تک شہادت کومصیبت کیوں نہ مجھا؟
- اگرامام حسن مجتنی الظیمانی نے اپنی خوشی اور رضاہے معاویہ کوافتد ارسپر دفر مایا تھا تو پھروہ معاویہ کے محسن ہوئے اور اگر بندہ احسان فراموش نہ ہوتو اُسے اُس کا محسن مجوب ہوتا ہے کیکن کیا وجہ ہے کہ جب معاویہ کے دوبروا کیک بد بخت نے امام یاک کوا نگارہ کہا تو معاویہ اُس پر خضیناک نہ ہوا؟
  - ا کیا خاندانی آدمی کے زدیک محت شخص کا اچا تک شہید ہوجانا مصیبت نہیں ہوتا؟

# بیعت اور پھرنا فر مانی؟

بیعت رضامندی سے ہوتی ہے،خواہ بیعت ِامامت (اقتدار) ہویا بیعت ِطریقت۔ چٹانچہ علامہ ابن خلدون لکھتے ہیں:

> اِعُلَمُ أَنَّ الْبَيِّعَةَ هِيَ الْعَهْدُ عَلَى الطَّاعَةِ. " عِان لوكه بيعت اطاعت كاعبد ب" -

(مقدمة ابن خلدون ج٢ ص٥٨٩)

### علامه خازن لكصة بين:

وَأَصُلُ الْبَيْعَةِ: الْعَقْدُ الَّذِي يَعُقِدُهُ الإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ بَذُلِ الطَّاعَةِ لِلإِمَامِ ، وَالْوَفَاءُ بِالْعَهْدِ الَّذِي الْتَزَمَةُ لَهُ.

''بیعت کی حقیقت وہ عقد (گرہ) ہے جوانسان خود پرلگا تا ہے امام کی اطاعت کے لیے، اوراُس عہد کونبھانا ہے جس کواُس نے خود پرلازم کرلیا''۔

(لباب التأويل ج٤ص٥٥١)

بتاہے! کیاا مام حسن مجتبی القیقی اوران کے بیروکا روں نے اپنی مرضی اور دغبت سے معاویہ بن صحر کی بیعت کوخود پر لازم کیا تھا؟ اگر نہیں تو پھر کیونکر مجھ لیا گیا کہ معاویہ حقیقی امام وخلیفہ ہو گیا اورامام حسن مجتبی القیقی اُس کے بیروکاروں میں شامل ہو گئے؟ جیرت ہے کہ امام پاک تو محض کشت وخون سے بیخے کی خاطر شرعی اصولوں کے تحت اُس کے ساتھ شرا اُلط طے کر کے خودا قتد ارسے دست بردار ہو گئے مگر نواصب وملوکیت شرعی اصولوں نے اِس مجبوری کوامام پاک کی رضا ورغبت اور بیعت اطاعت کا نام وے دیا، اور بعض نامراووں نے تو اِس مجبوری کوامام پاک کی رضا ورغبت اور بیعت اطاعت کا نام وے دیا، اور بعض نامراووں نے تو اِس کو بیری مریدی کی بیعت سمجھ لیا۔ تف ہے ایک عقل مندی پر، افسوس ہے ایسے پڑھنے پڑھانے پراور پھٹکا رہے ایسی نام نہا وہ بین داری پر۔

اگرامام پاک کے ازخو دبیعت معاویہ کا قلادہ زیب گردن فر مایا ہوتا تو کیا وہ معاویہ کے اولین علم کوئی مستر دکر دیتے ؟ ذراسو چئے تو سہی! جب امام حن مجتبی الطبیخ نے معاویہ کے پہلے تھم کوئی تھوکر مارتے ہوئے فر مایا تھا کہ خوارج کے خلاف جنگ کرنے سے تیرے خلاف جنگ کرنا زیادہ بہتر ہے تو پھر اُن کی صلح کو بیعت اطاعت کہنا کہاں کی دانش مندی ہے؟ غور کر کے بتا ہے کہ تھی اوراصول بیند بندہ جس شخص کو فتنہ بھت اور وست شخص کو فتنہ بھت اور وست اطاعت قبول کرسکتا ہے؟ سیدنا امام حسن مجتبی الطبیخ نے تو صلح اور دست برداری کے بعد بھی معاویہ کوفتۂ قرار دیا تھا، تو پھروہ اُس کی بیعت اطاعت کیے قبول کرتے؟

#### ننبيه

یا در کھنا جا بیے کہ بیعت ِ اطاعت کے الفاظ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللّٰدعلیہ کے نہیں ہیں الیکن چونکہ موجود

أنهيں كے فآوى ميں ہيں، اس ليے بعض لوگ دھوكہ كھاجاتے ہيں جبكہ كچھ تھكيدارتم كے لوگ أن الفاظ كو قول اعلىٰ حضرت كردانتے ہوئے جحت بناليتے ہيں، لبذا المحوظ خاطرر ہے كہ بداعلی حضرت رحمة الله عليہ كے الفاظ نہيں ہيں۔ بالفرض اگريدان كے اپنے الفاظ بھى ہوتے تو پھر بھى مستر دكرد بے جاتے ، كيونكه "كُلُّ الله عَلَيْ الله الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلْهُ الله عَلَيْ الله عَلْهُ الله عَلَيْ الله عَلْكُ الله عَلَيْ الله عَلْمُ الله عَلَيْ الله عَلْمُ الله عَلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ الله عَلَيْ الله عَلْمُ ال

## مملكت بذريعة قوت وبغاوت

رضاورغبت، بیعتِ اطاعت اورا المیتِ معاوید وغیرہ الفاظ بیسب بعدوالوں کے ڈھگوسلے ہیں،
حقیقت یہ ہے کہ معاویہ بن ابی سفیان تختِ اقتدار بر مکروفریب، لاؤلشکراورزورو جبر سے پہنچاتھا، اور اس
انداز سے حاصل کیا جانے والااقتدار خلافت نہیں سلطنت ہوتا ہے اور تختِ اقتدار پر براجمان ہونے والا
اندان خلیفہ نہیں بلکہ ملک (بادشاہ) ہوتا ہے۔ بعدوالے لوگ خلیفہ یا خلیفہ راشد کی دے لگالگا کر بیشک سادہ
لوح عوام کو گمراہ کرتے رہیں لیکن اُس دور کے باہوش، معتبر اور حقائق شناس لوگ بخو بی سجھتے سے کہ موصوف
اقتدار پر کسے پہنچ؟ آیے! پہلے ہم آپ کے سامنے اُس دَور کی بعض معتبر ہستیوں کا قول پیش کرتے ہیں پھر
لوچیں گے کہ کس کا قول زیادہ معتبر ہے؟ امام ذہبی کھتے ہیں:

''عروبن الحکم عوانہ سے روایت کرتے ہیں کہ سیدنا سعد بن ابی وقاص اللہ معاویہ کے پاس گئے تو اُنہیں امیر المونین کے الفاظ سے سلام نہ کیا (اور کہا:السّکلامُ عَلَیْکَ اَیُّهَا الْمَلِک ا اُنساب الاُشراف) معاویہ نے اس کی وجہ پوچھی تو اُنہوں غلیمی ایجہ مومن ہیں اور ہم نے آپ کواپنا امیر نہیں بنایا، پھر سیدنا سعد بن ابی وقاص نے فرمایا: ہم مومن ہیں اور ہم نے آپ کواپنا امیر نہیں بنایا، پھر سیدنا سعد بن ابی وقاص نے فرمایا: ہم تو اس حال میں بہت خوش ہو،اوراللہ کی قتم ایس اگراس مقام پر ہوتا جہاں اب تم ہوتو مجھے اس میں خوش نہ ہوتی کہ میں ذرہ برابر خون بہا کر یہ مقام حاصل کے ۔''

(سير أعلام النبلاء ج ١ ص ٢٢ ١ ؟ الكامل في التاريخ ج٣ص ٩ ؟ تاريخ مدينة دمشق ج٠٢ ص

٣٥٩ ؛ حلم معاوية لابن أبي الدنياص ٢٤ ؛ مسالك الأبصار لابن فضل الله العمري ج٢٢ ص ٢٥٠ ؛ حلم معاوية ج٥ ص ٣١ ؛ مختصر تاريخ دمشق ج٩ ص ٢٦ ؛ مختصر تاريخ دمشق ج٩ ص ٢٦٩)

سوال پیدا ہوتا ہے کہ سید ناامام حسن تجبی القیق کے ساتھ تو معاویہ کی صلح ہوئی تھی اور کی شم کی خون رہزی نہیں ہوئی تھی، پھر سید ناسعد بن ابی وقاص کے نے معاویہ کو کیوں فرمایا تم خون بہا کرافتد ار پر پنچے ہو؟ جواب فلاہر ہے کہ اِس حقیقت کا ظہار سید ناسعد بن ابی وقاص کے نے موصوف کی سابقہ تمام کوششوں کو مد نظر رکھتے ہوئے فرمایا تھا، کیونکہ موصوف نے سید ناعلی کے کہ ساتھ جنگ بھی اقتد ار کی خاطر کی تھی، پھر تھکے مرکا روں کے علاقہ جات، مکہ مدینہ تھی می چال بھی اسی لیے چلی تھی اور تھیم کے بعد سید ناعلی کے پیروکا روں کے علاقہ جات، مکہ مدینہ اور یمن وغیرہ پر حملے اور لوث مار کی غرض بھی بہی تھی سوسید ناسعد بن ابی وقاص کے ماتھ وی افتار نے بالی فرمایا شہار خیال فرمایا کہ ساتھ رونما ہونے والے خونی واقعات کو مذ نظر رکھتے ہوئے فہ کورہ بالا الفاظ میں اظہار خیال فرمایا کا یہ مشاہرہ تن ہے کہ موصوف خون ریزی اور زور و جبر سے افتد ار پر پنچے یا چودھویں صدی کے بعض علاء کا یہ مشاہرہ تن ہے کہ موصوف خون ریزی اور زور و جبر سے افتد ار پر پنچے یا چودھویں صدی کے بعض علاء ہند کا یہ مشاہرہ تن ہے کہ موصوف خون ریزی اور زور و جبر سے افتد ار پر پنچے یا چودھویں صدی کے بعض علاء ہند کا یہ مشاہرہ تن ہے کہ موصوف خون ریزی اور زور و جبر سے افتد ار پر پنچے یا چودھویں صدی کے بعض علاء ہند کا یہ مشاہرہ تن ہے کہ موصوف خون ریزی اور زور و جبر سے افتد ار پر پنچے یا چودھویں صدی کے بعض علاء ہند کا یہ کو میں تن ہند کا یہ کھوں تن ہے کہ موصوف خون ریزی و اور خور سے افتد ار پر پنچے یا چودھویں صدی کے بعض علاء

## بیٹاخون بہانے سے مجتنب رہااور بابانے خون بہادیا؟

گذشته سطور میں تفصیلاً بیان ہو چکا ہے کہ سیدنا امام حسن مجتنی کے معاویہ بن ابی سفیان کے خلاف جنگ کرنے کوخوارج کے خلاف جنگ سے زیادہ اہم سمجھتے تھے گرانہوں نے جنگ ندفر مائی اوراس کی وجہ بیان فر مائی "لِحقٰنی دِمَاءِ الْمُسُلِمِیْنَ" (مسلمانوں کے خون کے تحفظ کی خاطر) یہاں اکثر ذہنوں میں سوال پیدا ہوسکتا ہے کہ بیٹا خونِ مسلمین کی خاطر جس شخص کے ساتھ جنگ کرنے سے مجتنب رہااس کے بابا نے اُس شخص کے ساتھ جنگ کرنے سے مجتنب رہااس کے بابا نے اُس شخص کے ساتھ جنگ کرنے سے مجتنب رہااس کے بابا

اس کاجواب سے کہ اُس کے بابا پر جنگ مسلط کردی گئی تھی۔سیدناامام حسن مجتبی الطبی کے بابا کریم الطبی کے بابا کریم الطبی نے بارہا اُس شخص کو کتاب وسنت کی طرف بلایا تھا گربسیار کوششوں کے باوجودوہ شخص اپنی بغاوت

ہے بازندآیااور جنگ پرآمادہ رہاتو اُس پیکرِصدق وصفا کومجبوراً قرآن پڑمل کرتے ہوئے جنگ کرنا پڑی۔ نبي كريم النَّالِيَّة بِهِلَّا بِي صحابِكُرام اللَّهِ كُوفر ما يجك تقاكه "تم مين سے ايك شخص تا ويلي قرآن پراس طرح جنگ كرے گاجس طرح ميں نے تنزيلي قرآن يرجنگيں كيں "۔ دوسرى حديث ميں فرمايا كـ " وہ جہال موگاحق اُسی کے ساتھ ہوگا''۔ سوقصاصِ عثمان ﷺ کا دعویٰ محض بہانہ تھااصل ہدف اقتدار کو یا ناتھا۔ ابن صحر کی تو یملے سے ہی خواہش تھی کہ حضرت عثمان فیل ہوجا کیں تا کہ انہیں کا کاروبار چلے، جیسا کہ اِس سے قبل امام ذہبی اور دوسرے محدثین کے حوالے سے لکھا جاچکا ہے۔ سوسید ناعلی ﷺ بغاوت کو کیلنے پرمجبور ہوئے تھے، وہ بغاوت ختم ہونے کو تھی کہ قرآن مجید کو نیزوں پراٹھالیا گیا تو پھرسید ناعلی الطّنظاۃ بھیم کو ماننے پرمجبور ہو گئے تھے ہیں کیے ہوئے معاہدوں پرمعاویہ بن ابی سفیان قائم ندر ہاتو سید ناعلی کھی پھراس کی بغاوت کو کیلنے کی تیار بوں میں مصروف تھے کہ اُنہیں شہید کردیا گیااور پھراُسی لشکر کو لے کرسیدناا مام حسن مجتبی الطیفاذ نے شام کا زخ فرمایا تومعاویہ نے اُنہیں صلح کی پیش کش کردی توامام پاک نے سمجھ لیا کہ قصاص تواس کا تھمج نظر ہی نہیں ہے، اِس کا مقصد تو فقط کری ہے تو اُنہوں نے شرائط طے فر ماکر ہا قاعدہ معاہدہ نامہ پردستخط کرا کر صلح فرمالی صلح کی وہ موٹی موٹی شقیں آپ پڑھ چکے ہیں ، اُن میں دوسری شرا نُط کے ساتھ ساتھ با قاعدہ بیہ شرط بھی تھی کہ مولاعلی الطبیعی کے پیرو کا رجہاں جہاں بھی ہوں اُنہیں چھیڑانہیں جائے گا۔ اِس شرط برمخالف بول سکتا تھا کہ ہیں قاتلین ہے تو قصاص لیا جائے گا مگروہ نہیں بولا۔ اِس سے ثابت ہوا کہ قصاص اُس کا مقصد نبيس تقاءأس كامقصدا قتذارتهاءا كرقصاص بي مقصد جوتا تووه بول ألمقتا كيونكه مقصد بهي بحولانبيس جاتا \_ پوراتو اُس نے دوسری شرائط کے ساتھ ساتھ اِس شرط کوبھی نہیں کیا تھا، چونکہ بعد میں اُس نے سیدنا حجر بن عدى، أن كے ساتھيوں اور دوسرے كى حضرات كونة تنتج كيا تفامگر فى الفوراُس نے اِس شرط كو اِس كيے تسليم كر لیا نظا کہاُس کی دلی خواہش بوری ہورہی تھی۔ گویاسیدنا امام حسن مجتنی الطبیخائے نے شرا اَط کھواتے وقت ہی اُس کے دعوائے قصاص تختان کے قلعی کھول کررکھ دی تھی۔ بعد میں بھی لوگوں پرامام یاک کی بھیرت عیاں ہوگئی کہ ابن صحر نے مطلق العنان بادشاہ ہونے کے باوجود با قاعدہ شرعی طریقے سے گواہیاں قائم كرك حضرت عثمان بن عفان الله ك قاتلين سے قصاص ندليا۔

وَاستُدِلَّ بِالآيَةِ عَلَى تَحُرِيْمِ الإِقْدَامِ عَلَى مَا يَخَافُ مِنْهُ تَلْفُ النِّهُ مَا يَخَافُ مِنْهُ تَلْفُ النِّهُ النَّهُ مَا يَخَافُ مِنْهُ تَلْفُ اللَّهُ النِّهُ النَّهُ اللَّهُ اللَّلَّةُ اللَّهُ اللللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ ال

''اِس آیت سے ایباقدم اُٹھانے کی حرمت کی دلیل حاصل کی گئی ہے جس سے جان ضائع ہونے کا اندیشہ ہو،اور اِس میں بی بھی دلیل ہے کہ کفاراور باغیوں کے ساتھ ایسے حالات میں صلح جائز ہے جب امام کواپنی یا مسلمانوں کی جان کا خوف ہو''۔

(روح المعانيج٣ص١٧٠)

شَخْ مُحَدِ جَالَ الدِينَ قَامَى نَهِ إِس بات كُوزياده وضاحت كَماتَه بيان كَيَا ہے۔ وه لَكُفَة بين بَعَدُلُ الآية عَلَى جَوَازِ الْهَزِيُمَةِ فِى الْجِهَادِ إِذَا خَافَ عَلَى النَّفُسِ، وَتَدُلُ عَلَى جَوَازِ الْهَزِيُمَةِ فِى الْجِهَادِ إِذَا خَافَ ، لِأَنَّ كُلُّ ذَلِكَ وَتَدُلُ عَلَى جَوَازِ مَصَالَحَةِ الْكُفَّارِ وَالْبُغَاةِ إِذَا إِلْهَاءُ النَّفُسِ إِلَى التَّهُلُكَةِ ، وَتَدُلُّ عَلَى جَوَازِ مُصَالَحَةِ الْكُفَّارِ وَالْبُغَاةِ إِذَا إِلَى التَّهُلُكَةِ ، وَتَدُلُّ عَلَى جَوَازِ مُصَالَحَةِ الْكُفَّارِ وَالْبُغَاةِ إِذَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ ، وَكَمَا فَعَلَهُ أَمِيُرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيَّ الطَّيِّلَةِ بِصِفِّيْنَ ، وَكَمَا فَعَلَهُ المُعْرِينَ عَلِيًّ الطَّيِّلَةِ بِصِفِيْنَ ، وَكَمَا فَعَلَهُ الْحَسَنُ الطَّيِّلَةِ مِنْ مُصَالَحَةِ مُعَاوِيَةً.

" بیآ بت دلالت کردہی ہے کہ جب انسان کواپئی جان کا خدشہ ہوتو اس وقت جہاد سے پیچے ہناجا تزہے، اور بیر کہ جب خوف ہوتو امر بالمعروف ترک کرناجا تزہے،
کیونکہ بیصور تیں خود کو ہلاکت میں ڈالنے کے مترادف ہیں، اور اس جواز پر بھی دلالت کرتی ہے کہ جب امام وقت کواپئی اور مسلمانوں کی جانوں کا خدشہ ہوتو وہ کا فروں اور باغیوں کے ساتھ مصالحت کرلے، جبیبا کہ رسول اللہ مائی آئی ہے تہ بیبیہ کے سال کی بخوں کے ساتھ مصالحت کرلے، جبیبا کہ رسول اللہ مائی آئی اور جبیبا کہ سیدنا امام حسن النظی ال

(محاسن التأويل ج٣ص ١ ٤٨)

نی الجملہ یہ کہ مجوری کے عالم میں سیدناعلی کے اقدام سے معاویہ اوراُن کے گروہ کا باغی ہوتا فلا ہرہوا، اور جب سیدناعمار بن یا سر کی شہادت کے بعد بھی باغی لوگوں کی چشم بصیرت وانہ ہوئی تو پھر یہ حقیقت بھی کھل کرسا منے آگئی کہ اُن کی تمامتر تگ ودو فقط اقتدار کی خاطر تھی۔ اِس سے سیدناعلی کے کاحق پر ہونا اور خالف کا باطل پر ہونارو زِروش سے بھی زیادہ عیاں ہوگیا، یہی وجہ ہے کہ سیدناعلی پر جب قاتلانہ ہواتو اُنہوں نے نعرہ مارا ''فی وَرَبِ الْسَکَعُبَدِ " (رب کعبہ کی شم میں کا میاب ہوگیا) نعرہ مار نے کا مطلب یہ تھا کہ وہ اُس وقت بھی باغیوں کی وعدہ خلافی کو مدنظر رکھتے ہوئے باردگراُن کے خلاف جہاد کی مطلب یہ تھا کہ وہ اُس وقت بھی باغیوں کی وعدہ خلافی کو مدنظر رکھتے ہوئے باردگراُن کے خلاف جہاد کی تیار یوں میں مصروف سے اور چونکہ یہ نبوی اور قرآئی مشن کی تحمیل کی مصروفیات تھیں اور اسی دوران اُن پر تیار یوں میں مصروف سے اور چونکہ یہ نبوی اور قرآئی مشن کی تحمیل کی مصروفیات تھیں اور اسی دوران اُن پر

حمله ہوگیا تو اُنہوں نے خود کو بارگا واللی میں سرخرو سمجھتے ہوئے پینعرہ مارا۔

امام حسن کے بیٹے کہ خالف قصاصِ عثان کے بیٹ اور ہوگئے سے کہ خالف قصاصِ عثان کے باد بین کی خاطر برسر پریار نہیں بلکہ اُس کا طمح نظر فقط دنیا ہے تو وہ اپنے لشکر کے تمام معاملات اور خالف کی تمام چالوں کو مدنظر رکھتے ہوئے اُمت مسلمہ کی بھلائی کی خاطر چندروزہ اقتدار سے دست بردار ہو خالف کی تمام چالوں کو مدنظر رکھتے ہوئے اُمت مسلمہ کی بھلائی کی خاطر چندروزہ اقتدار سے دست بردار ہو گئے ۔ پول سجھتے کہ سیدالعالمین محدرسول اللہ ماٹھ اُلِی ہوں ،سیدالمسلمین علی المرتضی الطبی ہوں یاسیدا شاب اہلی الجن حسین کر میمن علیما السلام ہوں ،سب ا پنے اپنے وقت میں اپنی اپنی ذمہ داریاں پوری فرما کرائس مقام کی طرف روانہ ہوگئے جہاں ہمیشہ کے لیے اُن کا اقتدار ہوگا۔

اللهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصُحَابِهِ وَبَارِكُ وَسَلِّمُ. سُبُحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ. وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرُسَلِيُنَ. وَالْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيُنَ.

# مآخذ ومراجع حديث

- ١ الآحاد والمثاني: أبوبكرأحمد بن عمروبن أبيعاصم، متوفّى ٢٨٧ هـ، دارالراية، الرياض،
   الطبعة الأولى ١٤١١هـ.
- ٢\_ إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة: أحمد بن أبي بكربن إسماعيل البوصيري، متوفّى ٤٠ ٨ هـ، دار الوطن، الرياض، الطبعة الأولى ٤٠ ١ ٨ هـ. وط: مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة الأولى ١٤٢ هـ. وط: مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة الأولى ١٤١٩.
- ٣ الأحاديث المختارة مما ليس في الصحيحين: ضياء الدين محمد بن عبد الواحد
   الحنبلي،متوفّى ٦٤٣ه،مكتبة النهضة الحديثية،مكة المكرمة، الطبعة الأولى ١٤١٠ه.
- ٤\_ الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان: أبوحاتم محمد بن حبان البستي، متوفّى ٤٥٣ه،
   مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الثالثة ١٤١٨ه.
- أخبار الحسن: أبوالقاسم سليمان بن أحمد الطبراني، متوفّىٰ ٣٦٠ه، دار الأوراد،
   الكويت، ١٤١٢ه.
- ٦- تقريب البغية بترتيب أحاديث الحلية: نورالدين علي بن أبي بكر الهيثمي، متوفّى المحدد المعتبد العلمية، بيروت، الطبعة الأولى ١٤٢٠.
- ٧\_ الجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله الله المامة (بخاري) إمام محمد بن إسمعيل البخاري ،متوفّى ٢٥٦ه، دار السلام، الرياض ، الطبعة الثانية ١٤١٩ه.
- ٨\_ الجامع الصغير في أحاديث البشير النذير الله : جلال الدين عبدالرحمان بن أبي بكر السيوطي، متَّوفّى ١١٩ هـ، مكتبة نزار المصطفى الباز، مكة المكرمة، الطبعة الأولى ١٤١٨.
- ٩ الجامع الكبيروهوسنن التومذي: إمام أبوعيسى محمد بن عيسى الترمذي، متوفّى الحرمدي، متوفّى ٢٧٩ه، دار الغرب الإسلامي، بيروت، الطبعة الأولى ١٩٩٦.



- . ١ جامع المسانيد: أبوالفرج عبدالرحمن بن علي الجوزي الحنبلي ، متوفّى ٩٧ ٥ ه ، مكتبة الرشد ، الربياض ، الطبعة الأولى ٢٤٢ه .
- 11 جامع المسانيد والسنن: أبوالفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي، متوفّى ٤٧٧ه، دار الفكر، بيروت، الطبعة الأولى ٢٤٢ه.
- 11\_ الجمع بين الصحيحين: محمد بن فتوح الحُميدي، متوفّى ٤٨٨ه، دارابن حزم، بيروت، الطبعة الأولى ١٤١٩ه.
- ١٣\_ جمع الجوامع: حافظ جلال الدين عبدالرحمان بن أبي بكرالسيوطي ، متوفّى ١١٩ه، دارالسعادة ، مصر ٢٦٦ه.
- ١٤ حلية الأولياء وطبقات الأصفياء: أبو نُعينم أحمد بن عبد الله الأصبهاني، متوفّى ٤٣٠ه، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى ١٤١٨ م، وط: دار الفكر، بيروت، ١٤١٦ه.
- ١٥ خصائص أمير المؤمنين علي بن أبي طالب المعالل حمان أحمد بن شعيب النسائي، متوفّى ٣٠٠هـ ، دار الكتاب العربي، بيروت ، الطبعة الثانية ١٤١٨. وط: بتحقيق البلوشي، مكتبة المعلىٰ ، الكويت ، الطبعة الأولىٰ ٢٠٠١هـ .
- ١٦ السنة: إمام أحمد بن عمرو بن أبي عاصم الشيباني، متوفّى ٢٨٧ه، المكتب الإسلامي،
   بيروت، الطبعة الثالثة ١٤١٣ه، وط: دار الصميعي، الرياض، الطبعة الأولى ١٤١٩ه.
- ١٧\_ سنن ابن ماجة: إمام أبوعبد الله محمد بن يزيد متوفّى ٢٧٣ه، دار المعرفة، بيروت، الطبعة الثانية ١٤١٨ه.
- ١٨ سنن أبي داود: أبوداود سليمان بن الأشعث السجستاني، متوفّى ٢٧٥ه، دار المعرفة،
   بيروت، الطبعة الأولى ٢٢٣ ١ه، وط: دار ابن حزم، بيروت، الطبعة الأولى ١٤١٨ه.
- ١٩ سنن الدارمي: إمام أبوعبدالله عبدالرحمان الدارمي، متوفّى ٥٥ ١ه، دار الكتب العلمية،
   ١٩ بيروت، الطبعة الأولى ١٤١٧ه.
- . ٢\_ سنن سعيد بن منصور: إمام سعيد بن منصور خراساني مكي، متوفّى ٢٢٧ه، دارالكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى ١٤٠٥ه.



- ١٢٠ السنن الكبرئ: إمام أبوعبدالرحمن أحمدبن شعيب النسائي، متوفّى ٣٠ ٣ه، مؤسسة الرسالة ، ييروت ، الطبعة الأولى ١٤١١ه ، وط: دار الكتب العلمية ، ييروت ، الطبعة الأولى ١٤١١ه .
- ٢٢ السنن الكبرى: إمام أبو بكر أحمد بن حسين البيهقي، متوفّى ١٥٨ ه عدار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى ١٤١٤ ه ، وط: مركز هجرللبحوث والدراسات العربية والإسلامية ، القاهرة ، الطبعة الأولى ١٤٣٢ ه.
- ۲۳ السنن المجتبى (سنن النسائي): إمام أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي،
   متوفّى ۳۰۳ه، دارالمعرفة، بيروت ،الطبعة الثالثة ٤١٤١ه.
- ٢٤ شرح السنة: إمام حسين بن مسعود الفراء البغوي، متوفّى ١٦٥هـ، المكتب الإسلامي،
   بيروت، الطبعة الثانية ٢٤٠هـ.
- ٢٥ شوح مشكل الآثار: إمام أبوج عفر أحمد بن محمد الطحاوي، متوفّى ٣٢١ هـ، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى ١٤١٥
- ٢٦ شرح معاني الآثار: إمام أبو جعفر أحمد بن محمد الطحاوي متوفّى ٣٢١ ه، عالم الكتب، بيروت، الطبعة الأولى ١٤١٤ ه.
- ٢٧ صحيح الجامع الصغيرو زيادته: محمدنا صرالدين الألباني، متوفّى ٢٤١هـ ١٤٢٠ هـ المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعة الثالثة ٨٠٤١هـ.
- ٢٨- غاية المقصد في زوائد المسند: نورالدين علي بن أبي بكر الهيثمي، متوفّى ٢٨ ٧٠ ٨ه، دارالكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى ٢١ ٤٢١هـ.
- ٢٩ كتاب الأموال: إمام أبوعبيد القاسم بن سلام، متوفّى ٢٢٤ه، دار الهدي النبوي، مصر،
   الطبعة الأولى ١٤٢٨ه.
- . ٣٠ كتاب الأموال: إمام حميد بن زنجويه ، متوفّى ٢٥١ه ، مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية ،الرياض ،الطبعة الأولى ٢٥٦ه.
- ٣١ كتاب الأموال: أبوجعفر أحمدبن نصر الداودي المالكي، متوفّى ٢٠٤ه، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى ٢٤٢٩ه.



- ٣٢ كتاب الفتن: حافظ أبوعبدالله نعيم بن حماد المروزي، متوفّى ٢٦٨ه، مكتبة التوحيد، القاهرة الطبعة الأولى ٢١٨ه ، وط: دار الكتب العلمية ، بيروت الطبعة الأولى ١٤١٨ه .
- ٣٣ كشف الأستارعن زوائدالبزار: حافظ نور الدين علي بن أبي بكرالهيشمي، متوفّى ٣٠ . ٨ هـ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، الطبعة الأولى ٤٠٤ هـ.
- ٣٤ كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال: علامة على متقي بن حسام الدين برهانبوري، متوفّى ٩٧٥هـ، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى ٩٤٥هـ.
- ٣٦ مختصر زوائد مسند البزار: حافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، متوفّى ٢ ٥ ٨ ه، مؤسسة الكتب الثقافية ، الصنائع ، الطبعة الثالثة ٤ ١ ٤ ١ ه.
- ٣٧ المستدرك على الصحيحين: إمام أبوعبد الله محمد بن عبدالله الحاكم نيشاپوري متوفّى ٥٠ ٤ ه ، دارالمعرفة ، الطبعة الأولى ١٤١٨ ه ، وط: قديمة ، دارالمعرفة ، بيروت ، وت ، الطبعة الثانية ٢٢٢ ه.
- ٣٨ مسند أبى يعلى الموصلي: إمام أحمد بن علي المثنى التميمي، متوفّى ٣٠٠ هـ، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى ١٤١٨ هـ. وط: دار المأمون، دمشق، الطبعة الأولى ٢٠٠١ هـ.
- ٣٩ المسند: إمام أحمد بن حنبل، متوفّى ٤١٤١ه، عالم الكتب، بيروت، الطبعة الأولى ١٤١٩ه.
  وط: دار الحديث القاهرة ، الطبعة الأولى ١٤١٦ه وط: مؤسسة الرسالة ، بيروت ، الطبعة
  الأولى ١٤٢١ه ، وط: دار المنهاج ، الرياض ، ١٤٢٩ه.
- ٤٠ مسئد الشافعي مع شرح الشافي لابن الأثير: إمام محمد بن إدريس الشافعي، متوفّى ٢٠٤
   ٢٠٤ هـ، مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة الأولى ٢٦٤هـ.
- ٤١ مسئد الشاميين: إمام أبوالقاسم سليمان بن أحمدالطبراني، متوفّى ٣٦٠هـ مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى ١٤١٦هـ.

- ٤٢ مسند فاطمة الزهراء عليهاالسلام: إمام جلال الدين سيوطي، متوفّى ١١٩هـ، مؤسسة
   الكتب الثقافية ، الصنائع ، الطبعة الأولى ١٤١٣.
- 23 المسند: إمام سليمان بن داود بن جارود الطيالسي، متوفّى ٢٠٣ه، دارالمعرفة، بيروت. وط: دار الكتب العلمية ، الطبعة الأولى ٢٥٠٥ ه، وط:
- 33 المسند الجامع: دكتوربشارعواد معروف وشركاه ه عدار الجيل، بيروت، الطبعة الأولى ١٤١٣ه.
- ٥٤ مشكاة المصابيح: إمام عبدالله محمد بن عبدالله الخطيب التبريزي، متوفّى ١٤٧٨، دار
   الأرقم، بيروت. وط: المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعة الثانية ٩٩٩٩ه.
- 23. المصنَّف: إمام عبد الرزاق بن همام الصنعاني، متوفّى ١١ ٢ه، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى ١٣٩٠ ه.
- ٤٧ المصنَّف: إمام أبوبكر عبدالله بن محمد بن أبي شيبة ، متوفّى ٢٣٥ هـ ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، الطبعة الأولى ١٤١٥ هـ وط: مكتبة الرشد ، الرياض ، الطبعة الأولى ١٤٢٥ هـ .
- ٤٨ المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، متوفّى ٢٥٨ه، دار العاصمة، الرياض، الطبعة الأولى ١٤١٩ه.
- 29 ما المعجم الكبير: أبوالقاسم سليمان بن أحمد الطبراني، متوفّى ٢٠ ٣ ه، دار إحياء التراث العربي، بيروت، وط: دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى ٢٠٨ اه. وط: مكتبة ابن تيمية ، القاهرة.
- . ٥ . المقصد العلي في زوائد مسند أبي يعلى الموصلي: حافظ نورالدين على بن أبي بكر الهيثمي، متوفّى ٧ . ٨ هـ، دارالكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى ١٤١٩ هـ.
- ٥١ موطأ الإمام مالك ، رواية محمد بن الحسن الشيباني: [موطأ محمد] متوفّى ١٨٩ هـ
   ١ دارالقلم، دمشق ، الطبعة الأولى ١٤١٣ه.
- ٥٢ المهذب في اختصار السنن الكبيرللبيهقي: إمام أبوعبد الله محمد بن أحمد الذهبي، متوفّى ٧٤٨ هـ، دار الوطن، الطبعة الأولى ١٤٢٢ه.

#### تغسير

- ٥٣ احكام القرآن: حجة الإسلام إمام أبوبكر أحمد بن علي الرازي الجصاص، متوفّى . ٣٧ هـ، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ٢١٤١ه.
- ٥٤ البحر المحيط: علامة أبوالحيان بن محمد بن يوسف أندلسي، متوفّى ٤ ٥٧ه، دار الفكر،
   بيروت، الطبعة الأولى ٢ ١ ٢ ١ ١ هـ، وط: دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى ١٤ ١ هـ.
- ٥٥ تاويلات أهل السنة: أبومنصورمحمدبن محمد بن محمود الماتريدي، متوفّى السنة على السنة العلمية ، بيروت ، الطبعة الأولى ٢٣٦ ه.
  - ٥٦ التحرير والتنوير: محمد الطاهربن عاشور ، دار التنسية ، تونس ، ١٩٨٤ .
- ٥٧ تفسيرعثماني: مولاناشبيرأحمدالعثماني، متوفّى ١٣٦٩ه، دارالإشاعت، كراچي،
- ٥٨ تفسير القرآن العزيز: إمام عبد الرحمن بن محمد إدريس بن أبي حاتم الرازي، متوفّى ٥٨ هـ ٣٢٧ مكتبة نزار مصطفى الباز، مكة المكرمة ، الطبعة الثانية ١٤١٩ هـ.
- ٥٥ \_ تفسير القرآن العظيم: عماد الدين إسماعيل بن عمر بن كثير الشافعي، متوفّى ٧٧٤ه، در طيبة ، الرياض ، الطبعة الثانية ، ١٤٢ه ، وط: مؤسسة قرطبة ، الطبعة الأولى ٢٤١ه.
- . ٦. جامع البيان عن تأويل آي القرآن: إمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري، متوفّى الله عنه الطبعة الأولى ١٤٢٢ه.
  - 71\_ خزائن العرفان: صدر الأفاضل سيدمحمدنعيم الدين مراد آبادي، متوفّى، تاج كمپنى .
- ٦٢ الدرالمنثورفي التفسير بالمأثور: إمام جلال الدين السيوطي، متوفّى ١١٩ه، مركز هجر للبحوث والدراسات العربية والإسلامية، القاهرة، الطبعة الأولى ١٤٢٤ه.
- ٦٣ روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني: أبوالفضل سيدمحمود آلوسي حدة يعدادي، متوفّى ١٤٣١هـ، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى ١٤٣١هـ.
- ٦٤ صياء القرآن: جسٹس علامة پيرمحمد كرم شاه الأزهري،متوفّى ١٤١٨ ه، ضياء القرآن پبلى كيشنز، لاهور.

- ١٥٠ فتح البيان في مقاصد القرآن: سيدمحمد صديق حسن خان بهوپالي،متوفّى ١٣٠٧ه،
   المكتبة العصرية، بيروت، الطبعة ١٤١٦ه.
- ٢٦ فتح القدير: قاضي محمد بن علي الشوكاني ، متوفّى ، ١٢٥ ، دارا بن كثير ، دمشق ، الطبعة الأولى ٤١٤١٤.
  - 77 . في رحاب التفسير: عبدالحميد كشك، المكتب المصري الحديث، القاهرة ...
- ٦٨ لباب التاويل في معانى التنزيل: علي بن محمدالبغدادي الشهير با لخازن، متوفى ٢٥٠
   ٢٥٧ه، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى ١٤١٥ه.
- 79 محاسن التأويل: الشيخ محمد جمال الدين القاسمي، متوفّى ١٣٣٢ ه، دار إحياء الكتب العربية، عيسى البابي الحلبي وشركاء ه، الطبعة الأولى ١٣٧٦ه.
  - ٧٠ المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: علامة أبوبكر قاضي عبدالحق بن غالب بن
     عطية الأند لسى ، متوفّى ٣٤٥ هـ ، دار الخير ، دمشق ، الطبعة الثانية ٢٨٨ هـ .
  - ٧١ معارف القرآن: مفتي محمد شفيع عثماني ديوبندي، متوفّى ١٣٩٩ هـ ، مكتبة معارف القرآن، كراچى ٤٣٤ هـ.
  - ٧٢ نور العرفان على كنز الإيمان: مفتي أحمد يارخان نعيمي،متوفّى ١٣٩١هـ،نعيمي كتب خانه، لاهور.

### شُرُوح تماييث

- ٧٣\_ إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري: أحمد بن أبي بكر الخطيب القسطلاني، متوفّى ٤٢ ٩٤ هـ، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى ١٤١٦ه.
- ٧٤ إكمال إكمال المُعلِم: أبوعبد الله محمد بن خليفة الوشتاني أبي المالكي، متوفّى ٨٢٨ه،
   دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى ١٤١٩هـ.
- ٧٥ إكمال المعلم بفو إلله مسلم: قاضي عياض بن موسى مالكي الأندلسي، متوفّى ٤٤٥ ه، دار الوفاء المنصورة ، الطبعة الأولى ١٤١٩.
  - ٧٦ البحر المحيط الثجاج، في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج: محمد بن علي



- بن آدم الإتيوبي، دارابن الجوزي، الدمام، السعودية، الطبعة الأولى ٢٦ ١٤ ١ ه.
- ٧٧ بذل المجهود في حل سنن أبي داود: علامة خليل أحمد سهارنبوري، متوفّى ١٣٤٦ ه، دارالكتب العلمية، بيروت، الطبعة الثانية ١٣٤٦ ه، وط: الإمارات العربية، دبي، الطبعة الأولى ١٤٣٧ه.
- ٧٨ تحفة الأحوذي بشوح جامع التومذي: عبد الرحمن مبار كپوري، متوفّى ١٣٢٥ه، دار
   إحياء التراث العربي بيروت، الطبعة الأولى ١٤١٩ه، وط: دار الفكر، بيروت.
- ٧٩ التوضيح لشرح الجامع لصحيح: أبوحف عمر بن علي المعروف بابن الملقن،
   ٤٠٨ه، دار الفلاح، مصر، الطبعة الأولى ٤٢٩ه.
- ٨٠ حاشية التأوديعلى البخاري: محمد التاودي بن محمد الطالب بن علي بن سودة الفاسي المالكي ،متوفّى ٢٠١ه ، دار الكتب العلمية ،بيروت ، الطبعة الأولى ٢٠١ه .
- ٨١ حاشية السندهي على مسند أحمد: أبوالحسن محمدبن عبد الهادي السندي، التتوي،
   متوفّى ١١٣٨ ه، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، قطر ، الطبعة الأولى ١٤٢٨ه.
- ٨٢- (شرح ابن بطال على البخاري: أبوالحسن علي بن خلف بن عبد الملك، متوفّى ١٩٥٠ هـ ١٩٥٠ هـ ١٩٥٠ هـ ١٩٥٠ هـ ١٩٥٥ هـ ١٩٥ هـ ١٩٥ هـ ١٩٥ هـ ١٩٥ هـ ١٩٥ هـ ١٩٥ ه
- ۸۳ شرح سنن أبي داود: شهاب الدين أبوالعباس أحمد بن حسين بن علي بن رسلان
   الرملى الشافعي، متوفى ٤٤٨ه، دار الفلاح، القاهرة، ١٤٣٧ه.
- ٨٤ شرح صحيح مسلم: علامة غلام رسول سعيدي، متوفّى ١٦٠١، ويدبك سال الاهور.
- ٥٥ عمدة القاري شرح صحيح البخاري: حافظ بدر الدين محمود بن أحمد العيني الحنفي، متوفى ٥٥ ٨ه، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى ٢١٤١ه، وط: السّحار للطباعة والنشر، القاهرة، الطبعة الأولى.
- ٨٦ عون المعبود شرح سنن أبي داود: شمس الحق عظيم آبادي، متوفّى ١٣٢٩ ه، دارابن
   حزم، الطبعة الأولى ١٤٢٦ ه، وط: المكتبة السلفية ، المدينة المنورة ، الطبعة الثانية ١٣٨٩ ه.

- ٨٠ فتح الباري شرح صحيح البخاري: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، متوفّى ٢٥٨ه،
   دار الفكر، بيروت، الطبعة الأولى ١٤١٦ه. وط: دار طيبة ، الرياض، الطبعة الأولى ٢٦٦ه.
- ٨٨ فتح الملهم بشرح إمام المسلم: علامة شبير أحمد عثماني ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، الطبعة الأولى ٢٦٦ ه
- ٨٩ فتح المنعم شرح صحيح مسلم: دكتور موسى شاهين لاشين، دارالشروق، مصر،
   الطبعة الأولى ١٤٢٣ه.
- . ٩- فتح الودود في شرح سنن أبي داود: أبوالحسن نور الدين محمد بن عبد الهادي السندي ، متوفّى ١٤٣١ هـ ، مكتبة لينة ، دمنه ور ، مصر ، الطبعة الأولى ١٤٣١ هـ .
- ٩١ فيض القديرشوح جامع الصغيو: محمد عبد الرؤف المناوي، متوفّى ١٠٠٠ه، دار
   المعرفة ، بيروت ، الطبعة الثانية ١٣٩١ه ، وط: مكتبة نزار مصطفىٰ البازمكة المكرمة ،
   الطبعة الأولى ١٤١٨ه.
- ٩٢ معات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح: الشيخ عبدالحق محدث دهلوي، متوفّى المعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح: الشيخ عبدالحق محدث دهلوي، متوفّى ١٤٣٥ معات المعادار النوادر، دمشق، الطبعة الأولى ١٤٣٥ ه.
- ٩٣ مرآة المناجيح أودو توجمة وشوح مشكاة المصابيح: مفتي أحمد يار خان نعيمي، متوفّى ١٣٩١ ه، ضياء القرآن پبلي كيشنز، لاهور.
- ٩٤ مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح: ملاعلي القاري، متوفّى ١٠١٤ه، المكتبة
   التجارية، مكة المكرمة، وط: دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى ١٤٢٢ه.
- 90\_ المعلم بفوائد مسلم: أبوعبد الله محمد بن علي بن عمر المازري، متوفّى المعدار التونسية، تونس، ١٩٨٨ ء.
- 97 من تلخيص كتاب مسلم: إمام أبوا لعباس أحمد بن عمر القرطبي المالكي، متوفّى ٢٥٦ هـ دار ابن كثير، بيروت، الطبعة الأولى ١٤١٧ هـ مدار ابن كثير، بيروت، الطبعة الأولى ١٤١٧ هـ
- ٩٧ مكمل إكمال الأكمال: علامة محمد بن محمد السنوسي المالكي متوفَّى ٥ ٩ ٨ ه، دار



- الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولىٰ ١٤١٥.
- ٩٨ المنتقى شرح موطأ: قاضي أبوالوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب الباجي
   المالكي،متوفّى ٤٩٤هـ،دارالكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى ٢٤٢٠هـ.
- 9 9 \_ المنهاج بشرح مسلم لابن الحاج :علامة يحيى بن شرف النووي، متوفّى ٢٧٦ه، دار المعرفة، بيروت، الطبعة الأولى ٤١٤١ه، وط: مؤسسة قرطبة ، الطبعة الثانية ٤١٤١ه.

### سِیُرت و فَضَا ئِل

- مصابيح السيرة المحمدية بمزج أسرار المواهب اللدنية (شرح الزرقاني على المواهب): محمد عبد الباقي الزرقاني ، متوفّى ١٢٢ ا ه ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، الطبعة الأولى ١٤١٧ه.
- 1.1\_ دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة: إمام أبوبكر أحمدبن حسين البيهقي، متوفّى ٤٥٨ه ، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى ١٤٠٥ه .
- ١٠٢\_ دلائل النبوة: أبونُعيَم أحمد بن عبد الله الأصفهاني، متوفّى ٢٠٥ ه، دار النفائس، بيروت الطبعة الثالثة ٢٠١٥ ه.
- ١٠٣ الروض الأنف : أبوالقاسم عبد الرحمان بن عبد الله السهيلي، متوفّى ٧١ه، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى ١٤١٨ ه.
- ١٠٤ سبل الهدئ والرشاد في سيرة خيرالعباد: إمام محمد بن يوسف الصالحي الشامي،
   متوفّى ٤٢ ٩ هـ، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى ٤١٤ ١ هـ.
- ١٠٥ سيرة النبي: علامة شبلي نعماني، علامة سيدسليمان الندوي، الفيصل ناشران وتاجران
   كتب، لاهور.
- 1 . 1 . السيرة النبوية: محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي المدني ، متوفّى ١ ٥ ١ ه ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، الطبعة الأولى ٤٢٤ ه .
- ١٠٧ شرح الشفا: على بن سلطان القاري، متوفّى ١٠١٤ ه، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى ١٤٢١ه.



- ١٠٨ الطبقات الكبوئ: محمد بن سعدبن منيع الظهري، متوفّى ٢٣٠ ه، دارإحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة الأولى ١٤١٨ ه. وط: مكتبة الخانجي القاهرة ، الطبعة الأولى ١٤٢١ ه.
   وط: دار الكتب العلمية ، بيروت ، الطبعة الثانية ٢٣٣ ه.
- ١٠٩ عيون الأثرفي فنون المغازي والشمائل والسير: أبوالفتح محمد بن محمد بن سيدالناس اليعمري، متوفّى ٧٣٤ه، مكتبة دار التراث، المدينة المنورة،
- ۱۱۰ كفاية الطالب اللبيب في خصائص الحبيب الخصائص الكبرى): إمام جلال الدين السيوطي، متوفّى ۱۱۰ هـ، وط: دارالكتب العلمية، بيروت الطبعة الأولى م ۱٤۰ هـ، وط: دارالكتب الحديثية ، القاهرة.
- ۱۱۱ مدارج النبوة فارسي: شيخ عبد الحق محدث دهلوي، متوفّى ۲ ه ، ۱ ه ، نورية رضوية پيلشنگ كمپني، لاهور، طبع دوم ۱۹۹۷ م، وط: مترجم ار دو، شبير برادرز، لاهور.
- ١١٢ مزيل الخفاء عن ألفاظ الشفاء: علامة أحمد بن محمد الشمني، متوفّى
   ١٤٢٢هـ، دارلكتب العلمية، بيروت، الطبعة الثانية ٢٢٢هـ.
- 117 من المواهب اللدنية بالمنح المحمدية: إمام أحمد بن محمدالقسطلاني، متوفّى ٢٣ هم، المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعة الأولى ١٤١٢ه.
- ١١٤ نسيم الوياض في شوح الشفاء القاضي عياض: علامة أحمد شهاب الدين الخفاجي المصرية، الطبعة الأولى ١٣٢٧ه. وط: دار المصرية، الطبعة الأولى ١٣٢٧ه. وط: دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى ١٤٢١ه.
- ١١٠ نورالعيون في تلخيص سيرة الأمين المأمون: أبوالفتح محمد بن محمد بن سيد
   الناس اليعمري، متوفّى ٧٣٤ه، دار المنهاج، جدة ، الطبعة الرابعة ١٤٣١ه.

### أضول حديث

111- التبصرة والتذكرة: الحافظ الشيخ زكريابن محمد الأنصاري السنكي، متوفّى 470 هـ، دارا لكتب العلمية بيروت.

- 117 تحفة الأخيار بإحياء سنة سيدالأبرار: أبوالحسنات محمد عبدالحي اللكنوي، متوفّى 170 ه، دار القلم، دمشق، الطبعة الأولى 1817 ه.
- 111 \_ فتح المغيث شرح الفية الحديث: شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي، متوفّى ٢٠٩ه ، مكتبة دار المنهاج، متوفّى ٢٠٩ه ، مكتبة دار المنهاج، الرياض، الطبعة الأولى ٢٤١٤ه .

#### معال ما الرَّ**بَالِ** في السَّاعِ الرَّبِيَّالِي مِنْ السَّاعِ السَّاعِ السَّاعِ الرَّبِيَّالِي السَّاعِ السَّاعِ

- ١١٩ الاستيعاب في معرفة الأصحاب: إمام أبوعمر ويوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر القرطبي ، متوفّى ٦٣ ٤ هـ ، دار الفكر ، بيروت ٢٦ ٢ ٤ هـ .
- 17. الإصابة في تمييز الصحابة: حافظ شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، متوفّى ٢٥ ٨ه، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى ١٤١٥ ه. وط: مركز هجر للبحوث والدراسات العربية والإسلامية، القاهرة، الطبعة الأولى ١٤٢٨ ه.
- ۱۲۱ الإنابة إلى معرفة المختلف فيهم من الصحابة: أبوعبدالله علاؤالدين بن قليج الحنفي، متوفى ٢٦٧هـ مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة الأولى ٢٤٠هـ .
- 1 ٢٢ \_ أسد الغابة في معرفة الصحابة: إمام أبو الحسن علي بن محمد المعروف بابن الأثير الجزري، متوفّى ١٤١٧هـ ، التراث العربي، بيروت، الطبعة الأولى ١٤١٧هـ .
- 1 ٢٣ م إكسمال تهديب الكمال في أسماء الوجال: حافظ علاؤ الدين مغلطائي بن قليج الحنفي، متوفى ٢ ٢ ٧ هـ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، الطبعة الأولى ١ ١ ٧ ٠ م.
- ١٢٤ التاريخ الصغير: إمام محمد بن إسماعيل البخاري، متوفّى ٢٥٦ه، دار المعرفة، بيروت،
   الطبعة الأولى ٢٠٦ه.
- 170 التاريخ الكبير: إمام محمدبن إسماعيل البخاري، متوفّى ٢٥٦ه، مطبعة دائرة المعارف العثمانية ، حيدر آباددكن.
- 177 . تحرير تقريب التهايب: دكتوربشار عوادمعروف الشيخ شعيب الأرنؤوط امؤسسة الرسالة اليروت الطبعة الأولى ١٤١٧ه.



- ١٢٧ \_ تذهيب تهذيب الكمال في أسماء الرجال: شمس الدين محمدبن أحمدالذهبي، متوفّى الادن محمدبن أحمدالذهبي، متوفّى الادروق الحديثية، القاهرة، الطبعة الأولى ١٤٧ه.
- 17. تقريب التهديب: حافظ شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ، متوفّى ا ٢٠ مددار الفكر ، بيروت ، الطبعة الأولى ١٤١٥ ه.
- ١٢٩ تهديب التهديب: حافظ شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، متوفّى ا٢٩ مهد دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى ١٤١٥ه.
- . ١٣٠ تهديب الكمال في أسماء الرجال: حافظ جمال الدين يوسف المزي متوفّى ٢٤٧ه، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الثانية ٣٠٤٠ه.
- ١٣١ لسان الميزان: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، متوفّى ٢٥٨ه، دار البشائر الإسلامية، بيروت، الطبعة الأولى ١٤٢٣ه.
- ١٣٢ معرفة الصحابة: أحمد بن عبد الله بن أحمد أبونعيم الأصبهاني ، متوفّى ، ٤٣ ه، دار الوطن ، الرياض ، الطبعة الأولى ١٤١٩ ه.

### كُتُبِ عَقا نِدوكُلام

- ١٣٣ \_ الإبانة عن شريعة الفرق الناجية ومجانبة الفرق المدمومة: أبو عبد الله عبيد الله بن محمد بن بطة العكبري الحنبلي ، متوفّى ٣٨٧ ، دار الرية ، الرياض ، الطبعة الأولى ٤٠٩ ه.
- 175 الإذاعة لما كان ومايكون بين يدي الساعة: أبوالطيب محمد صديق حسن بخاري قنوجي، متوفّى ١٣٠٧ ه، داراين حزم، بيروت، الطبعة الأولى ١٤٢١ه.
- ١٣٥ ١١ الأساليب البديعة في فضل الصحابة وإقناع الشيعة، ملحق بشواهد الحق: يوسف بن إسماعيل النبهاني، ١٣٥ ه، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الثالثة ١٤٢٨ ه.
- ١٣٦\_ الإشاعة لأشراط الساعة: محمد بن رسول البرزنجي، متوفّى ١١٠٣ه، دار المنهاج، جدة، الطبعة الثالثة ٢٤٢٦ه.
- ۱۳۷\_ إمام پاک اوريزيدپليد: مولانامحمد شفيع أو كاڙوي، متوفّى ١٩٨٤، وضياء القرآن پبلى كيشنز، لاهور، سال اشاعت ٢٠١٧.



- ۱۳۸\_ أمير معاوية پرايك نظر:مفتي أحمد يارخان نعيمي،متوفّى ۱۳۹۱ه، مكتبة اسلامية، ميان ماركيث،غزني ستريث،اردوبازار،لاهور.
- ۱۳۹ أجوبه أربعين، ردروافض: مولانامحمد قاسم نانوتوي، متوفّى ۱۲۹۷ هاداره نشرواشاعت، مدرسه نصرة العلوم گوجرانواله، طباعت اول ۲۰۲۸ ه.
- ۱٤٠ تحفة اثناء عشريه: شاه عبدالعزيزمحدث دهلوي،متوفّى ٢٢٩ ه،ميرمحمد كتب خانه آرام باغ كراچي.
- 151\_ تطهير الجنان و اللسان عن ثلب معاوية بن أبي سفيان: علامة أحمد بن حجر الهيثمي المكى الشافعي، متوفّى ٩٧٥هـ، دار الصحابة للتراث بطنطا، الطبعة الأولى ١٤١٣هـ.
  - ١٤٢ \_ حادثة كربلاكايس منظر: علامة محمدعبد الرشيدالنعماني،مكتبة الحسن، لاهور.
- 187\_ حضوت على اورقصاص عثمان غني: علامة عبد الرشيد نعماني، مكتبة اهل سنت وجماعت، لياقت آباد، كراچي.
- 1 2 1 \_ السيف المسلول على من سب الوسول الشيخ تقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي، متوفّى 7 0 ٧ه ، دارابن حزم، بيروت، الطبعة الأولى ٢ ٢ ٦ ١ ه، وط: دارالفتح عمان ، الأردن ، الطبعة الأولى ٢ ٢ ١ ١ ه.
- 120 السيف المسلول: قاضي ثناء الله پاني پتي نقشبندي، متوفّى ١٢٢٥ هـ، مطبع أحمدي، دهلي، سنة الطبع ١٢٦٨ هـ.
- ١٤٦ شرح أصول إعتقاد أهل السنة والجماعة: أبوالقاسم هبة الله بن الحسن الطبري المعروف باللالكائي، متوفّى ١٤١٨ هدار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى ١٤٢٣ ه.
- ١٤٧ شرح العقائد النسفية: إمام مسعودبن عمر سعدالدين تفتازاني، متوفّى ٩٩٠ه، مكتبة رشيدية، كوئته، وط: مكتبة الحسن، لاهور.
- 1 ٤٨ م سرح العقيدة الطحاوية: محمدين علاء الدين بن أبى العز الحنفي، متوفّى ٢٩٧ه، بتحقيق عبدالله التركي، وشعيب الأرنؤ وطءمؤ سسة الرسالة، بيروت، الطبعة الثانية ١٤١١ه.

- ١٤٩ شوح العقيدة الطحاوية: محمدبن علاء الدين بن أبى العزالحنفي، متوفّى ٢٩٧ه،
   بتخريج الألباني، المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعة الثامنة ٤٠٤ ه.
- ١٥٠ شرح العقيدة الطحاوية: محمد بن علاء الدين بن أبي العز الحنفي ، متوفّى ٢٩٧ه، بتحقيق محمد أحمد شاكر ، وزارة الشؤون الإسلامية ، الرياض ، ١٤١٨ه.
- ١٥١ م شرح المقاصد: إمام مسعودين عمر الشهير بسعد الدين تفتاز اني ، متوفّى ٧٩٧ه ، عالم الكتب ، بيروت ، الطبعة الثانية ١٤١٩ه.
- 107\_ شرح المواقف: السيد الشريف علي بن محمد الجرجاني، متوفّى ١٦٨ه، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى ١٤١٩ه.
- 107\_ الصواعق المحرقة : أحمد بن حجر الهيثمي المكي الشافعي، متوفّى 970 هـ، مكتبة فياض منصورة ، الطبعة الأولى 127 هـ، وط: دار الوطن ، الرياض ، الطبعة الأولى 127 هـ.
- ١٥٤ العواصم من القواصم: أبوبكربن العربي المالكي، متوفّى ٤٣٥ ه، دار الكتب العلمية ،
   ١٤٢٥ ه.
- ٥٥ ١ م العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبى القاسم: محمد بن إبراهيم الوزير اليماني، متوفّى ٤٠ ٨ ه، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الثانية ٥١٤١ه.
- ١٥٦ الفَرُقُ بَيْنَ الْفِرَق: عبد القاهر بن طاهر الإسفر اثيني التميمي، متوفّى ٢٩ ٤ ه، دار الكتب العلمية، بيروت.
  - ١٥٧\_ فيضان امير معاوية الله: مجلس المدينة العلمية ،مكتبة المدينة ، كراچي ، باراول ٢٠١٦ .
  - ۱۵۸\_ القول السديد في حكم يزيد: محمد سراج أحمد سعيدي ، معاصر ، ناشر سنهؤا ادبي اكيدمي ، بهاول پور.
- ٩ ٥ ١ \_ كتاب الاعتقاد: قاضي أبوالعلاء صاعدبن محمدبن أحمدالا ستوائي النيسابوري، متوفى ٢٥٥ \_ ١٤٢٦ هـ. ٢٣٤ هـ، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى ٢٦٦ ٤ ١ هـ.
- . ١٦٠ مختصر تطهير الجنان: اختصره: سليمان بن صالح الخراشي، دار علوم السنة، الرياض، الطبعة الأولى ١٤٢٢ه.

- 171\_ المعتمد في المعتقد: المروف رساله تورپشتي: أبو عبد الله فضل الله التوربشتي، متوفّى 171ه، نوريه پبلشنگ كمپني، لاهور.
- 177 \_ المستند المعتمد شرح المعتقد المنتقد: إمام أحمد رضاحان الحنفي الماتريدي، متوفّى ، ١٣٤ ه ، النورية الرضوية يبلى كيشنز ، لاهور ، الطبعة الأولى ١٤٣٥ ه .
- ١٦٣ \_ منهاج السنة النبوية: أبوالعباس أحمدبن عبدالحليم بن تيمية ، متوفّى ٧٢٨ ه، ناشر جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ، الطبعة الأولى ٢٠ ١ ٤ .
- 176\_ النبراس على شوح العقائد: محمد عبد العزيز فرهاروي، متوفّى، مكتبة حقانية، ملتان، وط: مكتبة رشيدية كوئته.
  - ١٦٥ هدية الشيعة: مولانامحمد قاسم نانوتوي، متوفّى ١٢٩٧ هماداره تاليفات اشرفيه، ملتان.
     علم الأصول
- 177 \_ الرسالة: إمام محمد بن إدريس الشافعي، متوفّى ٢٠ ٢ه، مطبعة مصطفىٰ البابي الحلبي، مصر، الطبعة الأولى ١٣٥٨ه.

## كُتُبِ فَقَه كَنُفِي

- 177 الاختيار لتعليل المختار: إمام عبد الله بن محمد الموصلي الحنفي، متوفّى 177 هـ، دار الرسالة العالمية ، الطبعة الأولى . 127 هـ .
- ١٦٨ البحو الواثق شوح كنز الدقائق: زين الدين بن إبراهيم المعروف بابن نجيم المصري،
   الحنفى،متوفّى ٩٧٠ه، دار الكتب العلمية،بيروت، الطبعة الأولى ١٤١٨ه.
- 179 من البناية في شوح الهداية: محمود بن أحمد المعروف ببدرالدين العيني، متوفّى ٥٥٨ه، دارالكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى ٢٤٢ه.
  - ١٧٠ بهار شريعت: مولانا أمجد على أعظمي، متوفّى ١٣٧٦ه، مكتبة المدينة، كراچي.
- ١٧١ \_ تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق: فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي، ٧٤٣هـ المطبعة الكبرى الأميرية، ببولاق مصر، الطبعة الأولى ١٣١٤ه.



- 1٧٢\_ حاشية الشلبي على تبيين الحقائق: شهاب الدين أحمد الشلبي، متوفّى ٢١٠١ه، المطبعة الكبرى الأميرية، ببولاق مصر، الطبعة الأولى ١٣١٤ه.
- 1٧٣ حجة الله دهلوي] متوفّى الماد البالغة: شيخ أحمد بن عبد الرحيم [شاه ولى الله دهلوي] متوفّى الماد ال
- ١٧٤ رد المحتارعلى الدرالمختار: سيد محمد أمين إبن عابدين الشامي متوفّى ٢٥٢ه، دار إحياء التراث العربي، بيروت ١٤١٩ه.
- ١٧٥ مشرح أدب القاضي: حسام الدين عمر بن عبد العزيز بن مازة البخاري ، المعروف بالصدر الشهيد، متوفّى ٥٣٦هـ ، مطبعة الإرشاد ، بغداد ، الطبعة الالولى ١٣٩٧هـ .
- 1٧٦ شوح الهداية: أبوالحسنات محمد عبد الحي اللكنوي،٣٠٣ ه، إدارة القرآن والعلوم الإسلامية، كراچي، الطبعة الأولى ١٤١٧ه.
- ١٧٧ \_ العناية في شوح الهداية: أكمل الدين محمد بن محمود البابرتي، متوفّى ٧٨٦ه، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى ١٤١٥.
- ۱۷۸\_ فتاوى رضوية: إمام أحمد رضاحنفى،متوفّى ۱۳٤ ه،مكتبة رضوية آرام باغ، كراچي، وط: رضافاؤ نديشن،ية نظامية رضوية ، لاهور.
  - ۱۷۹ فتاوی عزیزی: شاه عبدالعزیز محدث دهلوی، متوفّی ۱۲۲۹ ه، مترجم اردو، ایچ ایم سعید کمپنی، کراچی، سنة الطبع ۱۳۸۷ ه.
- ١٨٠ فتاوى قاضي خان: أبوالمحاسن الحسن بن منصور المعروف بقاضي خان الأوزجندى
   الفرغاني، متوفّى ٢٩٥ه، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى ٢٠٠٩ء.
  - 1 / ۱ / فتح القدير في شرح الهداية: إمام كمال الدين محمد بن عبد الواحد المعروف بابن الهمام ، متوفّى 1 / ۱ / ۱ هـ ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، الطبعة الأولى 1 ٤١ هـ .
- 1 / ۱ / السان الحكام في معرفة الأحكام: أبوالوليد إبراهيم بن محمد المعروف بابن الشحنة الحلبي، متوفّى ۱ / ۱ / ۸ هـ، مطبعة الجريدة البرهان، اسكندرية، ۱ ۲۹۹ هـ.



- 1 ٨٣ المبسوط: شمس الأثمة أبوبكر محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي، متوفّى ، ٩ ٤ ه، دار الكتب العلمية ، بيروت ، الطبعة الأولى ١ ٢ ٢ ١ ه ، و ط: دار المعرفة ، بيروت .
- 1 / 1 / المحيط البرهاني في الفقه النعماني: برهان الدين أبوالمعالي محمود بن أحمد بن عبد العزيز ابن مازة البخاري، متوفّى ٢ ١ ٦ هـ ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، الطبعة الأولى ٢ ٢ ١ هـ .
- ١٨٥ النهر الفائق شرح كنز الدقائق: سراج الدين عمرين إبراهيم ابن نجيم الحنفي،
   متوفّى ١٠٠٥ه، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى ٢٢٢ه.
- 1 ٨٦ الهداية شرح بداية المبتدي: أبو الحسن علي بن أبي بكر المرغيناني، متوفّى ٩٣ ٥ ه، دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة الأولى ١٤١٦ ه.

#### فقه شا فعی

- ١٨٧ كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار: تقي الدين أبوبكربن محمدبن عبد المؤمن المحصني الشافعي، متوفّى ٢٩٨ه، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، قطر، الطبعة الخامسة ٢٣٧ه.
- ١٨٨ منهج الطلاب: زكريابن محمد الأنصاري الشافعي ، متوفّى ٢٦ ٩ ه ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، الطبعة الأولى ١٤١٧ ه.

#### مدا تجرب

- ١٨٩ شرح مداهب أهل السنة: أبوحف عمربن أحمدبن عثمان بن شاهين، متوفّى المرح مداهب أهل السنة: أبوحف عمربن أحمدبن عثمان بن شاهين، متوفّى المرح مداهب أهل السنة: أبوحف عمربن أحمدبن عثمان بن شاهين، متوفّى
- ۱۹۰ فتاوى ثنائيه: أبوالوفائناء الله امرتسري، اداره ترجمان السنة، لاهور، تاريخ طباعت فروري ۱۹۷۲ء.
  - ١٩١ الموسوعة الفقهية: وزارة الشؤون الإسلامية ، الكويت ، الطبعة الثانية ٤٠٤ ه.

#### ترغيب وتراكيب

١٩٢ - بغض وكينه: دعوتِ إسلامي، شعبه اصلاحي كتب، مكتبة المدينة، كراچي.

- 197 من التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة: إمام أبو عبد الله محمد بن أبي بكر القرطبي، متوفّى ٦٦٨ ه، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى ١٤١٩ ه، وط: مكتبة دار المنهاج، الرياض، الطبعة الأولى ١٤٢٥ه.
- 194\_ تعظيم قدر الصلاة: محمد بن نصر المروزي، متوفّى ٢٩٤ه، مكتبة الدار بالمدينة المنورة ، الطبعة الأولى ٢٠٦ه.
- 190\_ جامع بيان العلم وفضله: إمام أبو عمرو يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر القرطبي، متوفّى ٤٦٣ هـ، دارابن الجوزي، الدمام، الطبعة الرابعة ١٤١٩ ه.
- 197 درأ تعارض العقل والنقل: أبوالعباس أحمد بن عبد الحليم إبن تيمية ، متوفّى ١٩٦
- ۱۹۷- ذم الكلام وأهله: أبوإسماعيل عبدالله بن محمد الأنصاري الهروي، متوفّى المروي، متوفّى المدينة العلوم والحكم ، المدينة المنورة ، الطبعة الأولى ١٤١٦ه.
- ١٩٨ صفة النفاق ونعت المنافقين: أبونعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني، متوفّى ٣٠٤ه، دارالبشائر الإسلامية، بيروت، الطبعة الأولى ١٤٢٢ه.
- ۱۹۹ منوفّى ۱۹۰۱ هـ، دار الإشاعت، مولانا محمد زكرياسها رنپوري ، متوفّى ۱۶۰۲ هـ، دار الإشاعت، كراچي.
- . ٢٠٠ ما ثبت بالسنة عن أعمال السنة: عربي واردو: شيخ عبدالحق محدث دهلوي، متوفّى المنه عن أعمال السنة: عربي واردو: شيخ عبدالحق محدث دهلوي، متوفّى المنه المنه عن المنه عن أعمال السنة: عربي واردو: شيخ عبدالحق
- ٢٠١ المحاسن والمساوي: إبراهيم بن محمد البيهقي، كان حيًا في سنة ٢٠ هه دار المعارف، مصر.

## كُتُبِ أَفُلَاقٍ و تَحَوُّفُ

٢٠٢ - الطبقات الكبرى: عبد الوهاب الشعراني، متوفّى ٩٧٣ه، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة ، الطبعة الأولى ١٤٢٦ه.



٢٠٣ الفتوحات المكية: أبوعبدالله محمد المعروف بابن عربي، متوفّى ٦٣٨ه، دار
 الفكر، بيروت، ١٤١٤ه عنوط: دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الثالثة ٢٠١١.

### فَضَائِلُ ومَنَا قِب

- ۲۰۶ حضرت سیدناعمربن عبد العزیز کی 425حکایات ،منجانب: دعوتِ اسلامی شعبه اصلاح،مکتبة المدینه، کراچی)
- در السحابة في مناقب القرابة والصحابة: قاضي محمد بن على الشوكاني، متوفّى المراد الفكر، دمشق، الطبعة الأولى ٤٠٤ه.
- ٢٠٦ الرياض النضرة في مناقب العشرة: أحمد بن عبدالله الطبري ، متوفى ٢٩٤ ، دار الغرب الإسلامي ، ١٩٤٠ في مناقب العشرة : أحمد بن عبدالله الطبعة الأولى ١٩٤١ ه.
- ۲۰۷- ريحانة النبي الله المسلم المسلمان المسلم المس
- ٢٠٨ شهادت حسين: محي الدين أحمد، المعروف مولانا أبوالكلام آزاد، متوفّى ١٩٥٨،
   مكتبه جمال كرم، لاهور، اشاعت ٢٠١٤.
- ٢٠٩ شهيد كربلا: مفتى محمد شفيع عثماني ديوبندي ، متوفّى ١٣٩٩ ه ، دار الإشاعت،
  - ٠١٠ عبادة بن الصامت ١٤٠٨ كتوروهبة الزحيلي، دار القلم، دمشق، الطبعة الثالثة ٨٠٤١ه.
- ٢١١ عمار بن ياسر المحنة وميزان الفتنة: أسامة بن أحمد سلطان، معاصر،
   المكتبة المكية، مكة المرمة، الطبعة الأولى ١٤٣٠ه.
  - ٢١٢ الفصول المهمة في معرفة أحوال الأثمة: علي بن محمدالمشهور بابن الصباغ المالكي المكي، متوفّى ٥٥ ٨ه، دار الأضواء، بيروت، الطبعة الثانية ٩٠ ٤ ١ ه.
  - ٢١٣\_ فضائل الصحابة: إمام أبوعبدالله أحمدبن محمدبن حنبل، متوفّى ٢٤١ه مدارابن الجوزي، الدمام، الطبعة الثالثة ٢٤١ه.



- ٢١٤- كتاب الأربعين في فضائل آل البيت الطاهرين: عبدالله بن صالح بن محمد العبيد، دار البشائر الإسلامية، بيروت، الطبعة الأولى ١٤٣١ه.
- ٢١٥ المرتضى الله: علامة أبوالحسن على الندوي، متوفّى ٢٤١ ه، دار القلم دمشق، الطبعة الثانية ١٤١٩ ه، وط: مترجم اردو، مجلس نشرياتِ اسلام، ناظم آباد، كراچي ١٤١٢ه.
- ٢١٦ مقصد حسين الله علامة محمد إسحاق مدني فيصل آبادي، متوفّى ٢٠١٣ ، ٢ ، ٢٠ مسلطان العلماء اكيد مي، جيلاني پوره، فيصل آباد.
- ٢١٧ ـ مناقب الإمام أبي حنيفة: إمام موفق بن أحمدالخوارزمي، متوفّى ٦٨ ٥ ه، دائرة المعارف النظانية، حيدر آباد دكن ١٣٣٢ه.
- ٢١٨ مناقب الإمام أبي حنيفة: إمام محمدبن محمدالمعروف بابن البزازالكردري، متوفّى ٢٢٨ه، دائرة المعارف النظانية، حيدر آباد دكن ١٣٣٧ه.
- ٢١٩ مناقب سيدنا اميرمعاويه الله : توجمة: تطهير الجنان: مولاناعبد الشكور لكهنوي،
   مكتبه امداديه، ملتان.

### لغن

- ٠٢٠ الكامل في اللغة والأدب: إمام أبوالعباس محمد المبرد، متوفّى ٢٨٥ه، مؤسسة السرسالة ناشرون، دمشق الطبعة الأولى ١٤٢٧ه، وط: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية السعودية.
  - ٢٢١ مصباح اللغات: عبدالحفيظ بلياوي،مدينة پيلشنگ كمپني، كراچي،الطبعة الأولي ١٩٨٢ .
- ٢٢٢ موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون: علامة محمد بن علي التهانوي، متوفّى بعد
   ١١٥٨ هـ، مكتبة لبنإن ناشرون، الطبعة الأولى ١٩٩٦.
- ٢٢٣ النهاية في غريب الحديث: علامة محمود بن أثير الجزري، متوفّى ٢٠٦ه، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى ١٤١٨ه.

### هِيَرُو تَأْرِيُخ

- ٢٢٤ أسماء الخلفاء والولاة وذكر مددهم: ملحق بجوامع السيرة: أبومحمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم، متوفّى ٥٦ ٤ هـ، دار المعارف بمصر.
- ۲۲٥ الإعلام بسمن في تاريخ الهند من الأعلام، المسمى: عبدالحيبن فخرالدين
   الحسنى، اللكهنوي، متوفّىٰ ۱۳٤۱ه، دارابن حزم، بيروت، الطبعة الأولىٰ ۲۲۰ه.
- ٢٢٦ أنساب الأشواف: أحمد بن يحيى المعروف بالبلاذري، متوفى ٢٧٩ه، دارالفكر،
   بيروت، الطبعة الأولى ١٤١٧ه.
- ۲۲۷ ما البدایة والنهایة: عماد الدین إسماعیل بن عمربن کثیرالدمشقی الشافعی،متوفّی ۲۲۷ ه،دارابن کثیر،دمشق،الطبعة الأولی ۱۶۲۸ ه، وط:دارهـجر،الطبعةالأولی ۷۷۶ ه،دارابن کثیر،دمشق،الطبعة الأولی ۱۹۸۷ ه، وط:مترجم اردو،نفیس اکیلمی کراچی،طبع اوّل ۱۹۸۷ ه.
- ۲۲۸ بغیة الطلب في تاریخ حلب: كمال الدین عمربن أحمد المعروف بابن العدیم ،
   ۲۲۸ م،دار الفكر ، بیروت .
- ۲۲۹ تاریخ ابن خلدون: عبد الرحمان بن خلدون، متوفّی ۸۰۸ه، دارالفکر، بیروت،
   ۱٤۱۲ه.
- ٢٣٠ تاريخ الإسلام ووفيات المشاهيروالأعلام: إمام شمس الدين محمدبن أحمدبن عثمان الذهبي، متوفّى ٧٤٨ه ، دارالكتاب العربي، بيروت، الطبعة الثانية ١٤١٠ه.
- ٢٣١ تاريخ الخلفاء: الإمام الحافظ جلال الدين عبدالرحمان بن أبي بكر السيوطي، متوفّى ١٢٦ متوفّى ٩١١ هـ، وزارة الشؤون ال. سلامية ، قطر ، الطبعة الثانية ١٤٣٤ هـ.
- ٢٣٢ تاريخ الأمم والملوك: إمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري ، متوفّى ، ٣١ه، دار المعارف ، بمصر ، الطبعة الثانية ١٣٨٧ه.
- ٢٣٣ تاريخ خليفه بن خياط: إمام أبو عمرو خليفة بن خيّاط العصفري، متوفّى ٢٤٠ه، دار طيبة، الرياض، الطبعة الثانية ١٤٠٥ه.
  - ٢٣٤ تاريخ دعوت وعزيمت: علامة سيدأبوالحسن على الندوي، متوفّى ٢٤١ه، مجلس

- نشريات اسلام، كراچي.
- ٢٣٥ تاريخ مدينه دمشق: إمام أبوالقاسم علي بن الحسن بن هبةالله بن عبدالله بن عساكر، متوفّى ٧١٥ه ،دارالفكر، بيروت، ١٤١٦ه.
- ٢٣٦ تاريخ مكة: أبوالوليد محمد بن عبد الله الأزرقي، متوفّى ٢٤٤ ه، المكتبة التجارية الكبرئ، مكة المكرمة ، الطبعة الأولى ١٤١٦ ه.
- ۲۳۷ التبيين في أنساب القوشيين: موفق الدين أبومحمد عبد الله بن أحمد ابن قدامة، متوفّى ۲۳۰ هـ.
- ۲۳۸ الجواهر المضية في طبقات الحنفية: محي الدين عبد القادربن محمد أبوالوفا القرشي الحنفي، متوفّى ۷۷۵ هـ دار هجر، جيزة ، الطبعة الثانية ۱ ٤ ۱ هـ.
- ٢٣٩ رجال الفكروالدعوة: علامة سيدأبوالحسن على الندوي، متوقى ٢٤١ه مدارابن كثير، دمشق، الطبعة الثالثة ٢٤١ه.
- ٢٤٠ سير أعلام النبلاء: شمس الدين محمدبن أحمدبن عثمان الذهبي، متوفّى ٧٤٨ه ،
   مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الحادية العشرة ٢٢٦ه.
- ٢٤١ سير الصحابة: شاه معين الدين أحمد ندوي، متوفّى ١٩٧٤ ، ١٠ دار الإشاعت اردوبازار،
   كراچي، طباعت ٢٠٠٤ .
- ٢٤٢ شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام: أبوالطيب تقي الدين محمد بن أحمد بن علي
   الفاسي، متوفّى ٣٢٨ه، دار الكتاب العربي، بيروت، الطبعة الأولى ١٤٠٥ه.
- ٢٤٣ العبرفي خبر من غبر: شمس الدين محمدبن أحمدبن عثمان الذهبي، متوفّى ٧٤٨ه،
   دائرة المطبوعات والنشر، الكويت، ٩٦٠.
- ٢٤٤ عيون الأخبار: أبومحمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري، متوفّى ٢٧٦ه، دار
   الكتاب العربي بيروت، تصوير ١٣٤٣ه.
  - ٥٤٠ \_ كتاب المحن: محمد بن أحمد بن تميم التميمي، متوفّى ٣٣٣ه، دار الغرب الإسلامي، بيروت، الطبعة الثالثة ٢٤٧ه.

- ٢٤٦ كنز الدررو الغرر: أبوبكربن عبد الله بن أيبك الدواداري، بيروت، ١٤١٤ه.
- ٧٤٧ الكامل في التاريخ: عزالدين أبوالحسن علي بن محمدالشهير بابن الأثير الجزري، متوفّى ٣٤٠، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الرابعة ٢٤٢٤ه.
- ٢٤٨ مختصر تاريخ دمشق: إمام محمد بن مكرم المعروف بابن منظور، متوفّى ١١٧ه، دار
   الفكر، دمشق، الطبعة الأولى ١٤٠٩ه.
- 7٤٩ المختصرفي أخبار البشو: عماد الدين إسماعيل أبوالفداء، متوفّى ٧٣٧ه، المطبعة الحسينية، مصر.
- . ٢٥٠ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان: أبوالمظفريوسف بن قز أوغلي، المعروف سبط ابن الجوزي، متوفّى ٢٥٠ه، الرسالة العالمية، بيروت، الطبعة الأولى ١٤٣٤ه.
- 101 مروج الذهب ومعدن الجوهو: أبوالحسن علي بن الحسين بن علي المسعودي، متوفّى ٣٤٦هـ ، المكتبة العصرية ، بيروت ، الطبعة الأولى ١٤٢٥.
- ٢٥٢ مسالك الأبصارفي ممالك الأمصار: شهاب الدين أحمد بن يحيي، متوفّى ٢٥٢.
- ٢٥٣ ـ المعرفة والتاريخ: أبويوسف يعقوب بن سفيان الفسوي، متوفّى ٢٧٧هـ، مكتبة الدار بالمدينة المنورة ، الطبعة الأولى ١٤١٠هـ.
- ٢٥٤ المنتظم في تاريخ الملوك والأمم: أبوالفرج عبد الرحمان بن الجوزي، متوفّى ٢٥٤ ١٤١٨ هـ.
- ٢٥٥ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن
   خلكان متوفّى ١٨٦ه ، دارصادر ، بيروت ، سنة الطبع ١٤١٤ه.

#### سیا ست

- ٢٥٦ الأحكام السلطانية والولايات الدينية: أبوالحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي، متوفّى ٥٤٠٠ هـ مكتبة دارابن قتيبة ، الكويت ، الطبعة الأولى ١٤٠٩ هـ
  - ٢٥٧\_ الأحكام السلطانية: قاضى أبويعلى محمدبن حسين الفراء الحنبلي ، متوفّى ٥٨ ٤٥،

- ٥٨ ٤ ه ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ١٤٢١ ه.
- ٢٥٨ اسلام اورجمهوريت: محي الدين أحمد، المعروف مولانا ابوالكلام آزاد، متوفّى الدين أحمد، المعروف مولانا ابوالكلام آزاد، متوفّى المام ١٩٥٨ ١٩٥٨ ١٩٥٨ ١٩٥٨ ١٩٥٨ ١٩٥٨ ١٩٥٨ ١٩٥٨ ١٩٥٨ ١٩٥٨ ١٩٥٨ ١٩٥٨ ١٩٥٨ ١٩٥٨ ١٩٥٨ ١٩٥٨ ١٩٥٨ ١٩٥٨ ١٩٥٨ ١٩٥٨ ١٩٥٨ ١٩٥٨ ١٩٥٨ ١٩٥٨ ١٩٥٨ ١٩٥٨ ١٩٥٨ ١٩٥٨ ١٩٥٨ ١٩٥٨ ١٩٥٨ ١٩٥٨ ١٩٥٨ ١٩٥٨ ١٩٥٨ ١٩٥٨ ١٩٥٨ ١٩٥٨ ١٩٥٨ ١٩٥٨ ١٩٥٨ ١٩٥٨ ١٩٥٨ ١٩٥٨ ١٩٥٨ ١٩٥٨ ١٩٥٨ ١٩٥٨ ١٩٥٨ ١٩٥٨ ١٩٥٨ ١٩٥٨ ١٩٥٨ ١٩٥٨ ١٩٥٨ ١٩٥٨ ١٩٥٨ ١٩٥٨ ١٩٥٨ ١٩٥٨ ١٩٥٨ ١٩٥٨ ١٩٥٨ ١٩٥٨ ١٩٥٨ ١٩٥٨ ١٩٥٨ ١٩٥٨ ١٩٥٨ ١٩٥٨ ١٩٥٨ ١٩٥٨ ١٩٥٨ ١٩٥٨ ١٩٥٨ ١٩٥٨ ١٩٥٨ ١٩٥٨ ١٩٥٨ ١٩٥٨ ١٩٥٨ ١٩٥٨ ١٩٥٨ ١٩٥٨ ١٩٥٨ ١٩٥٨ ١٩٥٨ ١٩٥٨ ١٩٥٨ ١٩٥٨ ١٩٥٨ ١٩٥٨ ١٩٥٨ ١٩٥٨ ١٩٥٨ ١٩٥٨ ١٩٥٨ ١٩٥٨ ١٩٥٨ ١٩٥٨ ١٩٥٨ ١٩٥٨ ١٩٥٨ ١٩٥٨ ١٩٥٨ ١٩٥٨ ١٩٥٨ ١٩٥٨ ١٩٥٨ ١٩٥٨ ١٩٥٨ ١٩٥٨ ١٩٥٨ ١٩٥٨ ١٩٥٨ ١٩٥٨ ١٩٥٨ ١٩٥٨ ١٩٥٨ ١٩٥٨ ١٩٥٨ ١٩٥٨ ١٩٥٨ ١٩٥٨ ١٩٥٨ ١٩٥٨ ١٩٥٨ ١٩٥٨ ١٩٥٨ ١٩٥٨ ١٩٥٨ ١٩٥٨ ١٩٥٨ ١٩٥٨ ١٩٥٨ ١٩٥٨ ١٩٥٨ ١٩٥٨ ١٩٥٨ ١٩٥٨ ١٩٥٨ ١٩٥٨ ١٩٥٨ ١٩٥٨ ١٩٥٨ ١٩٥٨ ١٩٥٨ ١٩٥٨ ١٩٥٨ ١٩٥٨ ١٩٥٨ ١٩٥٨ ١٩٥٨ ١٩٥٨ ١٩٥٨ ١٩٥٨ ١٩٥٨ ١٩٥٨ ١٩٥٨ ١٩٥٨ ١٩٥٨ ١٩٥٨ ١٩٥٨ ١٩٥٨ ١٩٥٨ ١٩٥٨ ١٩٥٨ ١٩٥٨ ١٩٥٨ ١٩٥٨ ١٩٥٨ ١٩٥٨ ١٩٥٨ ١٩٥٨ ١٩٥٨ ١٩٥٨ ١٩٥٨ ١٩٥٨ ١٩٥٨ ١٩٥٨ ١٩٥٨ ١٩٥٨ ١٩٥٨ ١٩٥٨ ١٩٥٨ ١٩٥٨ ١٩٥٨ ١٩٥٨ ١٩٥٨ ١٩٥٨ ١٩٥٨ ١٩٥٨ ١٩٥٨ ١٩٥٨ ١٩٥٨ ١٩٥٨ ١٩٥٨ ١٩٥٨ ١٩٥٨ ١٩٥٨ ١٩٥٨ ١٩٥٨ ١٩٥٨ ١٩٥٨ ١٩٥٨ ١٩٥٨ ١٩٥٨ ١٩٥٨ ١٩٥٨ ١٩٥٨ ١٩٥٨ ١٩٥٨ ١٩٥٨ ١٩٥٨ ١٩٥٨ ١٩٥٨ ١٩٥٨ ١٩٥٨ ١٩٥٨ ١٩٥٨ ١٩٥٨ ١٩٥٨ ١٩٥٨ ١٩٥٨ ١٩٥٨ ١٩٥٨ ١٩٥٨ ١٩٥٨ ١٩٥٨ ١٩٥٨ ١٩٥٨ ١٩٥٨ ١٩٥٨ ١٩٥٨ ١٩٥٨ ١٩٥٨ ١٩٥٨ ١٩٥٨ ١٩٥٨ ١٩٥٨ ١٩٥٨ ١٩٥٨ ١٩٥٨ ١٩٥٨ ١٩٥٨ ١٩٥٨ ١٩٥٨ ١٩٥٨ ١٩٥٨ ١٩٥٨ ١٩٥٨ ١٩٥٨ ١٩٥٨ ١٩٥٨ ١٩٥٨ ١٩٥٨ ١٩٥٨ ١٩٥٨ ١٩٥٨ ١٩٥٨ ١٩٥٨ ١٩٥٨ ١٩٥٨ ١٩٥٨ ١٩٥٨ ١٩٥٨ ١٩٥٨ ١٩٥٨ ١٩٥٨ ١٩٥٨ ١٩٥٨ ١٩٥٨ ١٩٥٨ -
- ٢٥٩ اسلام كانظام حكومت: مولاناحامد انصاري غازي، متوفّى ١٤١٢ هـ، الفيصل ناشران وتاجران [تصوير]، ٢٠١٥.
- . ٢٦. فلسفة ابن رشد: دكتور فرح انطون ، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة ، القاهرة، الطبعة ٢٦٠.
- ٢٦١ مآثر الإنافة في معالم الخلافة: أحمد بن عبد الله القلقشندي، متوفّى ٢١٨ه، عالم الكتب، بيروت.
- ٢٦٢ مسلمانون كاعروج وزوال: مولاناسعيد أحمد اكبر آبادي، متوفّى ٢٠١١ هـ، اداره اسلاميات، انار كلى، لاهور، اشاعت ١٩٨٣ .
- ٢٦٣ منصبِ امامت: شاه محمد إسماعيل شهيد متوفّى ١٢٤٦ه، طيب پبلشرز، يوسف ماركيث، اردوباز ار، لاهور، اشاعت چهارم ٢٠٠٨.

### كُتُب مُتَفَرِقَة

- ٢٦٤ الأواثل: حسن بن عبد الله بن سهل أبوهلال العسكري، متوفّى ٥ ٣٩ه، دار البشير للثقافة والعلوم الإسلامية، طنطاء الطبعة الأولى ٨ ٠ ١ ه.
- ٢٦٥ الأجوبة الفاضلة للأسئلة العشرة الكاملة: عبد الحي اللكنوي، متوفّى ١٣٠٤ ه، مكتب المطبوعات الإسلامية، بحلب، الطبعة الثالثة ١٤١٤.
- ٢٦٦\_ الإمام الصادق الطيخ: شيخ محمدأ بوزهرة مصري ، متوفّى ١٣٩٤ ه، مطبعة أحمد علي مخيمر، مصر.
- ٢٦٧ حلم معاوية: أبوبكر عبد الله بن محمد بن عبيد بن سفيان المعروف بابن أبي الدنيا، متوفّى ٢٨١ه، دار البشائر الإسلامية، بيروت، الطبعة الأولى ١٤٢٣ه.
- ٢٦٨ حياة الحيوان الكبوى: كمال الدين محمد بن موسى الدميري ، متوفّى ٨٠٨ ه ، دار



- البشائر ، دمشق ، الطبعة الأولى ٢٦ ١٤ ١ ه.
- ٢٦٩ رسائل ابن حزم: أبومحمد علي بن أحمد بن حزم الأندلسي، متوفّى ٢٥١ه، المؤسسة العربية، بيروت، الطبعة الثانية ١٩٨٧ ء.
- . ۲۷ عطار الجنان ترجمه حيات الحيوان: أبوزين محمد اقبال قادري، معاصر، اكبر بك سيلرز، لاهور، اشاعت ۲۰۱۳.
- ۲۷۱\_ العقد الفريد: أحمد بن محمد بن عبدربه الأندلسي، متوفّى ٣٢٨هـ، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى ٤٠٤ه.
- ۲۷۲ كتاب الأوائل: أبوبكر أحمد بن عمروبن أبي عاصم، متوفّى ۲۸۷ه، دار الخلفاء للكتاب الإسلامي. وظ: دار البشائر الاسلامية، بيروت، الطبعة الأولى ١٤٢٥ه.
- ٢٧٣\_ كلياتِ اقبال (أردو): علامة محمد إقبال ، متوفّى ١٩٣٨ ، ١٠ الفيصل ، شيخ غلام علي اينذ سنز ، الاهور .
- ٢٧٤ مقدمة ابن خلدون: عبدالرحمان بن محمد بن خلدون، متوفّى ٨٠٨ه، دار نهضة،مصر، الطبعة السابعة ٢٠١٤.
- ٢٧٥ ملفوظات اعلى حضرت: إمام أحمد رضا بريلوي ، متوفّى ١٣٤٠ ه، مكتبة المدينة كراچى، اشاعت ١٣٩٠ه.
- ٢٧٦\_ النصيحة للواعي والوعية: أبوالخيربدل بن أبي المعمر بن إسماعيل التبريزي، متوفّى ٢٧٦\_ ١٤١٨.
- ٢٧٧\_ نهاية الأرب في فنون الأدب: شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب النويري، متوفّى ٢٧٧ متوفّى ٧٣٣ متوفّى ٧٣٣

# فہرست مضامیں

| إِهْدَاء الله المادة ال | 4   | مدنظرا مليت تھي يا د فعِ شر؟            | ٣٧    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------|-------|
| ا ظاها رِ تشکر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - 4 | طلقاءاورمؤلفة القلوب مين فرق            | ٣٨    |
| حمد وصلاة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9   | كياسب طلقاء مجبورأمسلمان موئے تھے؟      | ۳۸    |
| مقصدِ تا ليف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9   | كياطلقاء منصب كابل تفي؟                 | ۴٠,   |
| انعام يافتة اورانعام پذير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | J.  | سيدناعمره فللماكم موقف                  | M     |
| ازلینتخب منتبول ہے بھی لڑائی؟ اسلمان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | الد | سيدناا بن عباس ﷺ كاموقف                 | لدالد |
| نشهٔ خماراورنشهٔ اقترار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10  | ام المومنين رضى الله عنها كاموقف        | 20    |
| طلقاء كمتعلق الفاظ نبوى مثليَّةَ كالورامونا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 14  | عبدالرحمان بنغنم الاشعرى كالموقف        | ۳۸    |
| حُبِ اقتدَ ار پُراجتهاد؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ۲۳  | حفرت صعصعه بن صوحان ﷺ كاموقف            | M     |
| زاوية نگاه اپنااپنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 19  | خليفهاور بادشاه ايك واضح فرق            | ۵۰    |
| ما يمتدار تا مرابع موران به                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ۳.  | مولاعلى العَلَيْكُ كا موقف              | ۵٠    |
| ضروري وضاحت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ۳.  | فاروق أعظم كاندامت                      | ۵٠    |
| تذكرهٔ صلح از كتب حديث وتاريخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m   | يزيد بن الى سفيان كو گورنر كيول بنايا؟  | ۵۱    |
| صلحامام حسن مجتنى العليقة ازحديث نبوى التائية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ۳۱  | بوجافهم كى عدم رسائي غير مناسب فيصله    | ۵۲    |
| امام حسن مجتبى الطيئلة كي خصوصيت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | mm  | فبم صحابها ورفنهم مرتضوى المسالية       | ۵۲    |
| دست برداری امام میں صوفیات کنته ۱۳۶۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 44  | انبياءكرام عليهم السلام مين تفاوت فنهم  | or    |
| امام حسن مجتبیٰ ﷺی خصوصیت کلداز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ro  | بعض طلقاءا قبدّار پر کیے پنچے؟          | ۲۵    |
| ا مام حسن القليقة كوسيد فرمان عيس لطيف حكمت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ۳٩  | یزید کاسیدنا ابو بکری کی نافر مانی کرنا | ۵۷    |
| كياصلح مين امليت معاويه مدنظرهي ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ۳٩  | سيدنا ابوبكر الماتباع بهوا بمراء بونا   | ۵۷    |

| 99     | ﴿ وَنَزَعْنَا مَافِيُ ﴾ كامصداق كون؟    | ۵۸  | معادبیک معزولی اور بغاوت                     |
|--------|-----------------------------------------|-----|----------------------------------------------|
| 100    | جنتی ہونا کسنِ خاتمہ پرموقو ف           | 4.  | أمت مسلمه كي تقسيم كاسبب اوّل                |
| 1-7    | کیا دِجسے پاکسینے میں بھی کینہ؟         | 41  | ناالل كومنصب سونپنے كانتيجه                  |
| 1.4    | ادِ جُس اورطہارت کا اجتماع ممکن ہے؟     | 41  | كيامعاويكواختيار (پند) كيا گيا تها؟          |
| 1+9    | مرتضى القلفال كے سينے ميں بھى كينة؟     | 41  | اقتدار کے لیےمعاویہ کی تیاریاں اور کوششیں    |
| 111    | علی کےخلاف سینے بھر پوراز کینے          | 77  | نزاكتِ حالات اورامام كى دست بردارى           |
| 111    | صحابی کاسینداور کبینه؟                  | 44  | <sup>پعض</sup> ا کا بر کی ت <b>ض</b> ادییانی |
| 117    | شاه عبدالعزيز اور حكيم كاقوال كاجائزه   | 7.5 | چند محدثین کرام کا تکلف                      |
| 117    | قول ابن عباس اورقول الليحضرت ميس غور    | 4.  | اقتد ارچھوڑنے کی وجہ خودامام پاک کی زبانی    |
| 119    | ملت عثمان الله ياملت محد من الله        | 21  | امام پاک کے سامنے دومصیبتیں تھیں             |
| 124    | كيامِلتِ معاومية محل حلى ؟              | 20  | امام پاک کوسلح پیند تھی یامعاویہ؟            |
| IFA    | نص کے مقابلہ میں رائے کا حکم            | 41  | کیاا قتد ارملنا پیندیدگی کی دلیل ہے؟         |
| 11-    | نص کے مقابل ذاتی رائے شیخین کی نظر      | 49  | "هُدُنَةٌ عَلَى دَخَنٍ "نبوى پيش گوئي        |
| المالم | بعض حكماء بسوال                         | Al  | عام الجماعة كى حقيقت                         |
| 120    | معاويدكوامام پاك كيون ناپند تھ؟         | ۸۲  | صلالت وكدورت پرجماعت                         |
| 100    | انتبيه                                  | ۸۵  | خلیفه اورسلطان میں فرق، از فاصل بریلی        |
| 12     | ایک ہی صف میںمعاویہ وابن العاص          | ٨٧  | "أَصْحَابِي كَالنُّجُومِ" كَمُوَيِدِين _     |
| ITA    | قتل وقصاص سےمطلوب تک رسائی              | ۸٩  | میں بعض مُضِیّلیُن کومعاون نہیں بناسکتا علیٰ |
| 1179   | وہی قاتل وہی نوحہ خواں                  | 90  | مولا نا بنوري كا بصيرت افروز تبصره           |
| 100    | امام حن کے لیے کینے کی تفریح            | 90  | مارى عقيدت كاعالم !                          |
| ١٣٣    | حدیث مقدام بن معد یکرب کی تحقیق         | 94  | صلح امام حسن مجتنى القليقة ومعاوييه          |
| ira    | "أَتَّوَاهَا مُصِيبَةً؟" كَا قَالَلُون؟ | 9∠  | جانبین کے قلوب میں کدورے تھی                 |
| 164    | شهادت حسن برقلب كواطمينان هو گيا        | 91  | بعض حكماء كي حكمتين                          |

| 190  | مولى على القليلي عصوتيلاسلوك المحر فكربير   | 101 | بعض شارحين كاتكلف اورأس كابطلان                 |
|------|---------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------|
| 1917 | شرائط صلح                                   | 100 | اہل بیت ہے بغض تو سلطان خوش                     |
| 191  | خلافت پھرامام كولوثانا ہوگى                 | 104 | صديث مقدام على كى روشنى ميس چندسوالات           |
| 190  | بعض معاصرين كي غلط فنهى                     | 145 | ناصبیت کہاں سے چلی؟                             |
| 199  | معاومين پراتناخوش كيول؟                     | IYO | حیاۃ الحوان کے ترجمہ میں خیانت                  |
| r    | متبعین علی کو چھیٹر انہیں جائے گا           | 142 | صلح اور پسند میں فرق                            |
| 100  | كتاب وسنت ريمل كرنا بهوگا                   | AFI | صُلَح كى لغوى اورا صطلاحى تعريف                 |
| 1-1  | معاوید کی کواپناولی عهد نبیس بنائے گا       | 179 | مصلح كون اورمف مدكون؟                           |
| 1+1  | خلفاء داشدین ﷺ کے طریقے پر چلنا ہوگا        | 141 | فسادی اور فساد کواختیار کیاجاتا ہے یاد فع؟      |
| r-r  | معاویہ کے بعد معاملہ شوریٰ طے کرے گ         | 127 | امام حسن كوفساد كاام كان نهيس يقين تھا          |
| r+m  | مولاعلی الطّیفال پرسب وشتم نہیں کیا جائے گا | 124 | صلح کے باوجود مکر وخدع کا خدشہ                  |
| r+1r | يجھے مالی شرائط                             | 120 | جانبین سے کدورت تھی،اب مسلم کیا کرے؟            |
| 4.4  | شرائطِ مذكوره برعمل كتنا بهوا؟              | 120 | وجوصلح                                          |
| r-0  | پہلی شرط کی دھجیاں کیسے اُڑائی گئیں؟        | 144 | سيدناامام حس مجتبى القليفين كى فراست            |
| 4.4  | دوسری شرط کا حشر ونشر                       | 141 | امام حسن مجتبی اورمولا مرتضی کی یقینی ہم آ ہنگی |
| 4.4  | تیسری شرط کاستیاناس                         | IAI | الل بيت محفوظ يامعصوم؟                          |
| Y+4  | خلفاءراشدين في كسيرت كى شرط كيون؟           | IAM | محفوظ الاقوال كامعاوييكي باري ميں موقف          |
| r+2  | علامه پر ہاروی کی تضاد بیانی                | IAM | امام حسین العلیقان کے ہاں مقام معاویہ           |
| M+   | خلیفه اور ملک میں زمین وآسان کا فرق         | 100 | بعض علماء ہند کامحلِ نظراستدلال                 |
| rir  | بعض نامورعلاء كاتكآن                        | PAL | صلح میں امام حسن القلفظ کی مجبوریاں             |
| ria  | خلیفه اور بادشاه کے لیے الگ الگ قانون؟      | IAA | معاویہ کے ساتھ کے میں عزت نہیں                  |
| PIY  | كياتقدريكا بهانه چلےگا؟                     | IAA | اکابریرتی یافق پرسی؟                            |
| ria  | شوریٰ کی شرط کا کیا حشر ہوا؟                | IAA | مضطر كيلي ممنوعات كاستعال مباح يامحبوب؟         |

|     | ti de la companya de |       |                                            |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------|
| ror | سيدناامام حسن مجتبى ﷺ كا تدبر                                                                                  | r19   | مشورہ کی بجائے دھمکی اور کذب بیانی         |
| rar | باوشاه پھراعتراضات ومواخذہ ہے متثنی ؟                                                                          | 444   | شابى لغت ميس رضا ورغبت كامفهوم             |
| 100 | ت وشتم ندکرنے کی شرط دھیاں                                                                                     | 774   | مشوره تو کیا کتاب وسنت ہی مستر د           |
| ray | صلح حسن کی راث لگانے والوں سے سوال                                                                             | 772   | جوبرسراقتذار، جائز وناجائز پرأى كااختيار   |
| ray | چھٹی شرط کا حلیہ کیے بگاڑا؟                                                                                    | 779   | حاكم ك' جائز" كتف عن جائز" ناجائز          |
| raz | كيا كوئى ايك شرط پورى بھى موئى ؟                                                                               | · rr• | تقريريز يدمين بعض حكماءامت كى فكر          |
| r4+ | تنبيه حاجلة المحاجج                                                                                            | 171   | بعض حكماءِ امت كى تز ديد ميں عباراتِ علماء |
| 141 | عہد شکن کے بارے میں حکم                                                                                        | rrr   | مشهورفقيه وفلسفى ابن رشدكي فكراسلام        |
| ۳۲۳ | ما لكانِ كوثر محتاج اور طلقاء ذوالعطاء؟                                                                        | ۲۳۳   | مولا ناا يوالكلام آ زا دكى فكرِ اسلام      |
| 740 | کیارعایا کاحق رعایا گودیناسخاوت ہے؟                                                                            | rro   | شیخ ابوز ہرہ مصری کی فکرِ اسلام            |
| 277 | در بارمعاویه میں اُس کی سخاوت کا پول                                                                           | 724   | كيا فكرصديق اورفكر طليق برابرين؟           |
| MYA | انصار ہے ترجیحی سلوک کا اوّ لین مرتکب                                                                          | 22    | كيا خليفه اول نے اپناولى عهد بنايا تھا؟    |
| 121 | یکھ دے کر اِرّانا بھی تواضع ؟                                                                                  | 44.   | مولا ناحامدانصارى غازى كى فكراسلام         |
| 121 | تنبيه بالأكنات مالات أكريت                                                                                     | ۲۳۲   | مولا ناسعیداحدا کبرآبادی کی فکر اسلام      |
| 121 | اعلیٰ ظرف مستیوں کا انداز                                                                                      | 777   | مولا نامحمراساعیل رویژی کی فکراسلام        |
| 121 | کیاحق دارکوأس کا اپنامال دیناسخاوت ہے؟                                                                         | HUL   | مولا ناشبلی نعمانی کی فکرِ اسلام           |
| 140 | حُبِ د نیامیں مبتلا بخی کیونکر؟                                                                                | rra   | اسلام میں استبداد کا آغاز کب ہوا؟          |
| 124 | کیا صحابی بھی دُتِ و نیامیں مبتلا ہوسکتا ہے؟                                                                   | rra   | بنواميه كى حكومت غيراسلامى تقى             |
| 149 | اُمِّ بِزید کے ساتھ شادی پر شاہ خرچیاں                                                                         | rm    | عبارات علماء میں فرق اوراً س کی وجہ        |
| MAP | المام حن الطفيلا برالزام كيون آئے گا؟                                                                          | 444   | حكيم الامت كى فكر ملوكيت                   |
| MA  | امام البغاة اورفسق                                                                                             | 10.   | حكيم الامت كي انو كلي حكمت                 |
| TAZ | امام البغاة اورظلم                                                                                             | rar   | حاكم الرصحابي بوتومواخذه ي متثنى بوتا ہے؟  |
| 19+ | معيارا ہليت ميں صحابه اور فاصل بريلي ميں                                                                       | ror   | نبوت کے علاوہ کوئی چیز گناہ پروف نہیں      |

| TTA         | بے جا حمایت میں حد ہی کر دی                                                                                    | 191         | معاذ الله، كيا اسلاف كرام فاجر تقے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| المالم      | ا تباع میں مقدم کون ، برزگ یاحق ؟                                                                              | 190         | ''وَمَنُ يَّكُنُ يَطُعَنُ فِي مُعَاوِيَةَ'' كَاجِارَزه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| ۳۳۰         | قوت اقتذار كاسحر                                                                                               | 794         | نیکی و بدی کی جز اوسرا کاتعتین ،کس کامنصب؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| سابال       | علاءِ حق سے ناجائز دفاع کیوں؟                                                                                  | <b>19</b> 1 | صحابی غیرعا دل اور تابعی عا دل تو افضل کون؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| rra         | " لَا تَذُكُرُوا مُعَاوِيَةً إِلَّا" كَابِطُلَان                                                               | ۳.,         | عمر بنافضل يامعاوييه بيسوال كيول پيدا هوا؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| mud         | علامهالباني كاتضاد                                                                                             | M+ L        | ب شروع كرنے اور بندكرنے والا برابر؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| rrz.        | "لَا تَذْكُرُوا"كَشَان ورودكا جَعوا مونا                                                                       | p=+         | تعصب سے حقائق اوجھل ہوجاتے ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| ra.         | متن درست نه ہوتو اُس کاراوی صحابی نہیں                                                                         | m1+         | ﴿ وَكُلَّا وَعَدَ اللَّهُ ﴾ عاستدلال كاجائزه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| rar         | الله على المراس كرسول منابق يرتقديم؟                                                                           | mm          | اصل فنخ صلِّحِ حديبيه به بقولِ مُقَق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| ror         | وست طلقاء پر بیعت اطاعت؟                                                                                       | ria         | حدیبیک بجائے فتح مکہ کیول مشہور ہوگئ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| ray         | خليفه ياحا كم اسلام كى بيعت كى حقيقت                                                                           | PT+         | ﴿ وَكُلَّا وَعَدَاللَّهُ ، النَّحِ ﴾ كي حيران كن تفير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| ran         | بيعت اور پھر نا فر مانی ؟                                                                                      | 277         | طلقاء كوبهي مكمل متنقبل معاف؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| 209         | تبيه: ﴿ العالَ وَرَجُ وَالْحُالِ الْعَالِي وَرَجُ وَالْحُرُالِ الْعَالِي وَرَجُ وَالْحُرْالِ الْعَالِي وَالْحَ | 444         | كتاب وسنت كے منافی تفسير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| m4.         | مملكت بذر لعيرتوت وبغاوت                                                                                       | 777         | تفسير رضوي سے اکا برصحابہ و کی بے خبری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| ١٢٦         | بیٹاخون بہانے سے مجتنب رہااور بابانے؟                                                                          | 772         | امام حسن بصرى دارى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| <b>٣</b> 44 | مآخذ ومراجع                                                                                                    |             | سيدنا حجر بن عدى ديد كي يخبري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| m9r         | فهرست مضامین                                                                                                   | rrq         | سیدناعمارین یاسریکی بے خبری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| m92         | مصنف کی دوسری تصانیف                                                                                           |             | امام عالى مقام القليقائ كى بي خبرى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| - Ga        | Ladderships - 1-4                                                                                              | اساسا       | أم المومنين سيده عا كشه صديقة كى بي خبرى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|             | L. Till Clark Skirlery                                                                                         | mmr         | سیدناعلی کے بخبری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|             | والمناز المستمدة الأسابان والمنافر والمسا                                                                      |             | ني كريم ما الله كالماد الله عن الماد الله عن الماد الله الله الماد الله الماد الله الماد الله الماد الله الله الماد الله الله الماد الماد الماد الله الماد الماد الله الماد الم |  |
|             | Salating History                                                                                               | mmh         | ﴿ وَاللَّهُ بِمَا تَعُمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾ كَالْحِي تفير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|             | manufacturation (Alle                                                                                          | mm2         | 1 - 1 - ( 11 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |



ﷺ لفظِ قرآن کی تحقیق ، جمع قرآن ، محفوظیت قرآن کا راز ، حافظ قرآن ،اس کے والدین ،معلم قرآن اور تعلیم قرآن میں معاونین کے فضائل اوران کا اجروثواب۔

🕮 جامعیت قرآن ،علوم قرآن کی تحداد ،قرآن کے ہرحرف کا ایک طاہراورایک باطن اور ہرظا ہروباطن کا ایک مطلب۔

😝 جامعیت قرآن کے لیے حدیث شریف کی ناگزیریت اورصاحب قرآن التینیم کی وسعیت علمی کی شان بے یایاں۔

🕸 قرآن کریم کے خاتم الکتب اور نی کریم مٹائیلم کے خاتم الانبیاء ہونے کے حوالے سے جامعیت قرآن۔

😸 حضورا كرم مثليقهم كے فلق اورآپ كى سيرت طيب كى ہمه كيريت كى روشنى ميں جامعيت قرآن ـ

الكوثو "عقرآن كريم كامراد مونا ورصاحب قرآن منتيم كازل سے امين قرآن مونا۔

الم قرآن"الروح "اور"النور"كى روشى من صاحب قرآن المين كازل المين قرآن مون كا تذكره

الفاظ قرآن كے ساتھ ساتھ روح قرآن اور نورقرآن كے حصول كاطريقه۔

ان تغییرا درتا ویل کا فرق بخیر قرآن کے لیے ضروری علوم ، فقط ترجمہ کے بھیا تک نتائج ، ارباب فہم جھزات کی شان ، الفاظِ قرآن کے باطن سے مسائل ستنبط کرنے کا طریقہ۔

ا نظرہ قرآن مجید سکھنے ،سکھانے کے فضائل ، ناظرہ سکھنے والے بچوں کے والدین کے فضائل ،قرآن مجید کو بھلانے کا محتا گناہ ،حفظ قرآن کی دعائیں ، ماہرین اسا تذہ کے تج بات اور ترتیل وتجوید کے ساتھ حفظ کرانے کا طریقہ۔

بعثرت تلاوت قرآن کے اسباب، تلاوت قرآن کی کثرت اور سرعت تلاوت برجیرت انگیز واقعات ۔

😸 ترتیل وتجویدی فرضیت ،خوش آزی کی فضیلت اورا سکے طبعی اور طبی فوائد،غیر معمولی تأشیرا ور تدبر فی القرآن کا بیان \_

🥸 قرآن كريم كا امام الكل بونا ، واعظين ، مرشدين اورعام اوكون بركس حدتك قرآن كاعلم حاصل كرنا فرض بي؟

🥸 قرآن کریم کاشفاہونا، وم کرنے، کرانے اور تعویذ لئکانے وغیرہ امور پرانتہائی مدل بحث۔

ﷺ قرآن کریم کوچھونے اور پڑھنے کے آ داب،اسا تذہ،طلباءاور عام تلاوت کرنے والوں کے آ داب،حفظِ قرآن میں رکاوٹیس اوران کا ازالہ،ختم قرآن میں شمولیت اورختم قرآن کے وقت دعا کی مقبولیت وغیرہ۔



#### چندخصوصیات:

| بي متن مع سند | E. 100 | @   |
|---------------|--------|-----|
| 000           |        | 121 |

Mary Mary Mary Mary Mary Mary

۔ از انِ مغرب وا قامت کے مابین وقفہ (مطبوع) مغرب کی اذان اورا قامت (تکبیر) کے درمیان مناسب وقفہ کے ثبوت میں پہلی کاوش۔





نی کریم ملی آیا ہے جسم اقدس کی نفاست ولطادنت اور فضلات تریفه کی طہارت و برکت کے موضوع پر اپنی مثال آپ کتاب۔

> تصنيف: قَارِيُ ظَهُورَاحَكَ رَفَيَضِيً

مَكْتَبَيُّا إِلَا عُلِيْنَ لَاضْهِ المَّنْظَةُ



## أسنى المطالب في مناقب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب

#### تصنيف

امام ابوالخيرشم الدين محمد بن محمد الجزرى المقرى الثافعي متوفى ١٨٣٣ه، صاحب "جصن حصن خصين" ورصاحب "المقدمة الجزرية".

ترَجَمَة، تَخْرِيخ، تَحْقِينْ. تَنْزِيخُ قَارِيُ ظُهُورُاحَكُرُفْيَضِيُ



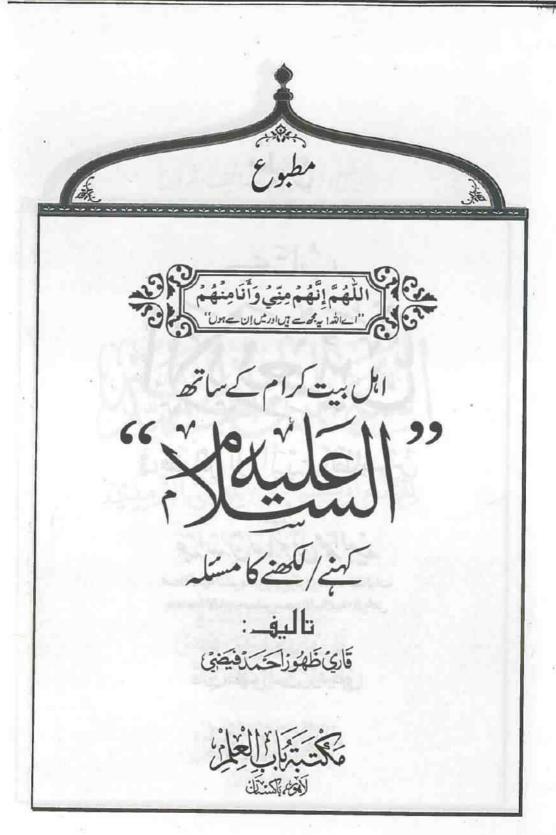



### ڪِتَابُ (لارگيفيان) ارارگيفيان

في فَضَائِلِ آلِ ٱلْبَيْتِ ٱلطَّاهِرِيْنَ

تصنيف عَبرالعدب صابح بن محدالعبر استاذ كلية الشريعة ووكيل مركز دراسات الطالبات بجامعة الإمام محمد بن سعود الاسلامية ، الرياض

> تَرَجَة،تَخْرِيغَ،تَحَتِينْ.تَشْرِيخُ قَارِيُ ظَهُورُا<del>حَ كَرَكْ فَيَضِ</del>يُ

> > مَكْتَبَثُوا الْغُلِيْنُ الفَّهُ المِنْنَالُ



# الشيخ المرابط الماسية الماسية

لِلإِمَامِ أَجِيسَىٰ عُرِّدِبَزِعِيسَىٰ الرِّمِدِيّ (۲۰۹-۲۷۹)

> تَرَجَدَة،تَخرِيغ،تَحِينَ.تَشْرِغُ قَارِيُ ظَهُورُاحَكُمَرُفنِضِيُ

مَكْتَتُكُما الْمُكَامِّيُّا الْمُكَامِّيُّا الْمُكَامِّيُّةً الْمُنْكَانِينَ الْمُكَامِّينِيَّانَ الْمُكَامِّينِ



١

انوَارُ الْعِفَانِي

9

المناء القوالين

اسیاءِ فرآن کی روشنی میں فضائل وعلوم قرآن اورمفام صاحب قرآن المثالیَّ فیراپنی نوعیت کی پرہلی کتاب

تصينف

قَارِي ظَهُورُاحَهُ رَفِيضِيُ ديرچ سال جامداسلامي لاجور

مكتبترا الغلن الفاه المنتك

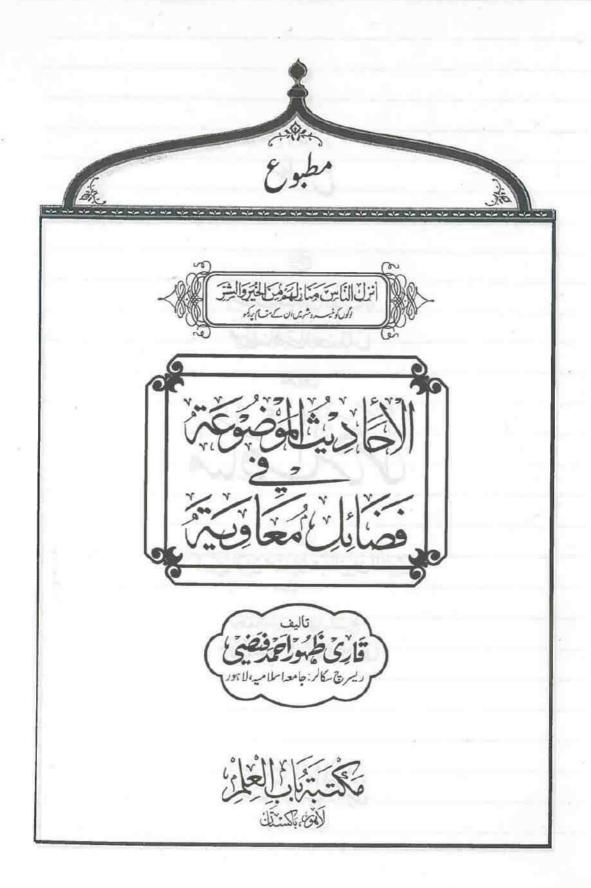



شَخَ إِنْحَافُ السَّنَائِ الْمَاطِئَنَ فَرِّلْلْمِنَافِ فِي الْفَضَّائِكَ

المغروف

مناقباتمل

تَصَنِيْكَ . إِمَا مُرَيِّنِ الدِّيْنِ مُحَمَّدُ بِنْ عَبُدُ الرَّوُفُ المُنَاوِئُ منوفَّ ١٠٢١ه

> تَرَجَة،تَخرِجَ،تَحقِن.تَشَرِخ قَارِيُ ظَهُورُاكَ مَدُفْضِيُ

والمنافع المنافع المنا

